Destundado de mordo de ses de la compansión de la compans

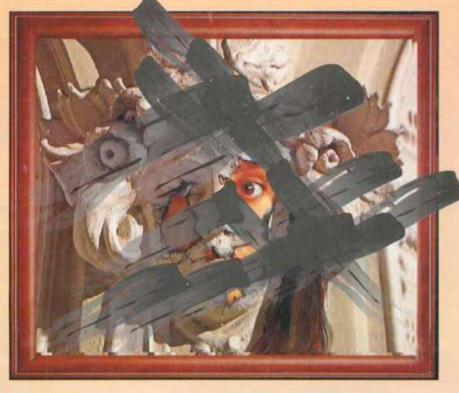

زيبرومنو. **څرنينېءال**ر besturdubooks.wordpress.com





قادیانی جماعت کے بانی آنجمانی مرزا قادیانی کی بعض تحریری صرف شہوت رانی اور یز ہوں خیالات کو آگفت دینے شرم مغرب وامریکہ کے پورٹو گرا کل لٹریجر سے کہیں زیادہ بڑھ کر اشتعال آگئی ہیں۔ ان تحریوں کے آکٹر جملے بلیو پرنٹ فلمول کے فلیظ مناظر کی طرح رکا کت آ میز اور شہوت خیز ہیں۔ بیا خلاق بافتہ تحریری در حقیقت مرزا قادیانی کے اندر کی آ داز ہے۔ ہرقادیانی کے لیے جنس اس کے فدیب کا ای طرح حصہ ہے جس طرح رقعی اور موسیقی ہندو دھرم کا۔ جس طرح مسلمان پاکدامنی اور عصمت کو اپنے فدیب کا جزد اعظم سیجھتے ہیں، ای طرح قادیانیت کا جزو لا یفک جنس مصمت کو اپنے فدیب کا جزد اعظم سیجھتے ہیں، ای طرح قادیانیت کا جزو لا یفک جنس میں مشاغل کرنے کوشن شہوت رانی نہیں بلکہ فدیمی اقد ام سیجھتے ہوئے کرتا ہے۔ وہ جنسی تسکین حاصل کرنے کوشن شہوت رانی نہیں بلکہ فدیمی اقد ام سیجھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہاں جنسی مشاغل کو بلور فدیمی قواعد انجام دیا جاتا اسے روحانی مدارج کی ترقی کا ذرایعہ مجھا جاتا ہے۔

besturdubooks.wordpress.com



زين ربعين **گرمين دال** 



انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تحفظ ختم نبوت، لاھور

besturdubooks.Nordpress.com

| شوزا                                        | <u>جمله حقوق مح</u>                   |                          |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| ا<br>قادیا نبیشه کی عربیا <i>ن تصویری</i> ن | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نام تماب                 |  |
| محرمتين فالد                                |                                       | ترشيب ومحقيق             |  |
| التريش أخبليث آف تحفظتم نبعت الاجع          | <b>.</b>                              | بار                      |  |
| مجمر توبيوش بينءا بثيرووكيث بإلَى كورث      |                                       | <del>ق</del> انو ئی مثیر |  |
| ,2008                                       |                                       | سن اشاعت                 |  |
| <u>-</u> 11300/-                            | ,                                     | <u>آ</u> مت              |  |
|                                             | 0 0 0                                 |                          |  |
|                                             |                                       |                          |  |

besturdubooks.Nordpress.com

# فهرست

| 7   |                                | انتساب                           | * |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 9   | فی احمال احمه (جرشی)           | آ ئىزۇقاديانىت                   | * |
| 13  | محمرثواز كعرل                  | قادياني خبافت ثامه               | • |
| 17  | محمرتتين غالد                  | قادیانیت،ایک کاماسور اسوسائی     | Φ |
| 21  | مُونَا بِمُرَثِّيَ دِلادِرِيِّ | مرزا قاویانی کی عورت پری         |   |
| 65  | يروفيسر محدالياس برني          | مرزا قادياني بقهم خود            | u |
| 92  | مولا ناعناية الله چيخي "       | مشابرات قاديان                   |   |
| 118 | بي آ راموا <u>ن</u>            | المقول كحاجنت                    |   |
| 143 | احمدی والث آرگ                 | قاديانية كرتعاقب بم              |   |
| 182 | محمه طاهر مبدالرزاق            | نوكرودايش دا                     |   |
| 189 | محرطا هرعبدالرزاق              | مرزا قادیانی کی آکھ منکے کی شادی |   |
| 196 | داحت کمک                       | خرقه پوش شاطر                    |   |
| 220 | خالدجوبدري                     | تلغرالله خال كامعاشقه            |   |
| 224 | طلامداحسان البي فلمير          | قاد ياتيت كاشرمناك كردار         | ü |

,2400 LE: Worldpress.com مرزا قادیانی کی تحریریش مرزامحمود کی تصویر 📉 پومیدری خذا مرسول ( I تادياني خليف كذال كرداري قيره كن جعلليان مرزامحرهسين 245 قاد بافحالية بكليه  $\Box$ عزيزالرحن فافي 268 تاد بائن د لوالی  $\Box$ عبدانكريم 274 برطانية ثل مرزاطا بركانيا" اسلام آباد" تنور قيصرشايد 279 فيمتن خالد قاد بانیوں کے شیطانی کرتوت 283 مالى خيانت كے كرز وخيز اكمشافات مرز احمد دالد ک 311 قادیانیت، دورحاضری برترین آمریت نظام رسول 315  $\Box$ وُحِلتے سایے منيرالدين احمه جويدري 320 شيطان خليفه خالعه وزيرة بادي 323 احمريول كماتعداد كأمسئله منيرالدين احمد 330 نتخهُ 'زدِجام عشق' كاتنفيدي جائزه تحکیم غلام نجا: یم اے 333 قادياني تبلغ كاحقيقت ففنل كريم خال وراني  $\Box$ 337 بهسب قادياني جماعت!  $\Box$ محومتين خالد 341 قاد بانی شیلاید جانباز مرزا 346 قادياني خباشتين مولا بالندوسايا 360

محمرنو يدشاجن

ستدراشدعني ومحدثتين خالعه

365

373

قادياني اخذا قبات

قادياني كارنون

 $\Box$ 

 $\Box$ 

besturdubooks.wordpress.com

**美俚用的现在分词的** 



痲 爭變養養養養養養養養養養養養養養 besturdubooks.wordpress.com

#### آئينه قاديانيت

جنوری 2003ء کی بات ہے کہ خاکسار صرف تادیانی تدہب کے بائی مرزا غلام احر صاحب تددیانی کی بی تصانیف کے تی برسوں کے مطالعہ کے بعد اس تیجہ پر کانچ چکا تھا کہ بدایک نیا مذہب ہے ادرقر آن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے، اب میں کسی وقت بھی اعلان کرنا جا ہتا تھا کہ میرا اس خودساختہ نے بب ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے دین، اسلام سے تعلق ہے، لیکن اس ہے قبل چونکہ میرامسلم سکالرز کی قادیانی زہب برنکھی جانے والی کتب کا کوئی مطالعہ نہیں تغام خاکسار نے ایک مسنمان دوست سے کہا کہ کیا وہ مجھے اس قدیب پرمسلم سکالرز کی پچھ کتب مہیا كرسكما ہے؟ اللہ تعالی اس كو جزائے خيروے، اس نے چند كما بيس مہيا كيس، جن ش جناب سفن خالدصاحب کی شیرؤ آ فاق کتاب'' شبوت حاضر مین'' بھی تھی۔ خا کسار نے جب اس کتاب کو و كھا تو بہل نظر على بى اندازہ ہوگيا كديدكوئى معمولى كتاب تيس، بلكداكي الكيممى ندكند جونے والی تیز دهار تکوار ہے جس کی کات بھیشہ قاویانی مربیان ومعلمین کولرزہ براندام رکھے گا۔شرط مرف اس کواستعال کرنے کی ہے۔ اس کتاب نے نہ مرف میرے نتائج کی تصدیق کی بلکہ مجھ پر بہت سے قاویانی عقائد دمعاملات کونئے زاویوں سے دائشے کرنے میں حدوکار ثابت ہوئی۔ خاکسار کے ول میں جناب شین خالد صاحب کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، بعد میں جب دوسری کماہوں ك مطالعه كا موقع ملاقو محمد براس كتاب كى ايميت مزيد واضح مولى، كيونك اكثر كتابي عالماندرتك ين تحير، جن سے بحث ومباحثه ميں زيادہ ترايك عالم بن فائد وافغاسكا تعاملين " فبوت حاضر بين" كا كمال بياب كرايك عام أوى بعي جس كوبات كرف كاسليقه موء استعال كرت موسة قاديانيون کے یاول کے بیچے سے زمین تکال سکتا ہے۔ اس طرح میرے دل میں بھی "برزگ" سکالر جناب بتين خالد صاحب كي زيارت كا شوق ووآت موكيا اور جب جناب متين خالد صاحب كي يجمد ودمری تعنیفات مطالعہ پی آ کیل تو شوق دیدگی آتھ ہوگیا۔ اس انٹام پی خوش نشمتی سے نیلیفون م رابطہ جوا تو آواز بجائے بزرگ کے جوان ی کی۔ میں نے موادنا جناب سیل باوا صاحب (اندن) سے کہا کہ ماشاہ اللہ جتاب میں خالد صاحب کی ہمت ہی ہیں بلکہ آواز ہی جواتوں جیسی ہے ، جواب جی وہ کہنے گئے کہ وہ ماشاہ اللہ جوان جیس، جی اس سکھ کی طرب وہ ہی کولوگ سے جات بتارہ ہے تھے ہیں وہ بھر ہاتھ کہ جی سکھ ہوں اور بیرسب بھے ہیوتو ف بنانے کی کوشش کر ہے ہیں، بین گا) سوچا کہ نیا تیاس طرف آیا ہوں، محص بین ہیں گا) سوچا کہ نیا تیاس طرف آیا ہوں، محص ہی بیوتو ف نہیں بنوں گا) سوچا کہ نیا تیاس طرف آیا ہوں، جی سے مان کر جی بھی جو فوف نہیں بنوں گا) سوچا کہ نیا تیاس طرف آیا ہوں، جی اس خوص نہ ای کہ میں اس خوس ہے باتی آرسے تھی تیں تو کم از کم شکل وصورت سے سکھ بی تیے ہیں، اتن تھیتی اور اور کی سکھ سے مواز نہ کر لیں) ، فاکسار نے جواب جی کہا ایک جوان آ دی کا کام ہے؟ انہوں نے اور کی سکھ سے مواز نہ کر لیں) ، فاکسار نے جواب میں کہا ایک جوان آ دی کا کام ہے؟ انہوں نے مشین خالد متا حب کے بارے جی تو گئی تھا کی بی عنایت ہے جس کو بھی و سے اور ول سے بین مشین خالد متا حب کی بات تو تی تھی ہوئی تھا کہ کیا ہوں کہ کام کیا ۔ اور وقت بھی آیا کہ ایک آئی قدرت سے اضافہ کرے اور ان کی تحریوں کو تیادہ سے بی دیا تھی کہ ایک کہ بیا ہیں کہ تو تی ہوئی ، جناب شین خالد صاحب نوگوں کی جایت کا سب بتا ہے۔ آئین

نے جھے تایا کہ وہ ایئر پورٹ ہر آ کر بہری عزات افزائی کریں گے۔ جب رات کے دو بیج لا ہور
ایئر پورٹ پر پہنچا تو جناب سید تفیل بخاری شاہ صاحب، جناب عبدالطیف چیر صاحب، جناب
افر خورشید صاحب، جناب لیافت علی صاحب اور کی دوسرے احباب کے ساتھ بہرے بحرم
دوست جناب شین فالدصاحب بھی استقبال کرنے والوں شی موجود تھے۔ باشری متین و پرکشش چیرہ، مناسب نباس میں ''باوقار بزرگ' متین صاحب سے ملاقات کا اعزاز عاصل ہوا، اورول میں
جیرہ، مناسب نباس میں ''باوقار بزرگ' متین صاحب سے ملاقات کا اعزاز عاصل ہوا، اورول میں
خیال آیا کہ عمر کی بزرگ تو ایک رئی بات ہے، اصل بزرگی نیک اور پائیدار کام میں ہے، جو تھی خدا
کے فیل کے ایم کا اجر اور عزات جناب متین خالد صاحب کی انگی شاول کو بھی منظل کرناء آ میں۔ میری
کے فیک کام کا اجر اور عزات جناب متین خالد صاحب کی انگی شاول کو بھی منظل کرناء آ میں۔ میری
معاورت صاصل نہ ہوگی، تیکن میرے لیے یہ بھی خوشی والحینان کی بات تھی کہ ملاقات اور پھر بھینے کی
معاورت صاصل نہ ہوگی، تیکن میرے لیے یہ بھی خوشی والحینان کی بات تھی کہ ملاقات تو ہوئی۔ الحداللہ معاورت صاصل نہ ہوگی، تیکن میرے لیے یہ بھی خوشی والحینان کی بات تھی کہ ملاقات تو ہوئی۔ الحداللہ معاورت حاصل نہ ہوگی، تیکن میرے لیے یہ بھی خوشی والحینان کی بات تھی کہ ملاقات تو ہوئی۔ الحدالہ منائع

ہونے وائی ٹی کماب'' قاد مانیت کی عربال تصویر ہیں'' پر اپنے تاثرات کھے۔ مجھے اپنی کم علمی اور ب مائیگی کا احساس ہے لیکن ایرے لیے بہاب متین ڈالد صاحب اور ان جیسے مجاہدوں کی خواہش ہ میمی تعم کا درجہ رکمتی ہے، اس سلیقیل کے علاوہ جارہ تین ۔

11 رجر رکمتی ہے، اس ساچیل کے علاوہ چارہ نیش ۔ جناب شین خالد صاحب کی نئی کتاب میں ان کے اس جہاد کا تسلسل ہے، جس کھی

ورايده و مدصرف قادياندل كي وعكي چين غيراسلامي تعليمات كوظا بركررب جير، بكدان كي قياوت

ادراس کے ماشیدنشینوں کی لامحدود عماشیوں، فراؤوں، مناه سے بعربور زعر کیوں اور بیکس و مجبور

قادیاندں برارزہ فیزمظالم کو ( تادیانی بانیا کے اثر درسوخ کے باوجود ) انتہائی جرائت اور دلیری کے

ساتھ ہے نقاب کر رہے ہیں۔ اس طرح جناب متین خالد صاحب ندم رف قادیا نیت کو دفا گ بوزیشن میں دیکیل رہے ہیں بلکہ مجوروں اور ہے کسوں کی مجبور بوں کو زبان بھی وے رہے ہیں۔

میں پیدائش قادیانی، چناب محر (سابق ربوه) کا رہائش اور قادیانی جماعت میں مخلف حیثیتوں اور عهدوں بر کام کی وجہ سے کی باتوں کا شاہد موں ،اس وقت جب میں کوئی فیرا خلاق بات نظر آئی تھی

تو برہ پیکنڈہ اور ماحول کی وجہ سے میں سوچھا تھا کہ میرانفرادی قعل ہے، لیکن جب آم محمول سے

قادیانوں کی آئی ہوئی عیک اتار نے کی خدا تعالی نے توفق دی توسیحہ آئی کہ یہ کوئی افرادی فل

نہیں، بلکہ آیک سسلم کے تحت آیک مخصوص اولد ان حرامزد کیوں برعمل بیرا ہے۔ ای طرح کی ردائتیں کھے پرانے لوگول کے ذریعہ بننے کوملیں ، اور اس تتم کی باتوں کی حوصلہ افزالی کسی حد تک مرزا

تی خوداوران کا خاعمان بھی کرتا ہے، اورالی کی روائیس تحریروں میں ہیں، کی سینہ بسینہ ہیں، مثال

سے طور پر جارے ایک سکول ٹیجر ہیں اور آج کل جرشی میں ہیں اور بدی بے تکلنی سے ساتھ

ٹ کسار سے بھی ہوی د تھلی ڈلی کہا تیں کر لیتے ہیں ، ان کی روایت کے مطابق وہ قاویان میں پیدا جوے ادر نوعمری تک و ہیں رہے۔ بعد میں ربوہ کے قریب آ بے اور اس طرح ربوہ عی الن کا

روزاتہ آنا جانا رہا اور کھرو ہیں سکول ماسٹرنگ مجھنا، ان کے پائ قادیان سے ربوہ تک سینہ بسید

روایات کا کافی ذخیرہ ہے۔ بغول ماسر عی سے ان سے مرزا کی سے خاندان سے کسی شخرادے نے روایت بیان کی که یکی بار معترت امال جان (بزے مرزا بی کی دوسری بیم نصرت جہاں صاحب)

نے پوتوں، بوتوں، نواسے مواسیوں اور دوسری نوخونسل کواجی زندگی کے واقعات سناتے ہوئے

بتایا که جب مرزای ان کے ساتھ از دوای تعلق قائم کرتے ہے تو آئیس کی کی دان تک سوچن برقرار رای تھی (اب بہتنعیلاً معلی نہیں ہوسکا کہ وہ الربی کا شکار ہوتی تھیں یا مرزا جی کے کشتوں اور

منتحوں کا کمال تھا) اور یہ باتیک وہ مرف لڑ کیوں ہے جی نہیں بلکہ لڑکوں ہے بھی کرتی تھیں اور میں اس بات براس ملے بھی یقین کرتا ہوں کہ مرزاتی کی تیکم نے یہ بات نوکوں سے بھی کی ہوگی کہ

مرزا تی کے بیٹے مرزا بشیراحمدایم اے کی مرزا تی کی سیرت برنگھی ہوئی کماب،سیرت المہدی جلد

, wordpress, corr

1 معتمد 33 پر روایت نمبر 41 ش اس تنم کی بات میلی بیوی "ماییچ کی مال" کے بارد میں انمی تفکریت - ... میلی میں کار جِهال بیکم صافعه کی روایت کردہ ہے جو کدانہوں نے اسیع سینے سے خود بیان کی ہے، یدواقعہ بیان كريف كالمتصديد بيا ي كدار وتم كى كي كفتي اور "كفتني باتي ذائر يك جب " قادياني خاندان نبوت ' سے روایت ہول کی تو قادیائی عہد بداروں اور عام احباب کا رقمل اور عمل کیا ہوسکتا ہے؟ کیکونا اس پرستم ہیے کے مخصوص ٹو لیے یا منظور تظرافراد کے علادہ یا قبول سے تفتو کی کی تو قع کی جاتی ہے۔ جناب مثنین خالد صاحب جس طرح اٹیا کہنی عرق ریز عمقیق کمایوں پر انتہائی میار کیاد کے تن ہیں، ای طرح اس تناب پر بھی مبار کوہ کے متحق ہیں کدانبوں نے زیادہ سے زیادہ قادیانی عریل تحریرول کو البتائی محنت سے بہنجا کیا ہے اور اب اس کو کتابی صورت میں چیش کرے تدسرف روقادیا نیت کا کام کرنے والوں کے ہاتھ میں ایک اور اہم بتھیار دیا ہے بکہ شریف قادیا نیوں کو بھی موقع مہیا کیا ہے کہ وہ اسینے کرتوں دھرتوں کے کرتو توں سے واقف ہو کر جراًت سے ان کو لاکار سیس اور بنآ خران کے چنگل سندر ہائی یاسکیس اور خدا کے دین پر بلیٹ سکس مآ شن-اللہ تعالٰ سے دعاہے کہ وہ جناب متین خالد صاحب کی کوششوں بٹن برکت ڈالے اور ان کی تحریروں کو زیاد ہے۔ زیادہ لوگوں کے نیے راہ ہراہے کا موجب بنائے اور ان کا تعلوں کو بھی برکتو ل اور فضول سے نوازے۔ (آثن) میں اینے لیے بھی وعا کا خواستگار ہوں کہ خدا بچھے بھی بہتر ہے بہتر رنگ میں بسلام کی خدمت اور قادیانیت کے قریب کو آشکارہ کرنے کی توفیق وے۔ آمین

شخ راحیل احمه (برس) besturdulooks.wordpress.com

## قاوياني خباثت نامه

تادیا نیست تاریخ کا ایک زرد باب ہے۔ قاتر افغل، مخوط الحواس، کورقاہ، بیاطن، بالی فروشنی، حیل جورتا و بی برست، مشتر الخیال، شلوح مزاج اور وقتی مدم توازن کے شکار سرزا فلام احمد تادیائی نے 1889ء میں اس فینے کی بنیاد رکھی اور 1901ء میں اس نے شکار سرزا فلام احمد تادیائی نے 1889ء میں اس فینے کی بنیاد رکھی اور 1901ء میں اس نے تحقر بیا آیک صدی ہیا۔ فاند ساز، بیابیتی اور جعل نبوت کے بائی مرزا قادیائی کے دوئوگ نبوت کو تحقی ہی کا دھندا آج بھی پوری شدت تحقر بیا آیک صدی ہیں۔ جل ہے لیکن قادیائی سام اجمع کے دوئر بید نداموں اور فیر ملی آقاداں کے تو ہوئی شدت موالوں کا بیٹ ملی آقاداں کے تو ہوئی سام اجمع اور جردور میں آستین کے سانپ کی طرح مسلم ملت کے اجتماعی والوں کا بیٹ ملی فرار برحریک رہا ہے۔ مانیولیا کی کاز کے فلاف ہرقومی اور بین الاتو ای سازش میں بھیشر ممی طور پر شریک رہا ہے۔ مانیولیا کی کاز کے فلاف ہرقومی اور بین الاتو ای سازش میں بھیشر ممی طور پرشریک رہا ہے۔ مانیولیا کی نیاری اور فیس کے تعقد اور میں۔ قادیائی کے دیرو کاراسمام، بافی اسمام اور پاکستان کے تعدار ہیں۔ وہ استعماد کی طاقوں کے ایجنٹ، انگر بردوں کے تمک خوار، ہیور یوں کے آلہ کار، خواری ہوں ہوں کا آیک ایس ماسکو، خواری بیور ہوں کا آیک ایس مانی میں میں جنوب کا خاتمہ کرکے قرآن وسنت میں اور اندا کا دروازہ کھولان ہے۔ جس کا مقصد است محد ہے کے متفتر اور مسلم مقیدہ ختم نبوت کا خاتمہ کرکے قرآن وسنت میں ترمیم واضاف اوروی اسملام کے بارے میں شکوک وشیبات کا دروازہ کھولان ہے۔

کون قبیس میافتا ہے کہ قادیا نیوں نے خلافت علی عیاق تباہی میر قادیان میں چیا خال کیا۔

0

قاد اندوں نے تشمیم ہند کے دفت مد بندی کمیشن کے سامنے مسلمانوں سے ہث کر
 قاد مان ماصل کرنے کے لیے اینا اللّک میورندم چیٹی کیا جس کے نتیجے ہیں

wordpress.cc محورواسپور بھارت کے قبضے میں چار گیا اور بھارت کو کشمیر پر خاصبات بھی کے۔ واحدز منی راستهل محیا۔

> افاد یانیوں کے پیتنٹروں نوجی اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہیں۔ O

قادیانوں کے نمائندے ظفراللہ خان نے بانی یاکستان قائداعظم محرعلی جنائے کی O نماز جنازہ اس لیے تدریعی، کونکہ قادیا ہوں کے زویک قائداعظم کافر تھے۔

قادیا فی جزنیلوں اور زورو کریش نے 1965ء اور 1971ء کی باک بھارت جنگوں О من بالواسط طور برنقسيم باكستان كي راه بموارك\_

قادیانیوں نے انبیائے کرام، أمہات المؤتین، ایل بیت اطہار، سی بہ کرام اور O اوریائے است کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔

قادیانیوں نے اپنے غارت گر تلم ہے قرآن و سنت کا چبرد منتح کرنے کی کوشش O

قد مانیول کامشن آج بھی عالم اسلام کے سب سے بناے وطن اسرائیل کے O دارانکومت احل ابیب میں بوری سرگری سے کام کررہا ہے۔

قارئين! تاموي مسالت كي بإسباني اورفتم نبوت كالتحفظ برمسلمان كانة بين فرض، و نی غیرت کا اقتاضا اور معنی رسول عظیم کی ایکار ہے۔ ای قرض کی سخیل ، تقاضات غیرت کی ادا لیگل اور محبت رسول عظیفته کی صدا پر لهیک کہنے کے لیے سرگرم عمل قافلے کے نڈرر دلیرہ بيهاك اور مجابد صفت سياتل كرامي فقد رمحد ستين خالد ايماني داولون عيد مسلح بوكر مكي ، فكري . تحریری اور تشنیقی محافر پر بر کسیم، هر ساعت اور هر گفتری مصروف جهاد میں۔ تا و یانی فتنے کی سرکوبی کے لیے ان کا تحقیق سفر کئی عشروں پر مشتمل ہے۔ انگریزوں کی دہلیز پر وفاداری و اطاعت كى فتميس كهانے والے بدبخت اور بدفينت قادينيوں كا محاسر، محاكمه اور تعاقب كرت موئ جناب محدستين خالد ك قاديانيت شكن قلم كاهي بوكى كمايس "محفظ ختم تبوت' کے لیے وی کردار اوا کرری جی جو کردار قرون اولی کے غزوات میں جراول وستے کے عاز بوں کی برق فشاں شمشیریں اوا کیا کرتی تھیں۔ میرے اس وجوے کے جوت میں جنول صفات محدثتين خالد كي 3000 صفى ت پر پھيلي بوئي باطل سوز تنها نيف" خبوت حاضر یں - .. تا دیائیت سے اسلام تک ... تا دیائیت جاری نظر میں.. . غدار یا کتان ڈائٹر عبدالسلام ، تا ویا ایت آس بازار میں . . . قادیا نت ایک دہشت گرد تنظیم اوانتی الیمی ہیں۔
الکان کی روشی سے دیکتے چیرے ، ایتان کی چک سے روش آسمیوں ، مصفوی مشاری پی فرد ہے لیج کے مالک کی روشی النفس مجر مشین خالد کے جذبوں میں فرد ہے لیج کے مالک کیک سیرت ، باک باطن ، شریف النفس مجر مشین خالد کے جذبوں میں دریاؤں کا شور ، سوچوں ہیں مسئد رول کی مجرائی ، باقول میں گلوں کی خوشیو، ارادوں میں بہاڑول کی استفامت اور میکر ہیں تو ہی قورت کی دیکشی دکھائی دیتی ہے۔ معتق رسول مینائی کی مائے ہی کہ سائے میں زندگی گرار نے واسے ، ایسے آفا میں کھٹے کے اس وفاوار امنی اور سے نام کا عزم کی سائے میں زندگی گرار نے واسے ، ایسے آفا میں گرا قاب کی طرح مرزی فرویائ کی طرح مشیر میں اور موزاج کی طرح کو اور کام شہد کی طرح مشیر میں اور موزاج کی طرح کو اور کام شہد کی طرح مشیر میں اور موزاج کی طرح کو دولوں کی طرح کے فقت ہے۔

قار تین استرائی فتم نبوت کی مرکونی کے لیے گر جنے بذیر کھنے والے محترم محمد مثن خاند کی تازہ کتاب اقادیا تبیت کی عربیاں تصویرین آئی ہے کے باتھوں میں ہے۔ یہ وجا کہ خیر کتاب لفاضت، یا کیزگی مشراخت، شائنگی اور تبذیب سے عادی، عیاش اور تبلی پرست قادیانی خاندا کی جوزاں اور خوتوں کی ہوشر یا، چشم کشا، شرمن کے اور رقبین و تنظین کہانیوں سے مجری ہون ہے۔ یہ تبدید فیز کتاب مستوں کے لئیر نے نس بہری ہوئی کی خیر شوں اس کے خواس dpress.com

حرامزد کیوں، کمینگیوں، بے فیرتیوں، بے حیائیوں اور بدا تمالیوں کی ایک وفرائی و ستاویز ہے۔ بے رقم حقائق اور جونکا دینے والے نا قابل تر دید انکشافات پر بنی اس کتاب کا در گی ورق چیخ کی کر بتا رہا ہے کہ قادیاتی انسان تو کجا، حیوان بھی نہیں ہیں، یہ تو وہ فوٹوار در ندے ہیں جو اپنے بن گھروں میں، اپنی می ماؤں، بہنوں اور پیلیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلتے اور ان کا گوشت تو چیخ رہے۔ گویا کہ قادیا نہیت ایک طوائف ہے اور قادیاتی اس کے تماش میں و خوشہ ہیں۔

جناب خوشین خالد نے قادیانیوں کے مُروہ چرسے پر پڑے تقال می تکریم کے سے گھریم کے جانب خوشین خالد نے قادیانیوں کے مُروہ چرسے پر پڑے تقال میں تکریم کے سی تکھریم کے سی تکھریم کے سی تکاری اس کی بار کی مناب کے صفحات میں تادیاتی خلیف ان کی عباد میں اور قباد میں اور قباد کی مناب کے مناب کی عباد میں اور قباد کی تادیاتی خلیاتی خلیات مقاد میں کھیٹر ہے اور استار کی خلیات کی خلیات کی خلیات کر اور استار کی خلیات کی خلیات کی خلیات کا میز زند کیات گذرہ یہ جدبودار اور التنابی جو ہز سے اربادہ کو کہا ہے۔ اور التنابی جو ہز سے اربادہ کو کہا ہے۔ اور التنابی حراب کی خلیات کی خلیات کی حراب سے کہا کہ خلیات کی حراب کی خلیات کی خلیات کا میز زند کیات کی حراب کی خلیات کی حراب کی خلیات کی حراب کی خلیات کی کر خلیات کی خلیات کار کر خلیات کی خلیات کی خلیات کی خلیات کی خلیات کی خلیات کی خلیا

بيارت يزهن والليا

تاریخ ایک برم می کا نام بادر زیر نظر ساب می طلوع موت دالا می کا سوری موت دالا می کا سوری موت دالا می کا سوری م موم سرشت قادیانی تیادت کے سراپ کو قطرہ تطرہ بچھلا رہا ہے اور فقائق کا گرز فورساخت فی جب کے سومنات کی مورتیوں کی ریزہ کا ری کر رہا ہے۔" قادیا نیست کی عربیاں تصویریں "مرف ایک تناب عی نیس بکدایک آئینہ ہے جس میں ظامات قروش اور بے غیرت و بے شرم قادیا نی ا ایٹ من شدہ، چیک زدہ، گھناؤنے اور جمیا تک چیرے دیکھ سکتے ہیں ۔ آزمائش شرط ہے!

محمد نواز کھرل الدیز باہنامہ' ایمز'' انزمینٹل، برطانیہ

# sturdubooks, wordpress, com قادیانیت ایک'' کاماسوترا''سوسائی

موجوں زمانے میں قادیانیت بیدیہ مہذب مد شریب کا ایک رہتا ہوا رقم ہے۔ وحتی اور غیر

میڈیٹ دورکےانسانوں کے ہارے میں بھی دورا تھی ہننے میں نبیس آتھیں جو قادیا ہیت کے جوائے ہے ''مُناک آ ف دی ناهٔ ان<sup>ام</sup> ادراد ین میکرٹ کره <sup>دی</sup>ژیت رکھتی جس۔ ہم سائیہ کیتے جس کہ و<sup>دی</sup>ق ادر نیبر میذب اقوام مرزا غلام احرقادیا فی اوران کے جیرد کارول ہے کہیں زیارہ یا مصمت اوراخلاق پیند تھیں۔

کسی معاشرے میں برانی اور ہے شروع ہوتی ہے اور پھر بندر تنکا پنیچے والی ہے۔ جیسے شہد کے چھے تھیاں اور جہازے چھے کرواب، قاویانیت میں بوے پرتیاک طریقہ سے شیعان کے ساتھ اتحاد کیا جاتا ہے۔ قاویانی خلیفہ مرز احمود اکثر کہا کرتا: "اف ان از لی گنبگار ہے" تادیا ہے میں بنشن کئے ردی، شہوانی

بِ بِاكِي اور زنا كم متعلق بيروليل دي جاتي ہے كہ جب آپ كو بھوك كُنْ بِاللهِ آب كھانا كھا ليتے ہيں اور جب بیای گلتی ہے تو یانی کی لیعتے میں ای طرح جب آپ پر شموت خالب آئے تو جومورے یا مرہ آپ ک وسرِّس ميں موراس ہے جنسی عمدٰ و حاصل ڪئے۔ ايسا كرما كوئي بداخلاقي نبيس کيونک جنسی خود بش بھی بياس ك طرح ایک فطری اورجسمانی حاجت ہے اور جب کیمی جنس خواجش ہید ہور پیاست کا طرت اپنی بیال بچھا

ا کا دیاتی جناعت کے باتی آ نیمانی سرزا تا دیاتی کی بعض تحریر س صرف شہوت رانی اور پز ہوی خیالات کو انتیجت و بینے میں مغرب و امر یک کے بورٹو گرا کک طریجے سے کمیں زیادہ یا حد کر اشتعال انگیز جہاں ان تحریروں کے اکثر جینے بلیو برنٹ فلموں کے غلظ مناظر کی طرح رکا کت آ میز اورشیوت فیز ہیں۔ یہ اخلاق بانت تحریری ورحقیقت مرزا قادیانی کے اشروکی آواز ہے۔ ہرقادیانی کے شیجش اس کے غیمب کا ای طرح هسه ب جساطرن قیم اورمونیقی بنده دهرم کا بهس خرح مسلمان یا کدایش دو مصمت کوایت ندوب کا جزاد بمقلم محصتا میں، ای طرت قدویا نبیت کا جزار نایفک جنسی ہے اعتداق ہے۔ ودجشی آنکیس حاصل كرنے كافختن شهورت ديني نبيس بيكہ نديجي اقدام تجھتے جوئے كرتا ہيد يهاں بينسي سشانس كوبھور لديجي قواعد انجام و یاجاتا اے روحانی مدارین کی ترقی کا ذر میرسمیرا جاتا ہے۔

اس کے برنگس کی عام مرد کا ''مغلیہ'' خاندان کی مورتوں کو خاص انداز ہے و کیٹ یا جنسی خواہش کے ساتھ ان کے متعلق موجہا قادیائی فقہ میں گنا وادرممنوع ہے لیکن ان مورٹوں پر اس کا اطلاق نبیمی موتا۔ وہ ممکا بھی مرد کے ساتھ بنٹی ملاپ کریں آو کوئی باپ نیس بلک فین اقواب ہے کیونکہ اس محف دنے خاندان ا مقدی کی ایک مفرورت مندعورت الی خواہش ہوری کی۔

قادیانی راک لیمل کے رقیلے شمرارے اپنی مجردیا نہضی خواہشات کو پورا کرنے سکے لیے ہروقت اور کیوں کی علاق میں سرگرم رہتے ہیں۔ وہ ایس اور کیوں کو پیمانس کرنہایت بھتی تھا تف دستے ہیں اور چرا پی بعنی ہوس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بہتر بہنا کام ہوجائے تو ''محودتوں کے بیویار گا' ان سے جیوٹی شادی دھیا لیلتے ہیں، بوں ان کے راستے کی ہررکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور پھروہ بعد از شمیل مغرورے آھیں نشو بیرز کی طرح مجینک وستے ہیں۔

قادیانیت ایک اکا استرا استرا

ے دو شرم ہے، کہ ان کو ہے آئینے سے نفرت خود دیکھنا اپنا بھی محوارا خیس کرتے

محمثين خالد





besturdibooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

## ابوالقاسم مولانا رنيق ولاوري

# مرزا قادیانی کی عورت پرستی

جىپ مرزا قادمان كې كتاب مرواين احمد به اشافع موكرمنفر عام برآني تو چو<u>شل</u>امسلم نوجوان آبکہ وی خدمت مجھ کران کی فروفت میں سرگرہ قبل ہوئے۔ پرشیر میں اس کی فروفت کا خاص انتہام آیا سي الشيئ خام الهر و لك الخبار و كتل المرتسر نے بدا تصام كيا كہ بال باز درش " براجين احمد بدأ كا أيك خاص دفتر قائم کیا اور نہایت شاندار پر اپٹیٹڈ اکر کے بادجودگران قیت ہونے کے اس کوتھوڑے ہی روز میں بہت ہوئی تعداد میں فروخت کرا دیا۔ وخاب کے ہرشم اور آسا۔ میں قریب قریب یکی مالت تھی۔ قاومان میں رد بيدگى روس قبل و يكه كرمرز، صاحب كى باچيس كل تمكي دور دير بينه كل آرز و بار در جوار مال وزركى فرادا في اورنی شاوی دو لازم ومزوم چیزی چی به اس لیے مرزا قاریاتی کوچھی اوتیز عمراور جوان اولار کی موجود کی پیس دومری شادی کا شوق جرایا۔ چنانچہ ای سال ایمن 1884 وشن جبکہ برا بین کا چوتھا حصہ شاکع ہوا وہٹی میں نفرت نیکم نام کیک ناکتھرا نرکی کوائے: حبالہ تکان میں اسے۔ کتب عب میں حاملہ کوشدت سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، کہ ایام حمل ہے لئے کر بچہ کے دورہ اپھوڑانے کیمنی قریباً تمین سال کی مدین تک مرد ہے جنسی اختلاط کرے۔ ای مجود کیا کی بناء پرشرایت مطہرہ نے مرد کو بدیں شرط دوسرے مقد نکائے کی اجازت دے دیا ہے کہ وہ بوبوں میں تان ونفقہ، سلوک و برناؤ اور قیام شب میں انصاف اور مساوات کا سلوک کر تے۔ لیکن مرز انظام احمد قوم بانی نے کہلی ہو ی کو میتے جھا کر اور وہل ہے تی تو کی ایس لا کر پیٹا ہت کر دیا کہ مرزائیں کو ن نوعمن اے دوست ہرنو بہارے کہ تقویم یارید تابع بکارے کے اصول پڑھل کرنا جاہیے حالاتک مسلمان پرواجب ہے کہ یا تو زوی کومیت و آشتی کے ساتھ کھریس رکھ کر بیجیاست اس کی ضرور یات زندگی کا تغیل رہے درنہ طلاق وے کرحسن اخلاق کے ساتھ رفصت کر وے۔ بھر قادیاں کے میچ معاجب جنھوں نے اسلامی عقائمہ کے ساتھ اسلامی مطلق و عادات کو بھی الوداع کید دیا تھا، اس اصول کے مازند شہ ہے۔انھوں نے اپنیا تھی ہیوی تحترمہ حرمت فی ٹی کو جو مرزا سلطان احمد اورفشل احمد کی وائدہ چھیں، معلقہ کر رکھا تھا۔ نہ کھریش رکھ کرشریفانہ برہ ؤیلی اپندتھ اور نہ طاق وے کراس بیواری کی محوظامی کرتے ہتھے۔

د بلی کی شادی کا الہام

A STUDIO OKE WORLD TO BE SECON اقاویاں کے السیح موجوا المساحب اینے برتفل کی مند کتاب وسنت سندهاش کیا کر کیکن اسلاق اصول استنباہ کے ماتحت نہیں بلکہ ملاحد ہ باحثیہ کے طرز م آسانی تغلیب ہے کو جی ضرورے ہے مو جب موم كي ماك بنا لينتا تضر مفتلولة المصابح عن الك حديث بري الفاظ مروى بيد

عن عبدالله بن عمور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيمشي ابن مريم الي الاوض فيتزوج ويولد له و يمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيد فن معي في قبري فاقوم انا و أعيسني ابن مربعه في قبر واحد بين التي يكو و عمو (١٥١٠)ين الجوزي في كالسالوقا) حفترت عبدالله بن عمرة سے داایت ہے كه رمول خداصلي الله عليه وآيد وسلم نے فر ماما کہ میسنی این مربیم علیہ السفام زمین کی طرف اتر ہی ہے، پھر شادی کریں گے، ان کے دولاد موگی مزائن نے بیٹنامیس سال تک قیام فرہار ہیں گے۔ اس کے بعد انتقال کریں گئے اور میرے نزویک میرے مقبرو میں فین کے حاکمیں کئے اور ( قیامت کے دن ) میں اور میس بن مرتم علیدالسلام ایک بی مقبرہ ہے آتھے ابو براور عر ك درميان المعيم المحد (مشكوة المعالع باب زول ميلي غير العلوة والسام)

مرزا غلام احمد قاویانی نے اس حدیث کواسے اوپر چیاں کرنے کی کوشش جی اکھا کہ رسال خداصلی الله طبید وآردوملم کی ریشتین محوثی میرے تن میں ہے کیونداس میں بدالفاظ بھی جی بینو و ج و بولد **لہ (عینی بن مربم علیہ السلام شادی کر س شحے اور صاحب اوراد ہواں کے ) بنا نحد ثنر کے نصرت تنگھ سے** شادی کی اور اس کے بھن سے جار بیلے محمود احمد ایشر احمد شریف احمد مبارک احمد اور چنداز کیال بیدا ہوئیں۔ اس لیے میں بی اس پیشین گوئی کا مصداق ہوں۔ مرزا تا دیائی کے اصل الباقی انفاظ ہور بعین فمبر 2 میں 29 حتمبر 1900 دکومیردقلم کیے، یہ ہیں۔"اہ کو نعستی وابت عندینجتی"(میری تعمت یادکر کراتے ساہ میری خدیجہ کو دیکھا) ہے اجام براہین الدید ہیں ودی ہے اور بیرصداس انہام کا ہے جس ہیں جھے مثارت دی گئی تھی کہتمباری شادی خاندان سادات میں ہوگی اور اس میں ہے اولا دہوگی تا میش کوئی حدیث یتنو و ج و بولد له (عینی علیه السفام شادی کرس کے اور صاحب اوادہ ہول مے ) بوری ہو جائے ۔ یہ حدیث اشار و کر رہی ہے کہ ت<sup>ہ</sup> موبود کو ماندان سادات ہے تعلق دار دی ہوگا کیونئر مسلح موبود کا تعلق جس ے وحدہ بولد للہ (اس کے اواد دجوگل) کے موافق جسائے اور صیب اوار دبیدا ہو۔ اعلی اور جیب خاندان ے جا ہے ادار وہ خاندان سادات ہے اور فقرہ عدبق کینی (بری ضریر) سے مراد اوارہ خدید مینی بی فاطمه ہے۔ (اربعین نمبر 2 مولفہ مرزا غلام احد تا دیائی مس 38)

تخرصاد**ن سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کی جس پیٹین کوٹی کومرز ا قادیانی نے اپنے اور پھیاں کرلیا** ، ذکہ سری

ہے اس میں غدکور ہے کہ

ان ت ) زشن کی طرف نازل مول علیه السلام (آسان ت ) زشن کی طرف نازل مول گے۔

2- شادی کریں مے اور سا در اولاد ہول مے پھر

3- نزول کے بعد پینتالیس سال تک زمین پر قیام فرمار ہیں گے۔ آخر

4 ۔ ۔ یہ بیند منور و علی سرور و و جہال معلیٰ القد عنیہ و آلہ وَ مُلُم کے سرفد متور کے ہیں وُن کیے جا کی گے۔ کیکن کاویا تی صاحب کی محدار جہارت ملا حظہ ہو کہ:

1- نەرۇمىلى بى مرىم تىخ

2- ندآسان سے نازل ہوکرزین پر پینتائیس سال تک قیام کیا ا

3- شدين طيبه من رطات كي اور

romania de la compania de la compani

4- د مرقد نبوی میں دُن ہوئے۔

#### سسرال ہے سابقہ تعارف

میر ناصر نواب وہلو کیا وہجاب کے محکمہ نہر میں نقت نوالیں یا سب اور سیر ہے۔ عالیا 1877ء کا واقعہ ہے جبکہ میر صاحب اس نہر کی کسی خدست ہر مامور تھے جو قاریاں سے مقرب کی بیانب وو ڈھائی کیل

تھے۔ان دنوں اتفاق سے مرزا تاویانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قاور سے میرصاحب کا تعارف ہو گیا اور اتبی وقوں ان کی ابلید کی طبیعت علیل ہوگئ۔ مرزا غلام قادر نے میرصاحب سے کہا کہ میرے والد (حرزا على مرتضى ) با ي حادق طبيب بير، آب ان سه مان شروس مير صاحب ايي يوى كو دُول من بها کر قادیاں لے آئے۔ تنیم غلام مرتفئی نے نبش و کچھ کرنسخ اکھیددیا۔ پچھٹوصہ کے بعد مرزا غلام قادر نے میر صاحب ہے کہا کہ آپ لوگ تبلہ میں دہتے ہیں، بیگاؤل بڑے ہوے بدمعاشوں کامسکن ہے، بہتر بیرے کہ آب لوگ قاویاں مطبع آئیں اور جادے مکان برخروش ہوں۔ میں آج کل گورداسیور رہتا ہوں اور غلام احد بھی گھر میں بہت کم آتا جاتا ہے، اس لیے آپ کو پر ٥١ وغیرہ کی تکلیف ند ہوگی۔ چتا تج میرصاحب الل وعيال كول كر تحف عد قاديان عطيرة عداس وقت مكيم غلام مرتعني كالتقال موجيكا قعاران الامريس جس روز بھی مرزا غلام قادر گورداسیور سے قادیاں آتے میر صاحب کے لیے بال الایا کرتے تھے اور میر صاحب کی بیوی مرزا غلام قادر کے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کرے اکٹر بھوا دی جیس ۔ آیک مرتب ان کے لے شامی کباب تیار کے۔ جب جیجے کلیں تو معلوم ہوا کہ وہ کورداسپور بیلے محتے تیں۔ اس لیے میرصا حب کی بہوئی نے نائن سے کہا کہ یہ کباب ان سکے چھوٹے جمائی (مرزا غلام احمد)کودے آؤ۔مرزا غلام احمد كناب كهاكران كيمنون موئية ال كي بعد مير صاحب كى بيوكى دوسرت تيسر عددن مرزا غلام احمد کے پاس بھی تھانے کی کوئی چیز بھوا دیا کرتی تھیں تھی جب اس کی اطفاع ان کی جماوج مینی مرزاغلام قادر کی زوی کو ہوئی تو انھوں نے بہت برا منایا کیونکہ وہ اپنے دیور کی سخت مخالف جسک ۔ (سیرۃ انسیدی، جلد 2، م 109-110) بیرصاحب کو قادیال آئے چوسات مبینے ہوئے تھے کدان کی تبدیلی کمی دوسری جگہ ہو منی۔ برصاحب مرزا قلام قادرے ہات کر کے اپن الل وعیال کو میشی قادیاں میں چھوڑ مکے اور پھرا کی مہینہ کے بعد آ کر لے میں۔ یہ 1877 مکا واقعہ ہے۔ اس وقت بیر صاحب کی صاحبز ادی نفرت جہاں ينكم كي تمرنو دس سال كي جوكي \_ (سيرة المهدى، جلداة ل، من 43-44 )

شادی کا پیغام اوراس کی منظوری

ان ایام بیں ترک تعلید کا مسک ہنداستان بی نیا تیا رائے ہوا تھا۔ مقلدوں اور فیر مقلدوں کے تعلقات بی بہت کچھ کٹیدگی بائی جائی تھی، اس لیے مقرات الل حدیث منیوں سے رشتہ نا لمرفیل کر ہے سے اور کھو ہو یا فیر کھو، لاز با اپنی لڑکی الل حدیث بی کو دیتے تھے۔ جب مرزا قادیائی کے ول جی نی شادی کا شوقی مرسرایا تو این یار خار مولوی محر حسین شالوی سے اس کا ذکر کیا۔ مولوی محر حسین صاحب کے پاس می مالی حدیث لڑکوں کی فیرست رہتی تھی۔ مولوی محر حسین نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ مر تا مرلواب سے تعیاری پرانی ما کا تا ہے۔ ال کی لڑکی جوان سے اس کے لیے سلسلہ جنیائی کرد۔ مرزا تاویائی سے میر

صاحب کوچنی کھی کہ کو پہلے بھی میرے کھر بٹی بیری موجود ہے اور اوالاد بھی ہے تکر آئے کا بھی مملاً مجروی جول۔ (میرۃ انہ دی، جلد 2 بس 110) اس لیے میری خواہش ہے کہ آیک اور شادی کروں۔ عمل مجرد اونے کا پیمطلب تھا کہ کو دیوی میرے عقد میں ہے لیکن اس سے از دواجی تعلقات منقطع کر ر تھے ہیں آولا اسے معقد مجوز رکھا ہے۔ کیوں ندہوآ فرمجد وصاحب بی تو تھے۔ اُگر زوی کے شری حقوق اوا کرتے تو میتی نیکی صاحب مجدد به ناکی مشد سند انجا دریتی - ان دنوان میر صاحب دیلی میان رخصت پر تصه شروع شروع یں بول سے مرزا غلام اجمد کے بیغام کا ذکر نہ کیا، کیونکہ ان کو ایٹین فٹا کہ ووائل کو برامنا کیں گی۔ اس اٹٹا و عی اور بھی کی میکد سے نعرت بیم صاب کے لیے پینام آئے لیکن ان کی بیوی صاحبہ کی عکد مطمئن تہ ہو کی ۔ مہلوی محرصین بذلوی کے ساتھ میر صاحب کے بہت دیریند تعلقات تھے۔ انھوں نے مرزا صاحب کی سفارش میں متعدد خطوط بھیج کیکن ان کی اہلیہ صالب نے مرزا قادیائی کوٹز کی دینا محوارات کیا کیونکہ ایک تو عمر کا یبت فرق تھا، دوسرے ان دنول دہلی میں فیر ملیوں کے خلاف ابہت تعسب ہوتا تھا۔ آخرا کیک ون میر صاحب نے اپنی بیوی صاحبے سے انتہائی کی کہ ایک الدھیانوی صاحب نے بوے احرار سے درخواست کی ہے اور وہ آ وی بھی بہت انچاہے ، اس لیے اس کورشتہ وے وہ کمکن بیون صاحبہ نے انکار کر دیا۔ اس بر میر صاحب کمی قدر نارامنی کے لہے میں کہنے گئے کدائر کی اغذرہ سال کی ہوگئی ہے، کیا اسے عمر مجر یول عی بھا مجوز وگیا؟ بیوی صاحب نے کہا کہ ان اوگول سے تو چھر فلام احمد بن بزار درجہ احجا ہے۔ میر صاحب نے کہا کہ غلام احمد کا ہمی جعد آیا ہوا ہے۔ وہ کی صاحب نے کہا ، اچھا غلام احمد کی کولکھ دو۔ چنا نیے میر صاحب نے ای وقت قلم دوات لے کر مرزا صاحب کو منظور کیا پیغیر م کی اطلاع و ہے دی۔ اس کے آئورون بعد مرزا صاحب برات لے کرو الی بیٹی کئے۔ (میرة البدی، جلد 2 مس 110-111)

مجددصاحب کی برات

ینڈت کیکھر اس کا بیان ہے کہ جب مرزا صاحب کی شادی والی میں ہونے والی تھی قوانہوں نے مشہور کردیا کہ اس ماس کے جدہ بسلمان مشہور کردیا کہ اس ماس کے جدہ بندو برات میں گئے ، مسلمان کوئی تیں تھا۔ باراتی و بال بیٹی کر جرت ذرہ ہوئے کہ نہ کوئی تیں است ہے، نہ ملک، تہ فوق و نہ جا اور شمت افواب ماس تھا ہیں۔ بہت سے جال مرید اس کوکر امات بھے نہے کہ نواب کے بال شادی ہوگی لیکن جب اتجام کار فواب ناصر معرف میاں ناصر نظاف تھا مالی کوئی تیں۔ ( انتخاب براہین و می 273) لیکن چنز ت لیجام کار فواب ناصر معرف میاں ناصر نظاف تھا میکھی کئی۔ ( انتخاب براہین و می 273) لیکن چنز ت کی کھر انہ کا بیان کہ تمام باراتی ہندو تھے ، مسلمان کوئی نہیں تھا ، قرین تیاس نہیں ۔ برائی ہے کہ قوا بال میں مرزا تا دیائی کے دو ہی دوسی بھی وال مار انداز اس میں اس کے میں نہیں آئی کہ مرزا تادیائی کے دو ہی دوسی بھی ان لہ ملا دائی اور لالو شریت رائے رئیکن بید بات بھی شرائیں آئی کہ مرزا تادیائی ایس وقت میں جبکہ نام کے مات نے بنوز مرزا تادیائی کے کنروار ترداد کا فتو کی صور نہیں کیا تھا ادر مرزا قادیائی ہی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیتے تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیتے تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیتے تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیتے تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیتے تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کی کوئی کی اس کی مسلمان کو سرتھ نہ مانے دائوں کو کافرئیس قرار دیت تھے کی مسلمان کو سرتھ نہ دیا ہے کام

ہوں۔ بہن میرے زو یک میاں بشیراحما یم۔ اے کا بیان میچ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ ایک دونوکر تھے اور بعنی ہندو اور مسلمان ساتھی تھے۔ (سیرۃ المہدی، جلد 2،من 111) اور پنڈٹ کیٹر انہاور مرزا بشیرانھ کے بیانات میں پول تکلیق ہو کتی ہے کہ براتی سب کے سب ہندو ہوں میں اور ٹوکر مسلمان مور

دلبن کا اضطراب اور برادری کے طعنے

مرزا بظیراحمہ نے اپنی نافی صاحب کی زبانی بیان کیا ہے کہ جب بھاری براوری کے لوگوں کو معلوم بواق وہ ہفت باراض ہوئے کہ ایک بوڑ معرفض کو اور چرکی کو رشتہ دے ویا ہے اور ان بھی ہے گوگ بجہ باراضی نکاح بین بھی شاش نہ ہوئے رسم تھی کہ اور کہا ، اچھا تھا اس سلے نکاح بڑ ما کر دخستانہ کر دیا۔ براوری والوں نے بہت طعن و تشنیع کی اور کہا ، اچھا نکاح ہوا ہے کہ کوئی زبور کیڑا ساتھ نہیں آیا۔ جس کا جواب ماری طرف سے یہ ویا کیا کہ دشت داروں کے ساتھ مرزا قادیانی کے زیادہ نطقات نہیں ہیں اور کھر کی مورشی این کی خالف ہیں اور بھروہ جلدی میں آئے ہیں۔ اس حالت میں وہ زبور اور کیڑے کہاں سے بوانا نے۔ الغرض براوری کی طرف سے اس حاص تھی بہت ہوئے۔

مرزابشراحرصاحب نے اپنے والدین کی شاوی کے تذکرہ میں اپنی نافی کی دوایت ہے بہتی انگھا ہے کہ جب تھاری اماں قاد بال آئی کی شاوی کے تظاہر کے کہ میں خت گھرائی ہوئی ہوں اور شکھا ہے کہ جب تھاری اماں قاد بال آئی بیان ہے ان کے تعلا گئے کہ میں خت گھرائی ہوئی ہوں وادد شکھا ہے کہ جب تھارے فائدان کے لوگوں کواود مجی اعتراض کا موقع مل کیا اور جس نے کہا کہ آئر آؤ دی قبل تھا تو اس کی چکی کی وجہ نے لڑکی کی حرکوں خراب کی؟ اس پر ہم لوگ بھی کچر گھرا می اور دفعتان کے ایک مہیتہ بعد میر صاحب تو دیاں آئر تھاری ان کو سے گئے۔ جب وہ بی کو لئے کر دیلی پہنچ تو ہی نے اس مورت سے بع چھاری کی بہت تو ہیں کے وہی سے ماتھ جبجا تھا کہ اور کی گئی رہ بی اجتہاری کی وجہ سے گھرا گئی ہوگی ورت مرزا صاحب نے تو ان کو بہت ساتھ جبجا تھا کہ اور وہ بہت اجھے آدی ہیں۔ اور تھاری امال نے بھی کہا کہ جھے انہوں نے بڑے آرام کی طرح رکھا کر بی بول بی گھرا کی آئی۔ اور تھاری امال نے بھی کہا کہ جھے انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ رکھا کر بی بول بی گھرا کی گئی۔ (میرة اندری امال نے بھی کہا کہ جھے انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ رکھا کر بی بول بی گھرا کی گئی۔ (میرة اندری امال نے بھی کہا کہ جھے انہوں نے بڑے آرام کی ساتھ رکھا کر بی بول بی گھرا کی گئی۔ (میرة اندری امال نے بھی کہا کہ جھے انہوں نے بڑے آرام کی میاں بھیرا اندری میاں بھیرا اندری میاں بھیرا اندری میاری اندری میاری بھیرا کی میاں بھیرا اندری میاری اندری میاری بھیرا تھی۔ کو بردہ بین کرمیاں بھیرانے میاری میاری بھیرانے میاری اندری میاری بھیرانے کی امرانی قبل کے میاری بھیرانے کی میاں بھیرانے کی میاں بھیرانے کر بھیرانے کی دوست کی اندری میاری بھیرانے کی دوست کی اندری میاں بھیرانے کی دوست کی دوست کی اندری میاں بھیرانے کرنے میں بھیرانے کی دوست کی اندری میاں بھیرانے کی دوست کی دوست کی اندری میاری بھیرانے کی دوست کی دوست کی اندری دوست کی دوست کی اندری دو بھیران کرنے میں بھیرانے کی دوست کی د

یجاس مردوں کی طاقت عطا کیے جانے کا معجزہ

مرزا غلام احمصاحب کیلینے میں کدایک اہماء اس شادی کے دفت جھوکو رہ بیٹی آ و کہ بہاعث اس کے کدمیرا دل اور دماغ سخت کرور تھا اور میں بہت ہے امراض کا نشاندرہ چکا تھا اور روز مرتبیل مینی دیا بیطس اور در دمر دوران سر ، قدیم سے میرے شاق حال تعین جن سے ساتھ بعض او تاک تی قلب بھی تھا، اس لیے میری" مروی کا لعدم" علی اور پیرانہ سالی کے مرتک میں میٹری زندگی تھی۔ اس لیے میری آئی شاہ ی بر ميرے بعض دوستوں نے افسوس کيا اور ايک خط مولوي تم حسين صاحب بنالوي ايند بير رسار "اش عند النبلية" نے ہدروی کی راوے میرے یا س جیجا کرآ ہے نے شاری تو کی ہے لیکن مجھے تکیم محد شریف کا بوری کی آ ز بانی معلوم ہوا ہے کہ آپ باعث تنت مروری کے اس لائش ند تھے۔ اگر مدامر آپ کی دوحال قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں امتراض نہیں کرسکٹا ورندا یک بڑے گھر کی بات ہے۔ ایسا ند ہو کو کی ابتلا ہیں آ ج ئے۔ غرض اس اخلاء کے وقت میں نے جناب الی میں دعا کی اور بجھے اس نے وقع مرض کے ہے اپنے الہام کے ذریعہ سے دواکمیں بتلاکمی اور میں نے کھٹی طور پر و یکھا کہ ایک فرشنہ وہ دواکمیں میر سے مند میں ذالی رہا ہے، چنامجے وہ رواشی نے تیار کی اور وہ محت طاقت، جوالیک مورے تندرست انسان کول عملی ہے، وہ تھے وی کی ۔ اگر دنیااس بات کومبالد و جمعی تو میں اس جگداس واقعہ حقد کو، جوا بجاری رنگ میں بھیش کے لیے مجھے عطا کیا گیا، بینفصیل بیان کرہ، تا معلوم ہوتا کہ ہارے قادر قیوم کے نشان ہر دنگ پیل ظہور میں آتے میں اور بررنگ میں اینے خاص اوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس بیل و نیا کے لوگ شریک نیس ہو سکتے۔ بیں اس زبانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ ہے ایک بید کی طرح تھا اور پھر اپنے تیکن خداداد طاقت میں پچاس مردوں کے قائم مقام ویکھا۔ (ٹریاق القلبرب،مولفہ مرزا غلام احمد قادیانی بتنظیع کلاں،من 35 ۔ 36) واقعی میرا یک جیب نسخ بهوگا اور جب تریس که خدید انجیج حضرت مرز اجمود احمدصاحب اس نسخدے نه صرف خود مستنیض ہورہے ہوں محے بلکہ سیح موجود صاحب کے خاص خاص 'معجابیوں'' کواس جیب اُنعمل تریاق ہے بہرہ مندفرہاتے ہول مے ۔ میری تو بیابی کی معزب میج موجود صاحب کے بیان کی صدافت میں شک لا وَالْ لَكِنَ النَّاصْرور عُرضَ كُرول كَا كَدارُ رَحْعَرت من موجود صاحب كيمفكو منه معلى بين عن البين بيجاس حربين ہوتی تو بھیاں مردول کی حافت قرین تیاس تھی لیکن ایک بیوی اور بھیاس مردول کی خافت ایک جید از فہم اور بے جوڑی بات معلوم ہوتی ہے۔

قوت باه کی الہائی معجون اور حکیم نور الدین

۔ نیکن تعجب ہے کہ جس الہائی میجون نے معترت کی موجود صاحب کو پہائی مردول کی حالت بخشی علی اس نے تکیم فورالدین صاحب کو کچھ فائد و شدیا۔ پنانچہ معترت مرزا صاحب کے مندرجہ ذیل کھویات میں جو مولوی تکیم فورالدین صاحب کے نام نیننج سکتے اس کی صراحت موجود ہے۔ معترت مرزا صاحب ککھنے ہیں۔

عدوقی کری اخریم مولوی صاحب سلمه آق آن، السلام علیکم درمت الله و برکاندر دواجس شین مروارید داخل بین جوکسی قدر آپ لے گئے تھے، اس کے استعمال سے بھوکا بہت قائدہ ہوا تے مت باد کو ایک جیب فائدہ بید دوا کانچاتی ہے اور مقوی معدہ ہے اور کا بلی اور سستی کو دار کرتی ہے اور کی عوارش کو ٹاپنج ہے۔ آپ ضرور ماس کو استعمال کر کے جھے کو اطلاع دیں، جھوکو تو یہ بہت ہیں موافق آگی۔ فالحمد اللہ علی ڈکٹ یہ (خاکسار غلام احمد) ایک اور تھا کا ابتدائی حصہ ملاحظہ ہوں کستے ہیں۔

کاد وی کری افویم مولی میکیم فورالدین صاحب سل تعالی السلام یکیم ورجمت الله و برگاند عنایت عامد بہتجا۔ ججے نہایت تجب ہے کہ دوا معلوم ہے آ اس کندوم کو بھی فائدہ محسون شر ہوا۔ شاید یہ وقل قول درست ہو کہ ادویہ کو اہدان ہے مناسب ہے ۔ بعض اوریہ اہدان کے مناسب عال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے بین امراض کا بلی وستی ورطوبات معدہ اس سے درم ہوتی ہے کہ چند امراض کا بلی وستی ورطوبات معدہ اس سے درم ہوتی ہے کہ چند امراض کا بلی وستی ورطوبات معدہ اس سے درم ہوتی ہے کہ چند امراض کا بلی وستی ورطوبات معدہ اس سے بھی جان ہیں مرض بچھے نہایت خوفاک تھی کہ محبت کے وقت لیننے کی حالت ہی نعوظ (ایستادگی) بنگی جانا رہا ہے۔ معلوم ہوتی ہوتی کہ موجہ ہی ۔ وہ عادضہ بالکس جانا رہا ہے۔ معلوم ہوتی جان میں آ فار نمایاں ہے کہ بیددا حرادت غریز کی کو بھی مفید ہے اور می کو بھی غیلے کرتی ہے۔ وہ عادضہ بالکس جانا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہی ہے ہیں۔ اگر دوا موجود ہواور اور آ ہے دورہ اور ملائی کے ساتھ بچھ زیادہ مقدار میں استعال کریں تو ہیں خواہشند ہوں کہ آ ہے اور میں ان فوائد کی بشارت ستوں۔ چونکہ دوائتم ہوچکی ہے اور میں ان فوائد کی بشارت ستوں۔ چونکہ دوائتم ہوچکی ہے اور میں ان فوائد کی بشارت ستوں۔ چونکہ دوائتم ہوچکی ہے اور میں ان جدیں جد بچھ ، خواہد کی بات اس سے اور میں ان جدیں جد بید بچھ ، خواہد کی بات اور میں کہ اس کے دورہ دوراد کی ہوئی ہوئی ہے اور میں ان جدیں جد بید بچھ ، خواہد کی جان میں ان میں ان خواہد کی بشارت ہوتی کی جان میں ان جد ہے جد بھوٹی ہے اور میں دوراد کی جان ہیں ان جد ہو جد ان میں ان خواہد کی بیاد ہوت ہوتی کی جان ہیں ان جد ہوت ہوتی ہوتی کی جد ان میں ان میں ان خواہد کی ہوت ہوتھ کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد ہوتھ کی کہ ان کو دوراد کی ہوتھ کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد ہوتھ کی کو بیاد ہوتھ کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد کر کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد ہوت کی کو بیاد کو بیاد کی کو بیاد

### زن مریدی کے متعلق مرزاجیٰ کے قول اور فعل میں تخالف

یوی کی بات بہت مانا ہے )۔ (سیرۃ المہدی، جلد اول اصلیہ 25) ای طرح میاں بھی اور میاں بھی است نے والد محتر می ذان مربدی کا فیک اور دلیب واقعد زیب رقم کیا ہے۔ چنا تی تصف ہی کہ مفی مختی اور دلیب صاحب نے بولا میں ہورے اپنی بولی ہے بھی بھی اور مختی المحتی موجود کے ذمانہ میں کمی دید ہے اپنی بولی ہے بھی بھی ارتفاعی کا ذکر کیا اور محترت مولوی عبد الکریم صاحب کی بولی بیوی کے پاس جا کر میری نارافتگی کا ذکر کیا اور محترت مولوی صاحب کی بولی ہے در اس کے بعد میں جب مولوی عبد الکریم صاحب ہے ملاقو انہوں نے بھی مختاطب کرے فر مایا کہ مفتی صاحب آپ کو یادر کھتا جا ہے کہ بہاں انکریم صاحب ہے ملاقو انہوں نے بھی مختاطب کرے فر مایا کہ مفتی صاحب آپ کو یادر کھتا جا ہے کہ بہاں انکریم صاحب ہے ملاقو انہوں نے بھی مختاطب کرے فر مایا کہ مفتی صاحب آپ کو یادر کھتا جا ہے کہ بہاں مکری کو ان بھر انہوں ہوں کے بیان ان کا مطلب مجھ گیا۔ خاکساد (میاں بشیر انہوں) محترف فرز بیس کونگذا کی طرف تو ان دنواں میں برط نیو کے تحترت مولوی عبدالکریم کے بیافاظ بجی محتمل تھیں۔ اور دومری طرف تو ان دنواں میں برط نیو کے تحترت مولوی صاحب کی محترت ام المونین می کی محترت ام المونین می کی محترت ام المونین میں کی محترت ام المونین می کی محترت ہو ہے محتاط دیا جا ہے۔ محترت میں دیو کی کے ساتھ ساک کر سے ہوئے میں حضرت ہوئی کے ساتھ ساک کر سے ہوئے میں حضرت ہوئی کی محترت ام المونین میں کی محترت ہوئی کے محترت میں دور اس المحترت ہوئی کے مراد کر ان محترت کی ان ان کا محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کے مراد کی محترت ہوئی کے مراد کی کی محترت ہوئی کہ محترت میں محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کی محترت ہوئی کی محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کی محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کو محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کی محترت ہوئی کی محترت ہوئی کی محترت ہوئی کی محترت ہوئی کے مراد کی ہوئی کی کو مدی محترت ہوئی کی محترت ہوئی کو مراد کی کو مدی کے مراد کی کو مدی کی کی کی کو مدی کی کو مدی کی کو مدی کی کو موز کو کی کو موز کی کو مدی کی کو مدی کی کو مدی کی کو مدی کی کو موز کی کی کو مدی کی کو مدی کی کو موز کی کو موز کی کو کر کی کو

#### وومری شادی کے بعد مزید تکاح کرنے کے متواتر البابات

مرزا غلام المو قادیاتی نے بدت العردوی شادیاں کیں۔ پہلی بارہ چودہ سال کی تمریش باموں کی بٹی ہے ہوئی۔ مرزا ملطان المراور فضل المرای کے بطن ہے متولد ہوئے۔ دوسری دیل شس شایر پہاس سال کی تمریش دار بین محرز المحال ہیں۔ موخر الذکر سے تمن بہتے مجود الحمد، بشیر المراور شریف المحد متولد ہوئے جواب تک موجود ہیں۔ دوسری شادی کے بعد مرز اصاحب نے دل و دہائے پر کی سال تک اس مطلب کے مشوف و البالمت کا طوقان ہر پار با کے محماری اور بھی شادیاں ہوں کی لیکن چونکہ حق تحالی کو سے مطلب کے مشوف و البالمت کا طوقان ہر پار با کے محماری اور بھی شادیاں ہوں کی لیکن چونکہ حق تحالی کو سے جبلہ نامنظور تھا کہ قادیاں کے میچ صاحب ترب الهی اور معرفت خداوندی کی لاز وائی نصب سے بھسر محروم ہیں ادر ان کے کشف والب م غلط آگلے اور دہائی کی شادیاں کے کشف والب م غلط آگلے اور دہائی کی شادی کے بیست کشف والب م غلط آگلے اور دہائی کی شادی کے بعد کو بیات کی شادی کے بیست بھٹ کی زینت نہ بن کی۔ اب ذرام زا صاحب کی شادی کی شادی کے شان وشوکت خادیل ہو۔

#### بیوہ ہے نکاح کرنے کا الہام

عرز اصاحب کا بیان ہے کہ دوسری شادی ہے چہلے بھیے البام ہوا تھا کہ دو بیویاں تمعارے عقد ش آئیں گی۔ ایک کواری دوسری بیوہ کواری (نعرت نیگم صاحبہ) ہے تو نکاح ہو چکا۔ اب بیوہ ہے عقد كا انظار بـ با بي العيدانهام الحم الله كداى طرح في حد سين بناوى كوهلنا بي من الاي كالكار بیقستی میں ہے کہ بیاعات اس شادی سے پہلے جو دیلی میں ہوئی انتفاقا اس کے مکان بر موجود تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی البہام جھے کوسناؤ۔ ٹیل نے ایک تاز ہ البہام جوا نہی وٹو ں ٹیل ہوا تھا اور اس شاوی اور آئی۔ کی دوسری جزیر دلائت کرنا تھا، اس کو سنایا اور وہ رہی کد جبکو و شب یعنی مقدر بول ہے کہ ایک بھر ہے شاوی ہوگی اور پھر بعد ایک بیوہ ہے ، ش اس الہام کو یاد رکھ ہوں ۔ مجھے امید نہیں کہ محرصین نے بھلا ویا ہوں جھے اس کا دو مکان باو ہے جہاں کری پر بیٹو کر عل نے اس کوالیام سنایا تھاادرا تھر بیگ ( کیالا کی ) کے قصہ کا انجی نام نشان نہ تھا اور ندانجی اس ووسری شادی کا بچھ ذکر تھا۔ بس اگر وہ سمجھ توسمجھ سکتا ہے کہ مید خدا کا نشان تھا۔ جس کا ایک حصر اس نے ویکھ لیا اور دوسرا حصر جوشیب یعنی بیوہ کے متعلق ہے، دوسرے وقت تل و كيد في المار التعميد انجام أتحتم موافد مرزا غلام احمد قادياني من 14) 1984 و عن كواري لزي ے مرزا صاحب کی جوشادی ہوئی اس ہے الہام کا پہلا حصہ بورا ہو گیا۔ اب صرف آبک ہوہ ہے عقد ترویخ باتی رہ کی تھا۔ لیکن اس کے قریباً دوسال جدیث 20 فروری 1886 مکومرز اصاحب کو ایک اور الہام ہوا کہ ا لیک نہیں بلکہ متعدد تورنتی تممارے نکاح میں آئیں گی۔ بینا نچے قرباتے میں ' مجر خدائے کریم جل شانے نے مجھے بٹلات دے کر کہا کہ تیزا گھر برکت ہے مجرے گا اور میں اٹی تعتیل تھے پر ایوری کرول سے اور خواتین مبارکہ ہے جن ہمل ہے تو معض کو اس (عمرت بیگم) کے بعد یائے گا تیری نسل بہت ہو گی۔ (تہلغ رسائت، جلد اول من 60) ليكن اس انهام كے بعد ندمرز اصاحب نے كوئى نكاح كيا ندخوا تين سرادك إلى مباركه باتوة أنيم . أكر محرى بيم من مقد موجاتا توبدالهام محيج تان كر يوداكيا جاسكا تحاريكن دب غيور نے نہ جا کہ جموت کو بچ کر دکھائے ۔ بعب مرز الله بان نے حرید عورتوں سے شادی کرنے کا الہام شائع کیا توخشي محردمغيان نام كمي صاحب \_"" بنجائي اخبار" كي الثاعث موديد 20 مارچ 1846 ۽ ڪرم وَا كاه يائي کا خوب خال ازایا۔ بنانچہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں" 20 فروری 1886ء کے اشتبار میں یہ پیٹکوئی خداے تعالی کی طرف سے بیان کی می تھی کہ اس نے مجھے بٹارت دی ہے کہ بعض بایر کت عورش اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئی گی اور ان سے اولاء پیدا ہوگی۔ اس پیٹیٹلوٹی پرخشی محمر مضان صاحب فرمائے میں کو البام کی تشم کا ہوتا ہے۔ ٹیکول کو ٹیک باتوں کا اور زاندوں کو محودتوں کا۔

(تبلغ رسانت، جلداول ص 90)

بإرساطيع ونيك سيرت الليه

8 جون 1896) مکومرزا صاحب نے تھیم نورالدین صاحب کو نطاقتھا کہ جو متابات خداوند کریم جل شاندگی اس عاجز کے شاش حال میں ان کے بارے بس جمیٹ کی دل جاہتا ہے کہ اپنے دوستوں سے مجھاک بھی سے بیان کرتا رہوں۔ سوآپ سے بھی جو بھرے تلعی دوست میں ایک داز میٹلوگی کا بیان

تیسری شادی تقدریمبرم ہے

,wordpress.co

تیسری شادی کے منتظر دامیدوار

## محمری بیشیم سے شادی کرنے کی پیشین گوئی

ایک احسان کے معاوضہ میں اُڑ کی دینے کا مطالبہ

مم کی بیم کے باپ احمد بیک ہے مروا قاد یائی کی شش کا نہ قرابات تھی۔

۱۰ - ۱۰ ده مرز اساحب کا بینونی قعا کیونکه مرز اصاحب کی مجرز از بین عمرالشها ۱۰ س کی بیوی تحی...

2- سبنو کُ کا بھا کُ تھا کیونکہ قادیا ٹی صاحب کی نظیق بہن احمد بیک کے نیتی بھائی تھ جیک ہے بیا ہی منگر تھی۔

3- وه مرزا صاحب كى بهوعزت بى بل كالقيقى مامور، قعار

4- مرزاصاحب کے بڑے بھائی قلام قادر کا ہم زلف تھا۔

5۔ ۔ مرزاصا حب کے مول زاد بھائی مرزاعی ٹیر بیک کاتبتی بھائی تھا۔

احمد بیک کی بعشیره مرزا کادیاتی کے عمرزاد جمائی خلام سین سے بیائی تی تھی۔

عی تیر بیک مرزا صاحب کے نبین بھائی لین بہلی ہوی کے براور حقیق بھی تھے ہے مرزا معاحب

نے تاہم واپسین سعاقد رکھ کر فالمال ہر ہاو کر دیا تھا۔ مرزا صاحب کے قرز ندفینل احمد کی ہوی جس کا نام عزت ہی ہی تھا، ان کے ماموں زاد بھائی مرزا علی شیر بیک کی جی تھی اور تو ی بیم کی وائدہ محر اقتصاء مرزا صاحب کے بیچا نلام محی الدین کی جی تھی۔ اس بتا پر تھری بیگھ مرزا صاحب کی بھائی گئی تھی۔ بعض معتراہے نے مرز ااحمد بیک کو ہم تاہ بان کا مامول زاہ بھائی بھی کھھا ہے۔ اگر بیسی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حقیق مامول کا بیٹائیں ہوسکتا کیونکہ اس کی حقیق ہمن مرزا تو دیائی کے تشکی مامول زاد بھائی مرزاعلی شیر بیک کے مقد میں تھی۔ انعاب سے کہ مامول کا براور زادہ ہوگا۔

#### آ سانی نکاح ائل ہے

18 منگی 1888ء کے مرزائی اشتبار میں آسانی نکان کی یودی تفصیل یائی جاتی ہے۔ مرزا صاحب نے اس اشتہار میں کھیا کہ المحدی دیکم کے مامول (مرزا ادم الدین وفیرو) جو بھوکو میرے دموی الہام میں مکاراور وروٹ کو خیال کرتے تھے، جھ سے وق رفیان آسانی باتنگتے تھے۔ اس ویہ ہے کی وفعدان کے لیے دعا کی گئی۔ مودہ وعا قبول ہو کر خدا تعالی نے بیٹقریب قائم کی کہ داندا س جُتر کا (مرز احمد بیگ ) ایک اینے ضروری کام کے لیے ہاری طرف ملتی ہوا۔ اس کی تنصیل ہیں ہے کہ احمد بیک کی ایک بھشیرہ حارے ایک چیا زاد بھائی خلام حسین مای ہے بیائ می تھی۔ غلام حسین عرصہ بجین سال ہے کہیں جلاحمیا ہے اور مفقود اُخیر ہے۔ اس کی زشن ملکت جس کا حل جمیں پنجتا ہے ، مربر دو کی بمشیرو کے نام کا نفالت مرکاری میں دریج کرا دی گئی تھی۔ اب مال کے ہندوہست میں جوشع کوروا بیور میں جاری ہے۔ مرز اجھہ بیک نے اپنی بمشیرہ کی اجازت سے یہ جایا کہ وہ زمن جو جار پانچ بزاررویہ قیت کی ہے اپنے بیے محمد یک کے نام بطور بہنتھ کرا ویں۔ چٹا تجان کی بمشیرو کی طرف سے یہ بار نکھا گیا چونک وہ بہ نامہ (انگریزی قانون کے بموجب) بجو ہی رق رضامندی کے باکارتھ اس لیے مرزا احمد بیک نے بتامنز کجز و انكسار جارئ طرف رجوع كياتا كدبهم اس جبه برراضي جوكراس جبهنامه برو تنفاكر وي اورقريب تقا كدوسخذ ا کرویے لیکن خیال آیا کہ جناب الی میں انتخارہ کر لینا چاہیے ۔ سو میں جواب اسمہ بیک کوویا ٹریا۔ چھر حمد بیگ کے متوافر اصرار ہے استخارہ کیا ممیا۔ وہ استخارہ کیا تھا محویا آ جائی نشان کی درخیا سنہ کا وفت آ رہنی تھا جس كوخدا تعالى في اس ويراب بين حابر كروياران خدائ قادر ونتيم مطلق في محصرة مايا كداس مخص كي وقتر کلال (محمری بیکم) کے فکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان ہے کہد دے کہ تام سلوک اور مروے تم ے ای شرط ہے کیا جائے گا اور یہ نکان تمحارے لیے موجب برکت اور آیک رحمت کا نشان ہوگا نیکن اگر تکارج سے افراف کیا تو اس کڑ کی کا انجام نہایت ای برا ہوگا اور جس کی دوسرے حض ہے بیای جائے گی وہ روز نُکاح ہنے اڑ ھائی سال تک اور ایبا تی والداس دُخر کا تمن سال تُک فوت ہو جے گا اور ان کے تھر بر تغرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی۔ پھران دلوں میں جو بار بار توجہ کی تی تو معلوم موا کہ خدا تعالی نے پیسترر

خوامش از دواج کا مقصد

لدهیانہ کے سی رسالہ ''فور افغال' نے 10 مئی 1888ء کی اشاعت میں تھھا کہ'' جب مرزہ قاد بانی کے نکاح میں پہلے ہی دو ہو یاں ہیں اور جوان اولاد سوجود ہے تو پھراس لڑی کی تمنائے از دواج محض خواہشات نضافی کا اخباع ہے۔'' اس کے جواب میں مرزا قاد یائی نے 10 جولائی 1888ء کو ایک اشتہار شائع کیا جس میں فر ایا کہ ''اس لڑی ہے جہدوہ لڑکی ہوز شائع کیا جس میں فر ایا کہ ''اس لڑی ہے حقد ہونے کی پہلی جیشین کوئی اس زمانہ کی ہے جبکہ وہ لڑکی ہوز بالغ تھی اور اس کی عمر آ ٹھوٹو سال کی تھی ۔ تو اس پر نضائی افتر اکا گمان کرنا حالت ہے۔'' ( تملی جس میں جلد اول، میں 118 کیا جس میں جلد اول، میں 118 کیا جس میں جس کی جب بھر کی خواستگاری کے بیوجوہ قرار دیے۔

المیک جگرانگھا کہ "عرصہ سے بیاوگ جو میرے کئیے سے اورا گادی چیں کیا مرداور کیا عورت بھے میرے البامی دعادی علی مکار اور وکا ندار خیال کرتے چیں۔ اس کیے خدا نے ان کی جملائی (اور اصلاح) کے لیے انہی کے تقاضا اور درخواست سے اس البامی پیٹین کوئی کو (بطور نشان کے ) نتاہر فرمایا (تاکہ انھی معلوم ہو جائے کہ مرزا کا دیائی اسے البامی دعووں میں مکار اور ress.com

وكالفارثين بين 🖺

ایک اور وجہ یہ بنائی کرمحدی بیٹم کے اقرباء رہم پری کی وجہ سے لاک کا غیر حقیقی ما حوال ہے نکاح کرنا معیوب بیجھتے بیٹھے سو خدا تعالیٰ نے (بید نکاح) ایک ایسا نشان قرار ویا جس سے آن کے وین کی بصل تر و بدعت اور خلاف شرع رہم کی جع کئی ہو جائے تاکہ آئندہ اس قوم کے لیے ایسے رشتوں کے بارے جس برکونٹی اور حرج نہ درہے۔ (جیلیٹی رسالت، جلد اول، میں 118) لیسے رشتوں کے بارے جس برکونٹی ویا جس محری بیٹم کو سلک از دواج جس بنسلک کرنے جس کی فاہم ہے کہا ہے۔ نکامیاب نہ ہوئے۔ اس لیے مخالف لوگ ہے تھے۔ نکالے جس کر سالگ کرنے جس کوئی آسائی میں میں میں میں میں کا میاب کا اور خس کی گل جیلی کا اختیاق نکان کوئی آسائی میں مرزا تا دیائی کو اختیاق اور نسان میں مرزا تا دیائی کو اختیاق اور نسان کی جو کا کے بیش نظرتی ۔ اس ملرح مرزا تا دیائی کے اتارب کا تعمین الب می ویون میں دکا تھار نسان کوئی آسائی میں مرزا تا دیائی کے اتارب کا تعمین الب می ویون میں دکا تھار نسان کی تاکی کوئی تھا۔

#### خواهشِ ازدواج کا اصل محرک

اب محتر سرمحدی بیگم ضعیف العرب بهار جوانی پرخزال پیری نے پھاپہ مارا ب لیکن سنا جاتا ہے کہ بسب گلزار جوائی میں بہار پر تھا تو چندے آفاب چند ہے اہتاب تھی۔ ای بنا پر بعض لوگول کا خیال ہے کہ بسب گلزار جوائی میں بہار پر تھا تو چندے آفاب چند ہے اہتاب تھی۔ ای بنا پر بعض لوگول کا خیال ہے کہ ' مرزا قادیائی مدت ہے اس کے فع دخیار کا پر داند ہے ہوئے تھے۔ ' بہرے نزد یک محکن ہے کہ لاگ کے منادی کی سفارش کی ہولیکن اصل محرک بنائبا وہ انہا بات تھے جن میں قادیان کے مساح ساحب کو تیم ری ہوئی ہے وقتہ کرنے کی بیشارت وی گئی تھی۔ میر کا تاویائی کے مم زاد بھا تین الم اندین وی ایس کی شاد بین کی حقیقی ہوائی تھی دورائی والد وہ کے ساتھ ذیادہ تر قادیان می میں امام اندین وی الد وہ کے ساتھ ذیادہ تر قادیان می میں الم اندین وی اور مکائی الدین کی جوائی تھی جب مرزا احد بیک پولیس کی ماز مدی ہے جھٹی ہے کہ کر بوشیار پور آتے تھے۔ چونکہ تاویان میں ٹھری تیگم کے وہ مول کا مکان مرزا قادیائی کے دوات کو سے کہ کر بوشیار پور آتے تھے۔ چونکہ تاویان میں ٹھری تیگم کے وہ مول کا مکان مرزا قادیائی کے دوات کو سے کہ کر لاگی کے حسن و جمال ہے میں مرزا قادیائی کے دار وہ باغ پر مسلط دیتا تھا کہ تعیس تیم روز عامل تھے۔ پس مناوی کی کر اور تو جاتی کر گئے ہی ہوگئی ہو بہتری تاوی کر کے شایدای البام مند کیا جاتے گا۔ کو چیب نیس کہ تیم ری مزادی کے البامات بھی خواہ شرحتند می کی دیا پر گھڑ کے تھے ہوں۔ البہام و و حی آسائی کے حیلے کیول تر اشتے گئے ؟

مرزا قادیانی کویفین تھا کداگر رک طور پر قاح کی درخواست کریں شے تو منظور نیس ہوگی کیونکہ کوئی مختص تھی ایسے بڈیسے بوالیوں کو کنواری اڑکی دینا گوارا تیس کریا جس کی پہنے بھی دو یویاں اور جوان اواد دموجود ہو۔خصوصاً ایسے فخص کو جسے عفائے است ملت اسلام سے خادی قرار دیسے بیکے ہوں۔ اس لیے

-2

**36** مرزو قادیانی نے آسانی دق والہام کو پر بنایا اور کہا خدانے بھے نبر دی ہے کہ محری بھم تیرے تھے میں آئے گی۔ وہ قطعا تیری دول ہے۔ بہان تک کہ اس کے ساتھ آسان پرتیرا نکاح پڑھ دیا تمیا ہے۔ اب تو لاچن یراس نکاٹ کی ملسلہ جنیانی کر الیکن آئے جل کرآ ہے کومعلوم ہوگا کہ بھی آ سانی فکاح سرزا تاویائی کی حسرتوں کامکورغریباں بن ممیا۔ دوسری وجہ جوافض ٹقند راویوں کی دساطت ہے فائسار راتم الحروف تک پیٹی یہ ہے کہ مرزا تاوی ٹی نے تھے کی بھٹر پر کٹنیاں اوراس کی اپنی سینیاں جھوڑ رکھی تھیں جواسے مرزا قادیانی ہے شادی کرنے کی ترغیب ویتی رہتی تھیں اور اے اس تشمر کی باتیں فرائنائٹین کی جاتی تھیں کہ پینکٹروں ہراروں۔ روبيدكي روزان آمدني ك علاده مرزاته وياني كواتي بذي عزيت اورعظمت اورجاه ماصل ب كدية ب يرب ڈیٹی اور نج اور وہ سرے اعلی عبد بیرار قادیوں آ کر سرزا تا دیائی کے چیر پوسٹے اور نڈرانے چیش کرتے ہیں۔ اگر حمیمیں ان کی زوجیت کاشرف نصیب بموقو مات العمر شاہزاد میل سے بڑھ کرمیش درا حت اور عزت انمود کی زندگی بسر ترو گی۔ یہ بھی تحریک ہوتی تھی کہتم اپنی ماں پر زور زااد کہ تمباری شادی مرزا قادیاتی ہے کریں۔ انجام کاران مسلسل تح یکات نے جحری نظیم کوچی بائل کردیا ادر اس نے وبعہ دکرانیا کہ بیس مال سے اس خواہش کا اخبیار کروں گی۔ جب لاک ہموار کر لی گئی تو اب ریسر ملنہ ماتی رہ گیا کیا تھ طرح لا کی نے باپ کو بھی آماد و کیا جائے لیکن اس کی آمادگی مشکل حقی ۔ اس لیے اس کو مفعوب کرنے کے لیے خوخاک الهامول كاحربه تجويز كيا كيابه البيائز كاكاقلعه ولأسخرجو بيكا قفاله مرزا قاوياني كالميدون كي بلندي كوش سحاب سے سرگوشیال کر دہی تھی اور آمیں اپنی کامیانی کا ہر طمرت سے کالی وٹوق تھا۔ اس بناپران کا ارادہ تھا كدا كر كل كاليكم كے والد اور ووسرے الر باكسي طرح نہ مائيں كے تو لا كى ہے كہدو ، جائے گا كدو و اقر باہے تطع تعلق کر کے غود بخو د مرزا قادیاتی کے مقفوے معلی میں بیٹی جائے ۔ انہی علاے کے ، تحت مرز، قادیاتی نے فنسیات ما ٹی ک سند برقدم رکورگر انہاموں اور پیشین گوئیوں کے طوفان ہریا کر رکھے تھے۔ کو بیمعلوم خیس که آئنده چل کرجمری نیگم کی رضا جوئی طاق احال پر کیوں دکھی روگئی اور مرز اتا دیانی کی آ حانی منکوحہ کو پی منبع لا ہورکا ایک نو جوان کیول بتھیا نے گیا؟ لیکن اس کی مید ایک اور راوی نے ایول بیان کی ہے کہ ميال محمود احمد كي والدو محمدي بيمم كي مال ك ياس جرووز بيد بينام بعيع و جي تعيس كرتم شوق سد الجالزي كو میری سوکن بناؤ نیکن میں بھی اس ہے ہر روز میں میر انائے پیوایا کروں گی۔ان متواتر بیفاموں نے محمد ی تیکم کوچی بدول کردیا تھا۔موقر الذکر راوی کا بیان ہے کہائی بنام مرزا ٹادیانی کے فرزندا کیرمرزا سلطان جھ معاحب کیا کرتے تھے کہ ' داند نے محری تگم کے بیے مارے جہان سے لڑائی مول لے رکھی ہے لیکن اپنی یع کی کوئیس مجھا نے کہ اس فتم کے غرے انگیز پیغام بھیج کران کے کام میں روڑ ہے شا تکائے ۔''

از دواجی البهامات کا طوفان

Indubooks.Worldpress.com اور لکھا جا چکا ہے کہ مرزا کاویائی نے بہدائد پر وسٹھا کر وینے کے عوش میں الزکی کینے گا شرمناک سودا کرنا جایا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس فیرشریفانہ حرکت پراکٹفا نہ کیا بکنداب محدی دیگم کے جرم نا آشنا ہا ہاور وہسرے اقر ہا کو الہامی حربے جلا جا کرخوف زور کرنے کا اقدام بھی شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں چندروز کے بعدم زااحمد بیک کے نام آیک بھالکھا جس کا فناصہ یہ ہے کہ ''خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام یاک ہے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر آ پ اپنی وخر کلان کا رشتہ میرے ماتھ منظور کریں تو وہ تمام توشیں آپ کی دورکروے گا۔ اگر بیرشنز وقوع میں ندآیا تو آپ کے لیے دوسری جگد دشنز کرنا ہرگز میارک ندہوگا اوراس کا انبیام درد اور لکیف اورموت ہوگی ۔ بید دونوں طرف برکت اور موت الیمی میں کہ جن کوآ زبانے کے بعد میرا صدق یا کذب معلوم ہوسکا ہے۔' (آ تمینہ کمالات موافد مرز اغلام احد قادیا فی ایم 279) اس خط ہے جمری بیکم کے اقرباء پر یکھ بھی خوف و ہرائی طاری تہ ہوا بلک الٹا سرز؛ قادیانی کی جمقیر و تذکیل کے وری ہوے ۔ مرزا قادیانی نے بیانط کمال راز داری ہے لکھا تھا اور مرز ااحمد بیک کوتا کید کی تھی کہ بیراز اقت نہ ہونے پاسٹ لیکن مرزا نظام الدین نے جوسیح صاحب کا تم زاد بھائی اور تھی چیم کا حقیقی مامول تھا ہے بھا تھا تا ویاں کے چوراے یر چھوڑ دیا۔ چنا نجہ مرزا قادیانی فرمات میں مائٹورافشان اے اعتراض کیا کہ " اگر بیالهام غدا تعالی کی طرف ہے تھا اور اس پر گل اعتاد تھ تو بھر چشیدہ کیوں رکھا گیا اور کیوں اپنے محط میں پیٹیدہ رکھنے کی تاکید کی۔"اس کا جواب یہ ہے کہ بدایک خاتلی مدالم تھا اور گوہم شائع کرنے کے لیے مامود تتے گرہم نے دومرے وفت کی انتھار کی ریباں تک کدائی لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے جو مرزاامام الدین کاحقتی بعالی ہے۔شدت غنسب میں آ کراس مضمون کو آپ ہی شاکع کر دیا اور بجرز بانی اشاعت پر اکتفا تدکر کے اخبارول میں ہمارا خطر چھیوایا اور بازارون میں ان کے دکھلانے ہے وہ خط جا بجا میڑھا گیا اور عودتوں ادر بچوں تک اس خط کے مضمون کی منادی کی گئی اور مرزا نظام الدین کی کوشش ہے ہمارا وه خطا" نورافشال" ش مم مجي جميا \_ ( تبلغ رسالت، جلداول م 117 )

# آ سانی بشارت کرمحری بیگم انجام کارتمهاری بوی بن گ

قادیانی جد حب نے 20 فراد کی 1886 و کے اشتہار میں لکھا کہ ' خدائے کریم جل شاندتے عصے بشارت دے کر گیا کہ غدا ایک اُجڑا ہوا کھر بھی ہے آباد کرے گا۔ بدایک بیٹین کوئی ک طرف اشارہ ہے جو پہلے شائع ہو بھی ہے جس کا ماحصل ہے ہے کہ خدا تعالی نے اس عابز کے خالف اور منظر وشتہ وارول ۔ کے جن میں آتان کے طور پر ویش کوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک محض احمد بیک تام ہے اگر وہ اپنی لاکی اس عاجز کوئیں دے گا تو تین برس کے عرصہ تک بلکت اس کے قریب فوت ہوجائے گا اور وہ جو لکا ح

کر ہے گا وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے مرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عودت اس عاج کئی ہو ہول میں والحل ہوگی۔'' (منطق رسالت جند اول میں 63 ماشیہ ) جب نقدس کا کوئی دکا ندار دل و دہائے میں کی قتیم کی خواہش کی حد ہے زیادہ پرورش کرنے لگنا ہے اور اس کے متعلق کوئی تخیل بٹانڈ کر لیتر ہے تو شیاطین اس خیال ہے بھو جب اسے انہام کرنے تکتے ہیں اور وہ اس الہام کو منجانب اللہ یعتین کر کے بلاتا اس شائع کرتا ہے۔ خواد بعد کو اے کٹنا می رسوا اور روسیاہ کیوں شہوتا پڑے۔ چنا میے مرزا تاویائی این ازالہ میں تکھتے ہیں۔ "الهام رحمال مجي بوتا بهاور شيطاني مجي اور جب انسان البيئانس اور خيال كووفل و سے كركسي بات ك ائتشاف کے لیے بطور استفارہ یا استبارہ وغیرہ کیا توجہ کرتا ہے۔ خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں بیتمنا محلی ہوتی ہے کہ میری مرض کے موافق کس کی نسبت کوئی برایا بھٹا کلمہ بطور الہام جھے معلوم ہو جائے تو شیفان اس وقت اس کی آ رزو جس وخل دیتا ہے اور کوئی کلمداس کی زبان پر جاری ہو جا ؟ ہے اور وداصل ووشيفاني كلمه بوتاست ـ" (ازالداومام موغد مرزا غلام احد الميع يتجم ، ص 257) يُؤكِّر مرزا قاد يا أن جر وقت محدی بینم کے خیال میں غلطاں و میوان رہے تھے اس ملے طرور تھ کد مرزا ٹاویا کی کو بھی اس فتم کے الہام ہوئے۔ چانچدای سنسلہ میں مرزا قادیانی کوایک الہام ہول" بار، جھے اینے رب کی حتم ہے کہ یہ ج ے اور تم اس بات کو دتوع میں آئے ہے روک تیس سکتے۔ ہم نے خود اس سے میراعقد اُکان باندہ دیا ہے۔ ميرك باتوان كوكوني بدلانيين مكتابه" ( آساني فيعله ولغه مرزا غلام احمد يمن 56) حضرات! "عقد نكاح بالده و پنا" قادیانی صاحب کا خاص الهامی محاورہ ہے۔ آنکھوں شریاز ول الما اثر آتا بھی مرزا تاویاتی کا دیک

خدائی وعدہ میں شک ندلانے کا الہام

Jbooks.Wordpress.com

موانع نکاح دور کرنے کے آسانی وعدے

محمدی بیگم کے بینام نکار کے بعد قادیاں کے عالی خداک طرف سے مرزا قادیانی کو اس فتم ے سلسل بیام آتے دے کد میں برحم کے مانع وار کر کے حمدی بیکم کو تباری بوق بناؤل کا۔ چنا نجے مرزا قادیانی نے 10 جولائی 1898ء کے اشتہار شرا لکھا۔" محران دنوں جوزیادہ تصریح ادر تنعیل کے لیے بار بار ایند کی اق معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے بیمتر رکر رکھا ہے کہ وہ مکتوب البد کی وفتر کلاں کوجس کی نسبت ورخواست کی می تھی ہر ایک دوک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عابر کے نکاح میں لائے گا۔" (تیلیخ رسالت، جلد اول اص 116) اس اعلان كرم بيا تمن سال بعد اس جديد عاد كالخاظ ركم بوع جوجري بیھم کے اقرباء کے ولوں علی مرزا قادیانی کے خلاف کار فرما تھا جب سرزا قادیانی کو بیتین ہوا کہ محمدی بیگم خرود کمی دوسری جگدیمای جائے گی تو مرزا تا دیانی اس تم کے البام شائع کرنے تھے کہ وہ باکرہ ہونے کی حالت علی با بوہ ہوئے کے بعد ہر حالت میں ان کے بستر میش کی زینت ہے گی۔ چنانجے کیا ہے از الداویام یں جو 3 متبر 1891 مکوشاکع ہوئی لکھا کہ" راقم رسالہ ہذا اس مقام برخودصا حب تحریر ہے عومہ قریباً ٹین يرى كا مواب كربين تحريكان كى وجد سے بن كامنسل ذكر اشتبار دام جوال كى 1888 مثى مندرج ب خوائے تعالی نے ویش کوئی کے طور بر اس عاج پر ظاہر فرمایا کد مرز ااحمد میک ولد مرز ا کامال بیک ہوشیار بوری کی دختر کلال انجام کارتمعاء سے نکارج نیں آ ہے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں ہے اور بہت مانع آئیں مے اور کوشش کریں مے کرابیا نہ جو لیکن آخر کا رابیاتی ہوگا اور فر بایا کے خدا تعالی برطرح سے اس کو تباری طرف لاے گا ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر سے اور برایک روک کو درمیان سے اتھا وے گا اوراس كام كوخرور إدرا كرسيدگا \_كوني تيس جواس كوروك سكي" (ازال طبع جيم مس 165) اس بيشين كوني جی مرزا قادیانی کے الہام رسال نے مرزا قادیاتی کو الہام کیا کہ "محدی بیم یا تو کنوار پن کی حالت میں تحمادے دست تعرف ش آ نے کی یا ہوہ ہوکر۔''کیکن ظاہر ہے کہ یہ البام بجائے خود مرزائی تقرمیجیت کو وید خاک کرد با ہے کیونکہ اس سے بعد چال ہے کہ مرزا قادیائی کوالبام کرنے والا اٹنا جال اور بے خبرتھا کہ اسے خود من معلوم نہ تھا کہ وہ قادیانی صاحب کی آسانی منکورہ کوشادی سے پہلے ان کے تولیم وی کی زینت عائے گایا شادی کے بعد ہے و کرے مرزہ قادیاتی کے سپر و کرے گا۔

محمى بيم ك نكاح كوات صدق ياكذب كامعيار همرانا

بعض دھاتی بظاہر سوئے سے لئی جلی ہیں اس لیے ناوافف اوک ان کی سنہری رحمت اور درخشندگی کو دیکی کر طلاء خالص بقین کر لیلتے ہیں لیکن ان کا اصل یا نقل ہوتا اس دفت ممیز ہوتا ہے جب مراف کے پاس پیٹنج کر کسوٹی پر کسی جاتی ہیں چونکہ مرزا قادیائی بھی ارداح خیبٹہ کے القاء کو البیام خداد ندی iless.cor

خیال کرتے ہوئے اپنے تیک برمزحق اور مامور من اللہ یقین کیے بیٹھے تھے اس کیے ضروری فیا کے وہ بھی ا ہے جا ہونے کے معیار چیں کرتے اور لطف یہ کہ جب بھی ان معیاروں پر انھیں پر کھا جاتا تھا ان کا کڈیے، بي قابر مونا تفار مرزا قادياني ئه اسينا صدق وكذب كي ايك تسوقي به بنائي هي كداكر ثيري بيتم بيني ينجم ا حيا جوبي ورز جمونا۔ بينانچہ 16 من 1888ء کے اخبار "نور افتال" بس ان کا جو نط بنام مرزا، حمد بيك شاك جوا اس میں فرائے ہیں ''خدا تعالی نے اپنے کام یاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اٹی وفتر کلال کا رشند میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تم م نوشیل آپ کی دور کردے گا۔ اگر پیرشنہ وقوع میں شہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگد رشند کرنا برگز میادک شد ہوگا اور اس کا انجام ورد اور تکلیف اور موت ہوگی۔ ب دوتوں طرف برکمت اور موت کی چیش کو نیال الی ایس کہ جن کو آن اے کے بعد سمرا صدق یا کذب معلوم ہو سكتا ہے۔ " (آ تيند كمالات من 269) اس كے بعد 10 جولائ 1888ء كے اشتبار من لكھا كہ" جب مرزا الله الدين كي كوشش سے وہ خط جهادا" نور اختال" من جهب كميا اور ميسا يون في اين عادت كے مواقق ب جاافتر ام كرنا شروع كميا لوتهم برخرض موهم كدائ قلم سے اصليت كو ظاہر كريں۔ بدخيال لوكول كو داشتح ہو کہ اعادا مدتی یا کذب جانچنے کے لیے اماری بیش کوئی سے بڑے کر ادرکوئی محک اسخال نہیں ہوسکا۔'' ( تبلغ رسالت، جلد اول من 117 ) مرزا قرویانی نے محری بیم کے مقد نکاح کواس میشیت سے مجی ایت تن و باطل كا معيار تغيروا يا تعاكد مرزا قادياني عيم اقربا انعيل انبائي ديووس بين مكاراور دكاع ار خيال كرت تے اس کے حسب مان مرزا قادیانی، خداے تعالی نے ان کی سی کی ظاہر کرنے کے ملیے بدائمای پیٹکوئی ظاہر قرمائی۔ چنانچ لکھتے ہیں کہ 'انکے عرصہ ہے راوگ جو میرے کئے سے اور میرے ا قارب ہیں کیا مرد اور کیا عورتیں تھے میرے البامی دعاوی میں مکار اور دکا ندار خیال کرتے ہیں۔ ٹیس خدا تعالیٰ نے انہی کی بھلائی کے لیے انبی کے نقاضا ہے انہی کی درخواست ہے اس انہامی پیش کوئی کو ظاہر فر ملا ہے۔ کاش وہ يهيل نشانون کوکافی تجھتے اور يقيماً وہ ايک ساحت بھی مجھ پر بدگائی نه کر سکتے ۔" ( تبلغ رسالت، جلد اول، من 119) قابر ب چوتا محر مدمحری يكم مرزا قاد يانى ك تكارح من شرة كي اوران كار ميان كرده نشان علد فكا ال کے مرزا قادیاتی خودائی زبان سے دکا تدار قابت ہوئے۔

محمری بیگم سے حصول کی محتلف تدبیریں محمد می بیگم سے حصول کی محتلف تدبیریں

یوں تو سرزا تا دیاتی کو وادی محبت میں قدم رکھے تی سال گزرے تھے تیکن مخصوص جدہ جداور اضطرابی کیفیت کے پیش آظر میں 1891ء اور 1892ء و دسال کو محبت و فراق کا خاص موسم قرار دیتا ہوں۔ جن شرعی محبت کا سودا ساتا ہے اِس کی حالت کس سے تی نہیں ۔ پس علام النیوب ہی جانا ہے کہ ان دقو ں معفرت مرزا قادیانی کے دل محبت منزل پر کیا گزر دی تھی۔ عرفی میں ضرب ایکن ہے۔ الانسسان حو بعص علی حاصد ج (جس کام سے انسان کو روکا جائے والی کی طرف ای کا زیادہ میلان ہوتا ہے) میدش مرزا قادیانی پرخوب صادل آق ہے۔لڑی کے اقربا کی طرف سند جنن زیادہ انکار داعراض برنا تھا تھ ای تدرمرزا قادیانی کی شراب آرزود و آتھہ اور ساآتھہ ہوتی جاری تی۔ تروہ وقت آعمیا جبکہ دل کی ہے تکی ساتھیں۔ بساعت بزھنے تکی اورز مام مبر وظنیب ہاتھ ہے تھوتی نظرآئی۔

رباعى

عمرے یقلیب می ستودم خود را در عیوهٔ مبر می نمودم خود را چوں حش آمر، کدام مبر و چه تکلیب؟ المنت بلند آزمودم خود را

کامیانی کے مطسل الہای دعدوں کے باوجود سرزا قادیانی نے صول مقصد کے لیے جدوجہد کا کوئی وقیقہ فروگذاشت تدکیا۔ ترخیب وتر ہیب، جاپیوی اور تن کے تمام سرو وگرم زواقع استعال کیے۔ اس سلسلہ بی سرزا قادیانی نے

الرك كان اقرباء كمام خطوط بيعيج بن كو بتصير كاميان ك كليرتمى - 1

2- کزی کے مظیم مرزا سنطان محد منوطن قصبہ پئی تسلع لاہور کے نام تبدید آ میز چھیاں لکھ کر خواہش کی کیتم اس نبست و ناط سے اِٹکار کردو۔

3۔ ۔ یولوگ اس کام میں کوشاں بھے ان کی مٹھیاں گرم کیس یا گرم کرنے کا دعدہ کیا۔ اب ہر بیان کو جد گانہ عنوان کے ہاتھت درج کیا جاتا ہے۔

مراسلات بنام اقربائے مطلوبہ

مرزاعلی شیر بیک سی قادیاں کے مقبق ماموں زاد بھائی ہے۔ سی صاحب کی پہلی ہوئ سین والدہ مرزا علمان احمد فیشل احمد بھیں میں مساحب نے کئی سال سے سعلقہ کر دکھا تھا مینی نہ طلاق دیے تھے اور نہ گھر بیں دکھتر ہے۔ انہی کی مظلومہ بھی تھیں۔ ان دوہری قرابتوں کے علاوہ مرزا علی شیر بیک مرزا قادیاتی کے سوھی بینی فعل احمد کے خسر بھی ہے۔ فعنل احمد کی بیوی کا نام عزت بی تی تھا۔ عزت بی لی کی والدہ بینی مرزا علی شیر بیک کی حقیق بھیرہ تھیں۔ چونکہ مرزا قادیاتی نے مرزا علی شیر بیک کی بینی کو گھر سے جامد اور کے دیئے جلے جانے ادرای جگہ ہے کی کی زندگی امر کرنے پر بجور کررکھا تھا اور ان کی بینی کو گھر سے جارہ اور ان کی اور کان تنظر دینے سے اجتماب تھا اس لیے مرزا علی شیر بیک اور ان کی بیوی اور دوسرے اقربانی کا حیال تھا کہ مرزا تھا کہ کو میں مرزا تھا کہ کو میں اور ان کی بیوی نافران کی بیوی اور دوسرے اقربانی کا حیال تھا کہ مرزا تھا کہ میں تھر بیک ناخوں تھ بیونکہ مرزا تھا کہ میں اور ان کی بیوی ناخوں تھ بیونکہ مرزا تھا کہ میں اور ان کی بیوی ناخوں تھ بیونکہ مرزا تھا کہ میان نے بیر نا اور ان کی بیوی ناخوں تھ بیونکہ مرزا تھا جو اس کے مرزا اور ان کی بیوی ناخوں تھ بیونکہ مرزا تھا جا بیاں تھا کہ میں تھیں تھیں تھیں تھیں کی کھی تھی ہونکہ کی تھور کی کی تھیں تھیں تھیں تھیں تھی تھیں ہونکن تھیں ہونکن تھیں ہونکن تھیں ہونکن ہونے کا خوال تھا کہ میں تھی تھیں ہونکن تھیں ہونکن تھیں ہونکن ہونک تھیں تھی ہونکہ کیا تھی ہونکہ کیا تھی ہونکہ کیا تھیں ہونکہ کیا تھیں ہونکہ کیا تھی ہونکہ کی کھی کیا تھی ہونکہ کی کھی تھی ہونکہ کیا تھی ہونکہ کی تھی ہونکہ کی ہونکہ کی کی کھی ہونکہ کی تھی ہونکہ کی تھی ہونکہ کی تھی ہونکہ کی کھی ہونکہ کی تھی تھی ہونکہ کی تھی تھی تھی ہونکہ کی تھی تھی تھی تھی تھی ہونکہ کی تھی

قاد بانی نے باہی ناجا تی اور نادامنی کے باوجود پہلے ان دونوں کو اور بھر مرز ااحمد بیگ سے نام جمد بدی خطوط
کھے۔ تائنی فضل احمد صاحب لدھیاتوی نے اپنی کتاب "کلہ نصلی رہائی" کے صفحات 128 128 پر بیہ
خطوط درج کیے ہیں۔ یہ چشیاں مرز اعلی شیر بیگ مرحوم کے پاس تھیں۔ فیخ نظام الدین چشنر ساکن راہوں
نے ان سے حاصل کر کے اسپنے دوست قامنی نعش احمد سابق کورٹ انسیکٹر کودے ویں اور تامنی صاحب نے
ان کو کلہ نعش رحمانی عمل ذیب رقم کر دیا۔ (کلہ تعنق رحمانی میں 123) یہ خطوط ذیل عمل درج کے جاتے
ان کو کلہ نعش رحمانی عمل ذیب رقم کر دیا۔ (کلہ تعنق رحمانی میں 123) یہ خطوط ذیل عمل درج کے جاتے
ان کا کہ

پہلا خط سمدھی کے نام

سرزا قادیانی نے اسپے سومی مرزاعلی شیر بیک کے نام جوٹھ کی بیٹم کے پھوپھاتھ بتاری 4 کی 1891ء بدیملالدمیاندے جہاں سیح قادیاں ان دنوں تیام فرائے تعملے استفقی مرزاعی ثیر بیک صاحب سلمدا مند تعالی ، انسلام علیم و رحمته الله! القد تعالی خوب جان ب که جمه کوآب سے محمی طرح سے فرق ند تعااور هي آپ کواليک غريب لمي اور نيک خيال آ دي اور اسلام پر انائم جمتا هون سکيکن اب جو آپ کوايک خبرسنا تا مول آب کوائی ہے بہت رنج گزرے گا۔ مگر میں اللہ ان نوگوں ہے تعلق جھوڑ ، جاہتا ہوں جو مجھے ، جج بٹاتے ہیں اور وین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آ ہے، کومعلوم ہے کہ مرزانا حمد بیک کی لڑکی کے بارے ٹی ان لوگون کے ساتھ کس قدومیری مداوت ہوروی ہے۔ اب میں نے ساہے کے عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے مگر کے لوگ اس مشورہ علی شال بیں۔ آپ مجد سکتے بیں کداس نکاع کے شریک میرے بخت دخمن بیں بلکہ میرے کیا دین اسلام سے بخت دخمن بیں۔ عیسائیوں کو ہسانا جاہتے ہیں۔ مندووال کوخوں کرنا جاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے وین کی مجھ بھی برواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے بیری نسبت ان لوگوں فے بیر پائد ادادہ کرایا ہے کہ اس کو خوار و فیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جاے۔ بدائی طرف سے آئیہ تموار جلانے کے میں الب جھ کو بیالیا اللہ تعالی کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا فو ضرور بچا ہے گا۔ اگر آپ سے محمر سے لوگ بخت مقابلہ کرے اسپتے بعد کی کو سجھائے تو کیوں نہ مجھ سكنا - كيا مين جه برايا جهارتها جو محدكولزكي ويناعاريا تنك تحي بلكه وبتواب تك بال بين إن ملات رب اور ا بن بھائی کے لیے جھے چھوڑ ویا اور اب اس الوک کے نکاح کے لیے سب آیک ہو گئے۔ بول تو جھے کی کی لڑکی ہے کیا فرش کہیں جائے گر ہے آ ز ہایا کمیا کہ جن کو ہیں فویش مجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے جاہتا تھا کساس کی اولاد مواور وہ میری وارث موو تی میرے تولا کے بیاسے وی میر کیا عزت کے بیاسے میں کہ ع بے بیں کہ نوار ہواور اس کا روسیاہ ہو۔ خدا ہے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے کر اپ تو دہ تیجھے آ مگ میں ڈالمنا جا ہے تیں میں نے خط لکھے کہ برانا رشتہ مت تو ژو۔ خدائے تعالی سے خوف کروکسی نے جواب ز ویا لک میں سے شاہ کہ آپ کی ہول نے جوش میں آ کر کب کہ حارا کیار شہرے؟ صرف من با ب

ے لیے صل احمدے مرش ہے۔ بے شک دوطلاق دے دے ہم راضی ہیں ہم نیس جائے گل مخص کیا بلا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرشی نہ کریں ہے۔ پیٹھی کہیں سربتا بھی نہیں۔ پھریں نے وجسٹری کڑکے آب کی زوی صفیہ کے نام تھا بھجا۔ محرکوئی جواب ندآ یا اور بار بار کھا کہ اس سے ہمادا کیا بائل رو کیا جو وائے موکر ہے۔ ہم اس کے لئے اپنے تو ایش رے اپنے ہما کول سے جدائیں ہو سکتے۔ مرتا مرتا رہ کی كهين مراجى جونا بدياتي آپ كې زوى كې مجھے بنى جيں۔ بياشك ش ناچيز بول، دليل بول، خواربول محر خدا تعالی کے باتھ میں میری مزت ہے جو جابتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایباد لیل بول تو میرے بيني سي تعلق ريجن كي كيا حاجت ب، البذاش في ان كي خدمت على ومالكود يا ب كداكر آب اي اراده ے باز ندآ کی اورائے بھائی کواس فکائے ہے دوک شددی چرجیہا کدآ ب کی خود نشاہے۔ میرا بیٹافضل احر بحی آپ کی از کی اینے تکان ش رکھنیں سکتا بلکدایک طرف مب فری کائسی فخض ے فاح موکا ت روسری طرف سے فعنل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق وے وے گا۔ اگر نییس وے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارے کردوں گا۔ اگر میرے لیے احمد بیگ ہے مقابلہ کرو مے اور بیارادہ اس کا بند کرا دو مے تو میں بدل و جان حاضر ہوں اورفعنل احدکو جو۔ اب میرے فیضے میں ہے برطرٹ ہے درست کر سکے آ ہے کی لڑی کی آبادی کے لیے کوشش کروں کا اور میرا بال ان کا بال ہوگا اندا آپ کو بھی لکت بول کد اس وقت کوسنبال لیں اور احمد بیک کو بورے زورے جوالکھیں کہ باز آجائے اور اپنے گھرے لوگوں کو تا کید کر دیں کہ وہ بھائی کولا ال کرے دوک دیں ورند جھے خداے تعالی کی قتم ہے کہ اب جیش کے لیے بیاتمام رشتے تا مے توڑ ووں گا۔ اگر فضنل احد میرا فرزند اور وارث جنا جاہتا ہے تو ای حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بیوی کی خوش ثابت مودرت جبال میں رخصت موا ایدا می سب رشت نا منحوث محف ر باتیں فطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ شراحیل جانا کہ کہاں تک درست ہیں۔ واللہ اعلم۔ راقم خاكسارغان احمداز لدهياندا تيل سنج 2 من 1891ء ."

دوسرا نطاقحدی بیگم کی پھوپیھی کے نام

ای تاریخ کومرزا قادیاتی نے بید خط مرزا علی شیر بیگ کی بیوی کے نام لکے بیجا جو تھری بیگم کی بیوی کے نام لکے بیجا جو تھری بیگم کی چھرچی تھر کی بیوی کے نام لکے بیجا جو تھری بیگم کی کا تھا۔
کو نگائ ہونے والا ہے اور میں خدائے تعالی کی تئم کھا چکا ہوں کہ اس نکائ سے رشتہ ناسطے تو ز دوں گا اور کو نکائ میں رہے گا اس کے تعلیم مرز ااجر بیگ کو سجھا کر بیداراد د کو کی تعلی میں رہے گا اس کیے تھیجت کی راہ سے نکھتا ہوں کر ایسے بھائی مرز ااجر بیگ کو سجھا کر بیداراد د موقوف کراؤ اور میں طرح تم سجھا سکتی ہو اس کو مجھاؤ اور اگر ایسا نہ ہوگا تو آئی میں نے مولوی اورائید سے صاحب اور نشل احمد کو خطالکے ویا ہے کہ اگرتم اس اوارو سے باز نہ آؤ کو افضل احمد عزت بی بی کے لیے طابق نامہ کھوکر بھیج و سے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھتے میں عذر کر سے قو اس کو عات کیا جائے اور اسپے بعد اس کو دارت تہ سجہ جائے اور ایک چیراس کو وراخت کا نہ طے ، موامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور ہے اس کی طرکھ ہے۔
طلاق نہ مرتکھا آ جائے گا جس کا پہشمون ہوگا کہ اگر مرزااحمہ بیک مجھری کا تکاح فیمر کے ساتھ کرنے ہے باز ا شآئے تو چرای روز ہے جو محمد کی کا کسی اور ہے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی کو تمین طلاق چیں ، مواس طرح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر نعش احمد کی طلاق پر جائے گی سے شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالی کی قتم ہے کہ اب بجر تجول کرتے کے کوئی روز نیس اور اگر فعنل احمد نے نہ باتا تو جس ٹی الفور اس کو عال کر دوں کا اور پیمر وہ میری وراشت ہے ایک وائد نیس یا سکی اور ا اگر آ ب اس وقت اپنے بھائی کو سجھا لو تو آ ب کے لیے بہتر ہوگا ۔ چھے افسوں ہے کہ جس عزت بی بی کی بہتری کے نے برطر ن ہے کوشش جانیا تھا اور میری کوشش ہے سب ٹیک بات ہو جاتی ہے۔ عگر آ دی ہر مقتر بر خالب ہے۔ یادر ہے کہ جس دن تو کئی بات بھی تیس تھی۔ جستے سب ٹیک بات ہو جاتی ہے۔ عگر آ دی ہر کا اور خدا تعالی میر ہے ساتھ ہے جس دن تو کئی بات بھی تیس تھی۔ جستے سے اند تعالی کی کہ جس ایسا جی کروں کا اور خدا تعالی میر ہے ساتھ ہے جس دن تو کئی بات ہوگا ای دن عزیت بی کی کا نوان باتی شد ہے گا۔ (راقم ، مرزا

تیسرا خط بہو کی طرف ہے سمھن کے نام

انبی کے سہتے مرزا قادیائی نے ایک نط بہوی طرف ہے اس کی بان کی طرف بھی مجوایا جو حری بیٹی بھوایا جو حری بیٹی کی بیام دالدہ۔ اس وقت ہمری ہر بادی اور جوی بیٹی کی طرف خیاں کر ۔ مرزا صاحب کسی طرح جملائے ہو۔ ورند طلاق ہوگی اور ہزا رطرح کی رسوائی بیس کرتے (مینی حسن سلوک ہے بیٹی آتے تھیں ) اگرتم اپنے بھائی (مرزا اس بیک طرح بھوا کہ تو سمجھا کتی ہو۔ ورند طلاق ہوگی اور ہزا رطرح کی رسوائی ہوگی۔ آر سنطور نیس تو نے جلد جملے اس جگہ ہے لے جاؤ بجر برااس جگہ تعمیریا مناسب نیس ۔ "اس قط پر مرزا قاد یائی نے البی کہ آر سنطور نیس تو نے جلد بھے اس جگہ ہے لی بی نے تاکید ہے کہا ہے کہ آئر نکاح دک نیس سکتا تو بلا تو قف مزت ہی بی کے لیے قادیاں ہے کوئی آدی بھیج دونا کہاس کو لے جائے۔ "اس ہے معلوم ہونا ہے کہ بہو بھی قادیاں سے معلوم ہونا ہے کہ بہو بھی قادیاں سے لدھیانہ کی ساتھ موکد کرنا ہوئی پر کتے الزام قائم ہوئے ہیں۔ خداے قدوں پر افتر اور قطع دمی بھی گھم کوشم سے ساتھ موکد کرنا ہوئی جم کھانا ، ہے گڑا ہے موافذہ و مطلاق جبی کا تھم ، وارث شری کو محروم الادے کرنے کی کوشش ، البام بنالیان و فیرو۔

چوقفا خطربنام مرزااحمه بیک

مرزا قادیائی نے متذکرہ صدر خطوط کے قریباً ڈھائی مہینہ بعد نیعنی 17 جولائی 1891 مکوایک قط لاک کے والد مرزا احمد بیگ کے نام بدین الفاظ روانہ کیا۔ مفت م

\* يعشقني تمري : انويم مرز احمد بيك صاحب سلمه تعالى - السلام عليم ورصندالله و بركاند - قاديال

, wordpress, corr على جب واقعه بالكريحوو فرز عدال مكرم كي فيري تحق تو بهت ورواور رخ اورهم بواليكن بوبداس سكن عاجز يمار تفاور خطنيس لكوسك قعاراس ليعزاري بي مجور ربار صدمه وفات فرزى ال حقيقت من أيد اليا تعذيب ہے کہ شاید اس کے برابرہ تیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ فصوصاً بچوں کی ماؤں کے لیے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند تعالی آپ کومبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطا فربائے اور مزیزی مرزامحد بیک کوعمر وراز بھٹے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو بیا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آ گئے انہو کی نمیں ۔ آ ہے کے دل میں کو اس عابزا کی نسبت کیجی غیاد ہولیکن خداوندهلیم جانا ہے کہ اس عابز کا ول بھی صاف ہے۔ بیس نہیں جانا کہ میں کس طریق اور کمن لفظوں میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص ہور دی جو آ ہے کی نبعت مجھ کو ہے آ ب ہے ظاہر ہو جائے۔مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا آخری فیسلہ تھم مے ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالی کاهم کھا جاتا ہے تو : دسرا مسلمان ال کی نسبت ٹی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ ہمیں خداے تعالی قادر مطلق کی اشم مجھ البام ہوا تھا کہ آپ کی دنتر کلاں کا مشتراس عاجزے ہوگا اگر ووسری جگد ہوگا تو خدا تعالی کی تھیمتن وارد ہوں کی اور آخر اس جگد ہوگا کیونک آپ میرے از براور بیارے تھے اس لیے اس نے مین خرخوای ے آپ کو جلوالا کدووسری جگداس دشتے کا کرنا برگز میادک تر موگا۔ میں نہایت طَالَم ضِع ہوتا جو آپ ہر طَاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عالیز کی اور اوب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس وشتے ہے آپ اُگراف نے فرمائیں کہ رہاآ ہے کی لڑ کی کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان بر کول کا درواز و کونے گاج آپ سے خیال بی ٹیس کوئی تم اور فکر کی بات نہیں ہوگی۔جیسہ کر بیاس کا تکم بہبے جس کے ہاتھ میں زمین و آسان کی تنجی ہے تو چھر کیوں اس میں خرانی ہوگی اور آ پ کو شا پر معلوم ہوگا یانہیں کہ میر پیٹیکوئی اس عاجز کی جزار ہالوگوں میں مشہور موجکی ہے اور میرے میول میں شاید دُسُ لاکھ ہے زیادہ آ دمی ہوگا، جو اس ٹیش مموئی ہر اطلات رکھتا ہے اور دیک جہان کی اس طرف تطر کی ہوئی بادر بزاروں بادری شرارت سے نیس بلک مانت سے متعمر ہیں کہ یہ پیٹنو کی جموفی شکارہ جارا بلہ بھاری ہور کیکن بھیٹا غدا تعالی ان کورسوا کرے کا اور اپنے وین کی مدر کرے گا۔ بین نے اوبور بین جا کر معلوم کیا کہ بزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس بیش گوئی کے ظہور کے لیے بصدق ول دعا کرتے ہیں ۔سو بيان كي به روي اور مجت ايراني كالقاضاب اورب عاجز جيد لا الله الا الله محمد وسول الله يرايران لا یا ہے واپسے بی خدا تعالیٰ کے ال البامات پر جو تواہر سے اس عابر پر موسے ، ایمان 6 تا ہے اور آپ ہے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیٹلوئی کے بورا ہونے کے لیے واون بنیں تا کہ خدا تعالٰ کی برکتیں آب ير ازل مون، مندا تعالى مند كولى بنده لزال تبين كرسكا اور جوامرة عان يرتفهر چكا بية زيمن يروه بركز خيس بل سكند غدا تعالى آب كودينا اورونياكى بركتنى وطاكرے اوراب آب كندول ميں ووبات والے جس کا اس نے آسان ہرے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب مم دور ہول اور دین و دنیا دونوں آپ کو

خدائے تعالی عطافرہائے۔ اگر بیرے اس نطابی کوئی ناطائم لفظ ہوتو معاف فرمائیں۔ والسلام (خاکسار احتر مباواللہ غلام احمد علی صند 17 جولائی 1892 ، بروز جعد ) مرزا کا دیاتی بنے اس چھی کی جومرز احمد بیکند کے نام روئٹ کی تھی ایک اشتہار میں خود تقد تی فرمائی ہے بیا شتبار 10 جولائی 1888 ، کوشائح کیا تھا۔ اس

کا عنوان تھا" ایک چیش کوئی چیش از وقوع کا اشتہار" اس کی چیشانی پرید دوشعر درج تھے۔
چیش کوئی کا جب انجام ہوچا ہوگا
قدرت حق کا تجب ایک تماشا ہوگا
جموت اور کی جی جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا
کوئی یا جائے گا عزت کوئی دروا ہوگا
کوئی یا جائے گا عزت کوئی دروا ہوگا

اس کے بعد لکھا تھا کہ اخبارا انور افتال "مورند 10 من 1888ء میں جواس راقم کا ایک نظ معظمان ورخواست فاح جمایا گیا ہے اس خطرح کی معظمان ورخواست فاح جمایا گیا ہے اس نظاموں اسب اخبار نے اسپے پر پدیش ورن کرے جمیب طرح کی زبان ورازی کی ہے۔ یہ نظامش ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک عدت دراز سے بعض سر کروہ اور قریبی رشتہ دار کھتوب الیہ کے جمن کی حقیق بھٹیرہ زادی کی نمیست ورخواست کی گئی تھی انتان آ سائی کے طالب تھے یہ لوگ جھے کو جمیر سے دھے اور بھے اور بھے اور بھے اور بھے کوئی نشان آ سائی انتقاع

تے۔ (تبلغ رسالت، جلداول من 111)

ع یون خط بنام مرز داحمه بیک یانچوان خط بنام مرز داحمه بیک

ایک اور اہم چنی جو خود مرزا قادیائی نے "آ کینہ کالات" (اس 573-57) میں درج کی الم خطہ ہو۔ قربات جیں۔ تب یس نے حق تحالی کے ایماء اور اشادے سے مرزا احمد بیک کے نام ایک چنی انکھی جس جی تکھیا در احمد بیک کے نام ایک چنی انکھی جس جی تکھیا در احمد بیک کے نام ایک چنی بیلی جس جی تکھیا در یا تبیل کو تا ہے ایک کی کیا ہو ہے کہ آپ جری شجیدہ ویا تبیل چاہتا۔ ان شارانند بیلی اور بری بات کا اختبار تبیل کرتے۔ بخدا جی آپ کوک طرح سے تکلیف و یا تبار ان شارانند آپ ویکس کے کہ جس آپ کے میں آپ کے ماتھ کی اختبار تبیل کی قدات کی درخواست کوشرف تحول بخشاتو ہیں آپ سے تھی دعدہ کرتا ہوں کہ شی ابلی زعین اور بارغ بیلی مرفی میری درخواست کوشرف تحول بخشاتو ہیں آپ سے تھی دعدہ کرتا ہوں کہ شی ابلی تر مین اور بارغ بیلی سے آپ کو دھید دول گا اور آپ کی دور ہی آپ کا برائم مینوں ہوں گا اور آپ کی دوازی محر کے لیے آپ بھی برمریائی اور احسان کریں گے اور جس آپ کا برائم مینوں ہوں گا اور آپ کی دوازی محر کے لیے درگاہ خدات کی تبائی کا مالک بنا دول گا اور آپ سے وہدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صاحبز اور کو گئیں گے جس آپ کو دول معمد کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی ماتھیں گا ہوئی تھی آپ کو جھی ہو جا کو گئی تا ہوں کہ میں آپ کو دول کا دول سے عبت اور حقوق تحر ابت کی تحمد اسے جو بھی ماتھیں گا ہو تھی جو جا کو تو تھی تا کہ کی تعلی عالمت میں صادبر کی تعربی ہو جو کا تھا اور گئی ہو اسے جو بھی ماتھیں گا ہو تھی ہو جا کہ گئی تا کہ کی تعربی ہو جو کو تھا تھا کو گئی تھی سے جو بھی آپ کی جو جو کا تھا وی گئی ہو کہ کی تا ہوں گا ہو گئی ہو تھی کو تا تھی ہو تھی تا کہ کی تا میں سے جو بھی آپ کی تا ہوں گا ہو گئی ہو تھی کو تا تھی تا کہ کی تھی ہو گئی تا تھی تا کہ کی تا تھی تا کہ کی تا ہوں کی تا تھی تا کہ کی تا ہوں گئی گئی تا کہ کی تا تھی تا کہ کی تا ہوں کی تا کو تا کی تا تھی تا کہ کی تا تا کی تا کہ کی تا تا

لیے انکار میں اپنا واقت ضائع نہ سیجنے اور شک وشہر کوراہ نہ و بیجے ۔ میں یہ نط اپنی مرضی سے تہیں بلک اپنے

ہودر گار کے عظم سے لکھ رہا ہوں۔ یہ نظ بڑے سیج اور ایمن کی طرف سے ہے۔ اس کو اسپنے صندوق بھی

محفوظ رکھنے ۔ حق تعالی کواہ ہے کہ ہم اس بیان ہیں صادق ہوں اور جو کچھ میں نے آپ سے وحدہ کیا ہے

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں نے اپنی طرف سے پھھٹیں کہا بلکہ جو پچھ کہا ہے حق تعالی نے جھ

سے اپنے الہام سے کہلوایا ہے۔ یہ جھے میرے دب کی وصیت تھی ہے ہیں نے پوراکیا۔ ورند بھے آپ ک یا

میں دی اور یاؤل کی پچھٹرورے نہیں تھی۔ اگر اس الہام کی عرب گزر جائے اور بچائی طاہر نہ ہوتو ہرے تھے

میں دی اور یاؤل میں ذنجے ذال ویا اور مجھے اس میزا ویٹا کہ ونیا ہی کی کو شددی گئی ہو۔''

(عربی تحریر کا خلامیهٔ منبوم)

nordpress.com

#### مرزا سلطان محمر کے نام تبدیدی خطوط کا سلسلہ

متدرجہ بالا قطوط کے علاوہ مرزا قادیائی نے لڑی کے مقیتر مرزا سطان مجد کے ہام بھی بہت ہے قطوط کیے اور اسے ڈرایا، دھمکایا کہ ڈرتم نکاح کرد کے تو تم پرضا کا قبر ہازل ہوگا اور تم قناو پر باد ہوجاؤ کے اور یہ نکاح تم مارے حق میں ہخت زبون ہوگا۔ چنانچ قر، تے ہیں۔ اسمہ بیک کے داماد کا بیضور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتبار و کھے کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط جیجے گئے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا میں اس طرف ڈرا التھات نہ کی اور احمد بیگ ہے ترک نہ جاہا بلکہ وہ سب کمتاخی اور استہزا ہیں مرکب ہوئے۔ اور کی قصور تھا کہ بیشگوئی کوئن کر بھر ناط کرنے پردائنی ہوئے۔ ا

(تيلغي رسالت وجلد 3 جم 166)

# زر پاشی کی قوت تنخیر ہے حصول مقصد کی جدوجہد

زر کی قوت تنظیر تمام حربوں سے زیادہ زبروست مائی گئی ہے چنانچیکن نے کہا ہے ۔ اے زر تو خدا نہ ای و لیکن بخدا ستار عیوب و قاضی الحامبائی

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی نے زر پاتی سے بھی مطلب برادی کی رہت کچھ کوشش فرمائی تقی۔ چنا نچے میاں بشیر احمد صاحب کا مند دجہ ذیل بیان اس حقیقت پر دوشی ڈاٹا ہے۔ ''ایک مرتبہ مطرت میج موجود جائندھ جا کر قریباً ایک ماہ معرب ہے۔ ان ایام میں محمدی بیٹم کے ایک شیق ماموں نے محدی بیٹم کا معرب صاحب سے دشتہ کرا دیے کی کوشش کی تھی تھرکامیا ب نہیں ہوا۔ بیان دلوس کی بات ہے کہ ایمی محدی بیٹم کا مرز استطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محری نیٹم کا بیاموں جالندھرادر بوشیار نیور کے درمیان کے برآیا جایا کرتا تھا اور وہ مرزا قادیائی سے بھرانعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محری بیٹم کے مکار کا عقدہ ویاد و ترائی تخف نے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے معزت ( سرزہ) صاحب نے اس سے پڑھ اندائی ہدہ میمی ترایا تھا۔ گر بیخف اس معاملہ بیل ہدئیت تھ کیونکہ بعد ہیں بہی فینس اور اس کے وہر سے ساتھی وس افرائی کے دوسرق جگر دیاہے جانے کا موجب ہوئے ۔ تمرحفزت (مرزا) سادب نے بھی اس فینس کوروپیدو سینے سے معافق بعض فیسا نداختیا ھیں ( بالیریاں اور جامیں ) غوظ رکھی ہوئی تھیں۔ "

(ميرة المبدي مطد اول من 174)

محمری بیگم کے حصول کے لیے سرزا قادیانی ادران کی بیوی کی وعائمیں

مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کے انتقال کی پیشین گوئی

مرزا قادیانی نے اپنی پیشین کوئیوں کو بھی اپنے صدق و کذب کا معیار شہر ہیا تھا۔ چان نچا آیک شہار میں لکھا تھا۔ البد خیاں لوگوں کو داشتے ہو کہ ہمادا سدق و کذب جانچنے کے بینے ہماری ویش کوئی سے بڑھ کرکوئی تک اعتمال کیں ہوسکتا اے (جمینے رسانت، جلد اول، سنی 118) اس بنا پرچق تعالیٰ کی تقدرت قاہرہ نے مرزا معاصب کی بینکٹر وں ہزاروں پیشین کو ٹوں میں سے بھی آیک پیشین کوئی کوئی بجرانہ ہوئے دیا۔ کو بجب نیس کے جھن ایس چیشین کوئی کوئی ہوگئی ہول کر قرائن جائیہ ن کے تلہور کے مواجد تھے۔ ایکن میں ایک چیشین کوئی کرسکتا ہے۔ مشکل مان جال جس سے 1928ء میں فازی علم و بن شہید کے باتھوں او ہور میں زعدگی کی رموائی سے نجاب بالی تھی اس کے قل کی ند مرف خاکسار واقع الحروف کے بیک بہت سے دومرے لوگوں نے بھی پیٹین کوئی کررکھی تھی جوحرف بحرف ہوری ہوئی۔ البند مرزا احد بیک کے انتہال کی چیشین کوئی ایس ہے جس کے متعلق مرزائیوں کا وعویٰ ہے کہ بوری ہوٹی اور اس پر وہ بہت کچھاتر ایا کر ﷺ ہیں۔ اس نیے اس سے متعلق کھی موش کرنا ضروری موار پیشین کوئی کے الفاظ یہ تھے۔ ''اس لڑ کی کا والد (مرز ااحد بیک)ایک خرودی کام کے لیے عاری طرف یکٹی ہوا۔ نام بروہ (مرز ااحد بیک) کی ایک بمثیرہ تارے ایک چیا زاد بھائی غلام حسین نامی کو بیابی گئ تھی۔ خلام حسین عرصہ پھیس سال سے کھیں، جلامی اور مغتود افخر ہے۔ اس کی زمین جس کا تن (انگریزی قانون کی رو ہے) ہمیں بھی پینچتا ہے نام بروہ (مرزا احمد بیک ) کی بمشیرہ کے نام کے کاغذات سرکاری میں درن کرا دی من تھی۔اب حال کے بندویست میں جو منطع محوردا سپور میں جاری ہے نامبردہ مینی تارے تعا کے کمتوب الیہ (مرزا احمد بیک) نے اپنی بمشیرہ کی ا جازت سے بیرج با کدووز عن جو جار بائے بڑار روسیہ قیت کی ہے اسینے بیٹے محد بیک کے تام بطور بہد تعقل کرادی۔ چنانجیان کی بمشیرہ کی طرف سے بدید المدلکھا گیا۔ چوکد (انگریز کی کالون کی رو سے) دہ ہید نامر بغیر عاری رضامندی کے بیکار تھا۔ اس لیے محتوب الیہ (مرز احمد بیک) نے بتام تر بخز و انکسار عاری طرف رجوح کیا تا کہ ہم رہ بنی ہوکراس ہبرنامہ پر دسخط کرویں اور قریب تھا کہ دسخط کرو ہے لیکن بیرخیال آیا کرایک مت سے بوے بوے کامول میں عادی عادت ہے کہ جناب البی میں استخارہ کر لیما جا ہے۔ وواستخاره كيا تما كويا آساني نثان كي ورخواست كاوتت آكينها تماجس كوخدائ تعانى في ال ويراسة على ظاہر کردیا۔ اس خدا قادر مطلق نے جھے قربایا کہ اس مخص (مرز احدیک) کی وفتر کلال (محدی بیکم) ک لیے ملسلہ جنبانی کر اور ان کو کہدوے کہ تمام سلوک و مروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا۔ اور یہ نکار تممادے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تنام برکوں اور رحموں سے حصہ باؤ مخے جو اشتہار 20 فردری 1886ء میں درج ہے لیکن اگر تھاتے سے انجاف کیا تو اس لڑک کا انجام نہاہت بی برہ موگا۔ اور جس کسی دوسر مے حتی سے میانی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایمائی والدأس ونتركا تمن سال عك فوت موجائ كالوران كم كمر يرتفرق اور على اور مصيبت بايد كي اور درمياني زماند ھی بھی اس وختر کے لیے کئی کراہت اور خم کے امر پیش آئیں گے۔ پھران دوّل میں جوزیادہ تصرح اور تنعیل کے لیے بار بارتوجدی کی تو معلوم ہوا کہ خدا تھا لی نے بیمقرد کرد کھ ہے کہ و مکتوب البد (احد بیک) کی وقتر کال کو برایک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکاح تی او سے گا۔ اس بارہ میں ب الهام بواسمه من انبول من تهار من تكانول كوجمناما اوروه يبل من الني كروب من مع موخدات تعالى ان سب کے تدارک کے لیے جواس کام کوروک رہے ہیں تمعارا مدوکار ہوگا ادرانجام کاراس کی اس لڑ کی کو تحماری طرف وامیں لائے گا۔ کوئی شیس جو خدا کی باتوں کوٹال سے یے کو اول میں اعتی اور نادان لوگ ید باطنی اور بدلنی کی راہ ہے بر کوئی کرتے ہیں لیکن آخر خدائے تعالیٰ کی مد کوہ کی کرشر منڈہ ہوں ہے اور حیال کے کھلنے ہے جارہ ل طرف ہے تعریف ہوگی'۔ (تبلغی رسالت جلداول من 115-117) منظم کا سالتوں چیشین کوئیال جمعوفی لکھیں ساتوں چیشین کوئیال جمعوفی لکھیں

مرزا قاد بانی کاب مان سات پیشین گوئون پرشتل ہے۔

1- مرزامهاحب سے ثاح نہ جواتو لاکن کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔

2- لڑکی کا شو ہرؤ ھائی سال تک مرجائے گا۔

3- سرزااحہ بیک (ٹزکی کا ہاپ) عین سال تک مینی ٹزکی کے شوہر کی وقات کے چومینے بعد و تیا ہے گزر عائے گا۔

عمدی ریم ہر باخ کے دُور ہوئے کے بعد انجام کار مرزا صاحب سے میانی جائے گی۔

جولوگ تھری بیٹم کے ساتھ مرز اصاحب کے نگان میں مزاحم بین خدا خُودان کی مدافعت کر کے مرز اصاحب کی مدد کرے گا۔

6- بد کوئی کرنے والے خدا کی انداد کود کی ترشر ساد ہول کے۔

7- مٹادی ہو جانے کے بعد مرز اصاحب کی ہر طرف آخریف و توصیف ہوگی۔

نظاہر ہے کہ ان سات پیٹین کو تیوں میں ہے مرزا صاحب کی کوئی بات بھی ہوری تیس ہوئی۔ یہ معرف ہے۔ معرف ہے کہ مرزا اجمد بیک اور میک میں مرزا الحمد بیک کے جہ مہیتہ بعد انتقال کیا لیکن اگر اس حادثہ مرگ میں مرزا صاحب کی پیٹین کوئی کوکوئی وظل ہوتا تو مرزا اجمد بیک کواپنے داماد کے بعد انتقال کرتا جا ہے تعذر حال تک محری بیکم کا شومر سلطان محرآ ج بھی زندہ موجود ہے۔

واباداور خسر کے مرنے کی تر تیب کو بدل دیا

محدی بیکم سے شادی ہونے کا اولین تذکرہ 20فروری 1886ء کے اشتہار کے حاتیہ پر پایا جاتا ہے۔ (دیکھوتیلی رسالت، جلد اول ہم 61) سرزا صاحب نے اس کے قریباً وحاتی سال ابتداس پیشین کوئی کی تفسیل 10 جولائی 1888ء کے اس اشتہاروں میں مرزا احمد بیگ کے داماوی موت کا تذکرہ پہلے تھا جس پیشین کوئوں پر مشتل ہے۔ این وہوں اشتہاروں میں مرزا احمد بیگ کے داماوی موت کا تذکرہ پہلے تھا جس کی مدت و حاتی سال بنائی تھی۔ اس کے بعد مرزا احمد بیگ کی و فات کا ذکر تھا جس کی میعاد تمین سائل تھی۔ ہر ترجیب صاف بناری ہے کہ پہلے داماد کو مرہ تھا اور اس کے بعد ضر کے دہمت سر باند سے کی تیاری تھی گئیں جب تعالیٰ کردگار ہے 1892ء کے اوافر میں مرزا احمد بیگ کا انتقال ہوگیا تو مرزا صاحب نے اس کے بعد کتاب 'شہادہ القرآ ان' میں جو 22 وکمبر 1893ء کوشائع ہوئی داماد اور ضر کے مرنے کی ترتیب کو جدل دیار مینی مرز ااحمد بیک کی وفات کو اول اور مرز اسلطان محر کے انتقال کودومر سے درجہ پر کیا تا کہ لوگ سابقہ انہا موں کی اس ترتیب کو میول جا کیں، جن میں داماد سے مرنے کو مقدم اور خسر کی موت کوموٹر رکھا تھا۔ چنا نچہ مرز اصاحب کی ہوشیار کی فاعظ ہو لکھتے ہیں۔" وہ بیش کوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی مظیم الشان سے کیونکہ اس کے اجزا و یہ ہیں کہ

مرزاا عمر بیک ہوشیار بوری تمن سال کی میعاد کے اندونوت ہو۔

2- اور پھر داباد اس کا جواس کی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اعد فوت ہو'۔ (شہادۃ القرآن مولغہ مرز اغلام احمد صاحب منف 81)

حالاتک پہلے الہاموں اور اعلانوں کی ڈو سے دامادکو پہلے رفست ہونا جا ہے تھا۔ اور اگر ارباب قادیاں کے پاس خاطر سے مرزا صاحب کی قائم کی ہوئی ترتیب کا لحاظ ندر کھا جائے تو بھی پیشین کوئی کی نہیں بھی جائنتی کیونکہ پانٹی سات باتوں میں سے ایک آ دھ بات تو او باشوں اور ہازاری الفظوں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ رمال اور جوتش بھی بہت ہی باتھی تنا جایا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تہ کوئی ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اور جرفض اسے انفاقی دافتہ بھتا ہے۔

#### احمد بیگ کی موت کا آخری مصیبت ہونا

علادہ ازیں حسب تعریج مرزا قادیاتی مرزا اور یک وسلطان محرکی زندگی شی تہیں مرنا ہائے۔
تھا کو کد مرزا قادیاتی نے ساف کھودیا تھا کہ احمد بیک کی موٹ کھر دالوں کی آخری معیبت ہوگ۔ چانچہ مرزاصا حب نے "آ مینہ کمالات" کے موف 873 پر ایک عربی الہام کھیا ہے جس کا مفہوم ہے ہے کہ" فعدائے بھے دئی کی کہ وجہ بیگ ہے دئی کہ دور کہ آگر تھے دئی کہ دور کہ آگر تھے دئی کہ دور کہ آگر تھے دئی کہ دور کہ آگر تو اس بینام کو محکم اور ایس سے بیمی کہ دور کہ گار تھا رہے اس بینام کی مخترا دیا تو اس کی معیبت تیری اور اگر تو اس سے متنب نہ ہوا تھ میں بہت می معیبت تیری موت ہوگی اور اگر تی سب سے آخری معیبت تیری موت ہوگی اور کی کے ایس بیا ہوگی کہ جو اس کی جن میں سب سے آخری معیبت تیری موت ہوگی اور کی کے اور کی کے اور کی کے اور کی کے اور کی موت ہوگی اور کی کہ خوت ہوگی مالان کہ در ادار سے پہلے طعمہ ایمل ہو کیا۔ اس سے پیشین کوئی کا یہ برجمی بوراند ہوا۔

## مرزاسلطان محرکے ہلاک ہونے کی پیشین کوئی

مرزا تادیانی نے 10 بولائی 1888ء کے اشتبار پس تکھاتھا کہ اگر احمد بیگ نے اپنی لڑکی کی شادی کر دینے سے انواف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دومرے فیص سے بیای جائے گی دہ روز نامان سے ڈھائی سال تک فوت ہو جائے گا ادر ان سے کمر بیس تفرقہ اور تکل اور مصیب مرزا قادیانی کو "سراج الاخبار" کامشورہ کداہمی سے کوئی تاویل گھڑلو

, wordpress, corr

مرزا قادياني كي مغاوخن سازيان

جب مرزا سلطان محد کی ہلاکت کی ڈھائی سالہ پیشین کوئی مجمولی نکی تو 7 یا 8 اکتوبر 1894ء کو تماش بین مارول طرف ہے استذاآئے اور مرزا قادیاتی کے اروگرو تا ایل کاری کا تماث و کھنے کے لیے کڑے ہو مجے۔ مرزا کادیاتی نے اسپنے کیے تاویل میں سے یک عدد تاویلی چیچوندر نکال کر باہر چیوڑ دی۔ نوگ ای کو دیکھ کرعش عش کر گئے کہ کہیں بدائج و دلفریب چیموندر ہے۔ آپ بھی اس چیموندر کی دل آ ویز ی اورحمن و بھال کی داد دیجئے ۔ ارشاد ہوتا ہے۔"احمہ بیک کا داماد جو ڈھائی سال کے اندر قوت نہ ہوا تو اس کی بھی وجیتی جواس عبرت الميز واقع کے بعد جواجمد بيك اس كے خسر كى وفات تمى ايك شديد خوف اور عزن اس کے دل پر وارد ہوهمیا اور مذہرف اس کے دل پر بلکہ اس کے تمام متعلقین کواس خوف وحزن نے تھیرلیا۔ ایک دلتا سوچ سکتا ہے کہ احمد بیگ کے مرنے کے بعد اس کے داماد کا کیا حال ہوا ہوگا گویا وہ جیتا عی مرتمیا ہوگا۔ چنا نچے اس کے ہزرگوں کی طرف سے وہ خط جمیں بھی بیٹنج جوالیک عصیم صاحب یاشندہ لا ہور (جس کا دنیا عمر کہیں وجود ند تھا۔ راقم) کے باتھ کے لکھے ہوئے تھے، جن میں انھول نے اسپے توبہ و استغفار کا حال لکھا ہے ۔ سوان تمام قرائن کو و کیے کرہمیں مقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم ٹبیس رہ عمّی ۔'' (تبلغ رسالت، جلد 3،م 114) اب ذرواجدیہ یاکٹ بک کے مولف کا بیان سنو۔ لکھتا ہے۔ " جب جمہ بیک میعاد مقرر ویش ہلاک ہو عمیا تو سلطان محمد ہر خوف طاری ہوا۔ اس نے حضرت مسیح موجود کو وما کے ملیے قطوط کھے اور نہایت تغرر ایتال سے جناب باری میں وہ کی تو خدا تعالی غور رجم نے سلطان فحر کی زاری کوشنا، عذاب بیٹالیا۔'' (احربیہ یا کٹ بک اس 432-433) کیکن سوال ہیں ہے کہ جب محمری بھیم کی شادی کے جومسینے بعد مرزا احمہ بیک نے دار آخرے کی راہ لی اور مرزا سلطان محمہ پرخوف د جراس طاری موا تو مرزا قادیانی فے ای وفت کیوں اعلان ندکر دیا کے سلطان محمد نے تو برکر لی ہے اس لیے اس کی موت کا تھم منسوخ ہو عمیا ہے؟ مرزا قاد پانی اس کے بعد دوسال تک خاموش کیوں بیٹے رہے اور اس ے پیٹتر کہ مرزا سلطان محرکی موت کا انتظار کرتے کرتے ڈھائی سال کی عدت معبود کر اردی۔انموں نے چیٹین محولی کے فتح کا کیوں اعلان زکر دیا؟ جنب ایہا نہ کیا تو بعد از وقت مع سازی کرنا'' شتے کہ بعد از جك إدا يد" كا معدال بيدون يوقع نظرا عي على كرة بكومعلوم بوكا كمرزوة وديانى في سلطان محد کی موت کو اُٹل بٹایا البتہ و هائی سال کی مدت میں توسیع کردی۔ رہا بیر کدسلطان محد نے سرزا قادیاتی کوخط لکھے، بالکل سفید جمورث اور محض افسانہ طرازی ہے۔

مرزا سلطان محمد کا بیان که میں ہر گزنہیں ڈرا

جب مولوی محرحسین صاحب مرحم بنالوی نے مرزا قادیانی کی بیتحریر پڑھی کدمرزا سلطان تھ

در کیااس لیے اس کی موت ملتی ہوگئی تو انھوں نے اس بیان کی تنتیج کا قصد کیا۔ اس وقت فرا الطان محد راہ لینڈی میں سرکاری تو تے کہ دست شخص کے دست مرتوم نے اپنے ایک دوست شخص کے در لینڈی میں سرکاری تو تا کہ در سالہ میں ملازم نے ۔ سولوں کو تعین مرتوم نے اپنے ایک دوست شخص کے سعید فقت نولیں کو وخذ لکھا کہ مرزا سلطان تھ سے ل کر ان سے اس کے متعلق دریافت کریں۔ شخص تھر سید دعوں کے معدافت سے افعاد کیا اور جانے کے معدافت سے افعاد کیا اور چرکھ دی۔ '' میں مرزا غلام احرکو جون اور دروغ کو جانی تھا اور جانی جوں اور میں سلمان آ دی ہوں۔ خدا کا ہر وفت شکر گزار ہوں۔'' (سلطان تھر بیک۔ بقام خود) (اشامہ اللہ علی اور میں سلمان آ دی ہوں۔ خدا کا ہر وفت شکر گزار ہوں۔'' (سلطان تھر بیک۔ بقام خود) (اشامہ اللہ علی اور میں سلمان آ دی میں شائع کیا تھا گئی کی مرزا سلطان تھر کا یہ بیان قاد بال کے شخص صاحب کے تین حیات سینی اداخ 1894ء میں شائع کیا تھا گئی کی میا صاحب کے تین معرزا خلام احر قادیان تھر بیک اس میں موجود رہے گئین سلطان تھر بیک اس کے اس کے بعد میں کی ترویہ کی تو ترویہ کی ت

اس چھی کی تقد میں مندرجہ ذیل پانچ گواہوں نے کی۔ (1) مولوی عبدالقد امام سجد مبادک پئی سلع الدور۔ (2) مولوی عبدالقد امام سجد مبادک پئی سلع الدور۔ (2) مولوی عبدالقد امام سجد مبادک بئی صفح الدور۔ (2) مولوی احداث موجہ اللہ مستری تخد اللہ مدیث موجہ 14 مارچ 1924ء) مستری تغذیر اللہ مدیث موجہ 14 مارچ 1924ء) مولوی شاہ النفر ساحب امرتسری نے ''الل مدیث' میں اعلان کیا تھا کہ جومرز انی اس چھی کو غیر سمج کا بہت کر و سے اسے دین تحق مود ان اس میں تقار اس میں تعرف میں میر قاسم علی مرز افی سے جینا تھا۔ اس اعلان پرتمام مرز افی دم بخودرہ میں اور کسی کو جرائت تدہوئی کہ اس کے خلاف لب کشائی یا خامہ فرسائی کرتا۔ اعلان پرتمام مرز افی دم بخودرہ میں اور کسی کو جرائت تدہوئی کہ اس کے خلاف لب کشائی یا خامہ فرسائی کرتا۔ ( انجم میر یا کمٹ کی جس 1840)

#### خوف اورتو به كااقتضاء طلاق ويناتعا

بی حقیقت قافل توجہ کے در زاسلطان تھر کے خوف اور تو برکا مرزائی افساندای حالت میں قائل النفات ہوسکتا ہے جب کے مرزاسلطان تھر ساحب آئی ہوی کو طلاق دے کرکئے صاحب کے لیے عقد نکات کا داستہ صاف کر دیے اور مرزا کا دیائی کے انہام "بہتر میٹی" کی عملی تعد ہیں کرتے ہو آتھیں 5 دمبر 1903 مکو ہوا تھا۔ (البشری جلد 2 میں 180 کی کردکہ قادیاں کی ہارگاہ معلی کی طرف سے جو قرد قرار داوجرم مرزاسلطان تھر کے ظاف عائد کی گئی وہ بھی تھی کہ انھوں نے تھری تھی کی متحقی جھوڑ کرمرز ااجر بیگ ہے تھی تعلق متحود نہ کیا تھا۔ چانچہ خود مرزا قادیائی فریائے ہیں: "سلطان تھرادراس کے اقادب اس لیے جم مغمر

مح كدانمول نے بيمناه كيا كدان كو بم نے بار بار بوساطت بعض محلموں اور نيز خطوط كے و رہيے ، بت کھول کر سنا دیا تھا کہ ریہ چین کوئی ایک قوم سرکش کے ساتھ ان الحالی کی طرف سے ہے۔ تم ان کے ساتھی اُس کردیسے بی مستوجب عذاب میں بنو بھر چ تکر دہ بھی بخت دل اور دنیا پرست تھے۔ اس لیے انھول نے نہ مانا اورای طرح استعااور ملی کی اور ای بے باک سے اس رشتہ سے دست عل ندہوئے'' ( تبلیخ رسالت، مِلد 3 م س 114) اور تو یہ کی حقیقت خود مرزا قاویانی نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ''اگر و پختص اس ناخیرعذاب کی دجوہ بکلی اینے سر پر ہے اتھا لے مثلاً اگر کافر ہے تو تیج کی مسلمان ہوجائے اورا کرایک جرم كامرتكب بياتو كي ع اس جرم سه دست بردار موجائ تو خدا تعالى محظل المان ميل آجا تا بيه " (اييناً م 119) ہی جس مورت میں کرمرزا سلطان فر صاحب اے جرم ہے دست بروار ندہوے اور فری بیٹم مرزا قادیائی کوتفویض ندکی تو ان کی تو به اورخوف وحشینه بحق بها فرسی ہے اور اگر بغرش محال مرزا سلطان محد ة ربحي بالتي موروه خدائخ استداجي الميدمخ مركوطلاق مجي وسدوسية تؤ بحرمفيد شربونا كيونك حسب بيان مسح كاديال مرزا سلطان محدكي موت نقد يرمبرم تلي \_ جنائية منقريب لكها جائے كا . مرزا قادياني نے 6 اكتوبر 1894ء کے اشتبار میں بیمی لکھاتھ کہ سلطان میر کے بزرگوں کی طرف سے دو خطاہمیں بھی بیٹیے جوایک تھیم مساحب باشندہ لاہور کے ہاتھ کے تکھے ہوئے بنے جن بیں انھوں نے ایپے توبہ واستغفار کا حال تکھا ہے۔" کیکن یہ بیان تعلقا غلا اور من گھڑے ہے۔ اگر مرزا قادیانی اس بیان میں سیجے تھے تو انھوں نے اس تھیم کا ام اور پند کول تدکلما اور و خطوط کول شائع ند کیے؟ اگر مرزا کادیانی کے پاس واقعی اس حم کے کوئی خط آئے ہوتے تو وہ اپنی عادت مستمرہ کے بہو جب ہٹگامہ محشر ہریا کر دیتے اور بوے معملرات سے ان کو اٹی مغائی میں چیش کرتے لیکن جب انحول نے ابیانہیں کیا تو مباق ظاہر ہے کہ یہ واستان تعل مرزا قادیانی کا دیا فی اختراع ہے۔ چنانچہ جب سیح میاحب نے لکھا کہ سلطان محمہ کے ہزرگوں نے اعتراف قسور کیا ہے تو مولوی محمد سین بٹالوی نے اس کے جواب میں لکھا کہ مرزا سلطان محمد بیک نے اپنی اس تحریر میں ج حادی خرف رواندی ہے اس سے بھی انکار کیا ہے کہ ان کے کس رشتہ دار نے کوئی تعاصفهمن بہتو یہ و استغفار مرز اغلام احدے ام بعیجا ہو۔" (اشاعة النه، جلد 16 من 192) جب مولوي محصين ساحب كاب تر دیدگی بیان شائع ہوا تو اگر اس دفت مجم مرزا قاریانی کے ہاتھ لیے ہوتا تو مفرور ٹی والوں کے خطوط شائع کردیے لیکن مرزا قادیاتی نے اپنی عافیت ای شن دیکھی کہ آگھ پرسکوت کوتر جج ویں۔

مرزا سلطان محمر کی مدت حیات میں کرم گسترانہ توسیع

جب ویش کوئی کی و حائی سال میعاد کرز رکی اور مرزا سلطان محد کونعیب اعدا سمی تشم کا کوئی چشم زخم نه وینچا تو مرزا قادیاتی نے ضرور کی تحق سازی اور تاہ اِل کاری سے فراغت یائے سکے بعد مرزا خطان محد کی جوائی پر دم کھا کر بلاتیمن وقت ان کی زندگی جس بدیں شرطا تو سیج فرمادی کدوہ مرزا قادیاتی کی زندگی ہی

## تقدير مبرم ادرمرزائي صدق دئذب كامعيار

### مرزا قادیانی کےعالی خدا کی لغوبیانیاں

مرزا تادیانی نے 10 جوان کی 1888ء کے اشتہار می لکھا تھا کہ اگر نکاح سے اگراف کیا تو اس لڑک (محمد کی بیٹم ) کا انجام نہایت تل برا ہوگا اور جس کی دوسر سے فض سے بیاسی جائے گی وہ روز نکاح سے ذھائی سال تک فرت ہو جائے گا دور ان کے گھر پر نفرقہ اور ٹنگی اور معییت پڑے گی۔ ' ( بیٹی رسالت، جند اذل ، ص 116) نیکن آئے کے جس کر واقعات نے وکھا ویا کہ مرزا تادیانی کے عامی خدا کی تمام ہائیں سرا سرانو و بے بنیاد تیں اور بیابھی شاہیہ سیاسہ کہ اب کی طری تادیانی مین کا میروہ تھا کہ جر بیدہ انھوں نے نہیے رقیب اور دس کی دامن کے متعلق بنایہ تھا سراسراس کے بھس طہور میں آیا۔ تھری بیٹم ا ے۔ آج سے قریبا آخد سال پیشتر سید فرشریف صاحب سائن گھڑیالہ شلع لاہور سی استفادات کے جواب میں مرزا سلطان محریفے سید صاحب کے نام مندرجہ قریل پیغام بھیجا۔

\* بحرم بقد و جناب شاہ صاحب السلام علیم بین تاوم تحریر تدرست اور بقضل خدا زندہ ہوں۔ کھنے کے فضل سے ملازست کے وقت بھی شدرست رہا ہوں۔ بین اس وقت بعیدہ رسال واری پنشن پر ہوں۔ ایک سو پنتین سے ماروار پنشن باتی ہے۔ کورنسٹ کی طرف سے پانچ مربع اراضی وطا ہو گ ہے۔ قصیہ بنی میری جدی زشن بھی میری نہیں اس وظامر آئی ہے۔ ضلع شیخ بورہ ش بھی میری نہیں ہوں ہے۔ کورنسٹ کی طرف سے اس کو تھیں رہے۔ خواست کی طرف سے اس کو تھیں رہ ہے کہ میری نہیں دو ہے مادوار وظیفہ مل ہے۔ دوسرالڑ کا بی میں اندائی میں تعلیم پاتا ہے۔ میں خدا کے فضل سے اس سال کو الجماد ہوں۔ اس کا بیرونس موں وال وال کو بن جورنا مجتنا ہوں۔ اللہ مادی رہا تھی تا ہوں۔ اللہ میں انسان میں دول وال کی دول میں جورنا مجتنا ہوں۔ اللہ میں داسلام (سلطان کھ میک پنشرہ بی ضلع لاہور) (اخبار اللی صدیت المرتسر موری 14 فومبر 1930ء)

# مرزامحمود احمد قادیانی کے تولد کی پیشین گوئی

مرزا آدا بانی کامعول آها که جب محتر سانعرے جہاں بیٹم صاحب حالمہ ہوٹی ٹو کتب طب کی ورق ٹروانی شروع کرویتے دور علامات ممل کے ویش نفر کھی انتظارتگاہ ہے معلوم کرنے کی کوشش افرمائے ک حمل لا رکے کا ہے یالاکی کا لا اگر آ فارو علمات اس بات پر ورالت کرتے کے حمل لا سکے کا ہے تو حمینوں کے غوروخوش کے بعد ممل کے چینے یاس تو یں مبینے پیٹین گوئی فرہ دیتے کہ بیرے یہال لاکا متولد سوگا جونکہ اس پیشین گوئی کے وقت بڑے کا نام بھی تجویز کر لیتے ہے اس لیے ساتھ ہی یہ بھی امدان کر دیا کر تے کہ اس کا نام یہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر حسب مراولز کا زیدا ہوتا تو اس پر اترائے اور اس بیشین کوئی کو اپنے مجوات کی قبرست میں درج کر لیتے۔ قادیانی مجدد کے پہال دوسری بوق کے بغن سے جفتے از کے بھی متولد ہوئے ان کی پیدائش کی پیشین موئیاں میں میٹیبت رکھتی ہیں۔ موابعض اوقات پیشین کوئی کے خااف اور کے کی جگہ لڑکی بھی پیدا ہوجائی تھی۔ تاہم برایک کی ولاورت کی اطلاع مرزا اقادیائی کا ایک 'فتان یام فرو'' تھا۔ چنا نچیہ خود لکھتے ہیں۔" پھرایک اور فٹال ہے ہے کہ جو بہتمن لڑے جو موجود میں برایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آئے کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچ محمود جو بردالز کا ہے اس کی پیدائش کی نہیت اس سزراشتہار میں صرح ویش کوئی مع محمود کے نام کے موجود ہے، جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا عمیا تھا، جورسانہ ک طرح کی ورقوں کا اشتباد مبرر تک ے ورقول پر ہے اور بئیرجو درمیانی اتر کا ہے، اس کی فہر ایک سفید اشتبار عن موجود ہے جوہز اشتبار کے تین سال بعد شائع کیا عمیا تھا اور شریف جوسب سے چھوٹا لڑکا ہے، اس کے تولدی نسبت پیش کوئی اخیا ، الحق" اور" افوارا السام" بین موجود ہے۔ اب دیکھو کہ کیا بیا خدائے عالم النبيب و اختان نبيس ہے كه برا يك بشارت كے دقت ميں قبل از دفت وہ برادت ديتار ہا؟" ( همير انجام

تربیرول کی نارسائی اور آسانی منکوحہ ہے مرز اسلطان محمر کی شاوی

ایک مرجہ مرزاصاحب کو الہام ہوا تھا۔اغفر و اوسع من السساء وبنا عاج (ہمیں آسان سے بخش دے اور دم کر ہمارا رب عالی ہے) مرزا قادیاتی نے رہاعات کا خود بیتر جر کیا تھا کہ ہمارا رب عالی ہے (برا ژبنا احمریہ من 556) عان الفت عن استخوال کیل یا کو برکو کہتے ہیں۔اس کے بیسمتی ہوئے کے مرزا قادیاتی کا خداج وان پر وی جمیجا تھا ہاتھی وائٹ یا کو برسے بنا ہے۔

عاتى خدا كاكوئى وعده سيانة فكلا

مرزا قادیانی کیائی عالی خدائے ان سے بوت بڑے وعدے کرر کھے تھے۔ اس نے کہر کھا
تھا کہ تھ کا بیٹم تمہاری ہے، ہم نے نودائل سے تمہارا انائی باندھ دیا ہے۔ بیٹمی وی کی تھی کہ تعارے وعدہ
کی بچائی شر شک نہ کرد اور بیبال تک بھی وعدہ کرد کھا تھا کہ شاوی کی راہ ش جس قدر موالع ہوں سے بیس
ان سب کو دور کر دول گا۔ انکی وعدوں سے ہمرو سے پر بیچارے مرزا قادیانی سنے اس تکام کو اپنے صدق یا
کند سے کا معیاد بھی تھرار کھا تھا لیکن افسون کہ عالی خدا سے بیرتمام وعدے دھوے کی گئی تا ہے ہو سے اور
ایم ایم بیل 1892 م کو بی مشلق لا ہور کا ایک نوجوان مرزا ساھان تھے عام ملک سے عام روائ سے ہوجب
سبرے باعدہ کر ایک شان دار بادات کے ساتھ بزے کر وافر سے ہوشیار پور پہنچا اور ٹھر کی بیٹر کو بیاہ اوبا۔ تب

,wordpress.co تو یہ ہے کہ مرزا قادیا لی سے ماری خدا نے آسان پراؤ تھری بیکم کا فاح مرزا قادیا لی ہے یا تد ہور کا تھا لیکن زیمن مرد درجہ دار سے سے سے معد معد معد الم ز بین برده مرزا تاویانی کے رتیب کے آخوش بیل بیلی کئی جی دارکوئی تھا، لے کیا کوئی ہے من خطر دمال وه آفوش نیر پی<u>ن</u>

قدرت خدا کی درد کہیں اور روا کہیں لیکن اس میں بھارے مرزا قادیانی کا کچھ تسور تا تھا۔ ساری شرارت تو ان کے عالی خدا اور اس ے دست راست میں بیتی کا تھی۔ جنموں نے جمونے والدے کر کر سے بھارے مرزا تادیاتی کی جگ شائی كرائي اورخود ياس كمزے جنتے اور تماشد و كيميتے رہے۔ كاش ان طالوں كومرزا قادياني بر كجرح م آيا موتا۔ نوحهٔ فراق

صاجزاده میان بشراحه قادیانی لکتے ہیں کر معرت سی موجود مباحث شعر بھی کہتے تے بھی فرخ تھا۔ایک کالی یک برمندیدہ اِ ٹل اشعار نے ہیں

محق کا روگ ہے. کیا ہوچینے ہو اس کی ووا الیے بیار کا مرتا کی دوا ہوتا ہے مح مزا بلا مرے ول: ایک مجہ یہ ہے تم بحی کہتے تھے کہ اللت عمل موا برہا ہے ائے کیں جرے الم عل ہے مثت بیٹے پٹھائے نم میں بڑے ال کے جاتے ہے دل سے مبر کیا! ہوٹن بھی درطۂ عدم میں پڑے کوئی خدادیم بتا دے کی مورث سے وہ مورث دیکھا دے کے فرا کے آؤ میرے جانی بہت دوے ہیں اب ہم کو بنا دے

(مرت المهدى، جلدادل، ص 200)

حعرت ماجزاده بشراحه صاحب ايم اے نے بينيں فريايا كدان كے والد محرّم نے بيا شعار سمس كفراق بس كيا يق -ليكن جب بهم و يحق جن كرمرزا قادياني كومدت العرفري بيم يرسواكس ك یاد نے بیس تر یایا تو خیال ہوتا ہے کہ بدر دی تھم شاہد اس جدائی کے قیامت اکیز واقد کی تصویر ہوگ ۔

ئىلى بيوى كى تعلق اورخانە بربادى

nordpiess.com مرزا ة ديالي ك كِبل يوى كا نام حرمت لي في خدر بدان ك حقيق ومول مرزا جعيك يك كي صاحبز ادی تحییں، جواریہ شنع ہوشیار پورے رہنے والے تھے۔ رکیس قادیاں کے تعطف بیٹے میال بشیر المحرافی ا نے نے کیاب سیر ہ المدیدی کی دوسری جلد میں اینے باپ کی میل شادی کا سال 1852 م یا 1853 مالکھا ہے۔ اگر میمج ہے تو اس سے نابت ہوتا ہے کہ بھل شادی کے وقت مرزا قادیانی کی مرسرف بارویا تیرہ سال کی تھی کیونکہ اٹھوں نے کتاب البربید بیں اپنی وازوت 1839ء یا 1840ء عمل مثال ہے۔ محتر سرحرمت لی بی وی بے کس مطلومہ بیں جنسیں خانہ ساز مجدد نے جمری بیٹم کی خواستگاری کے ایام سے محض اس ایجے م شر معلقہ کر رکھا تھا کہ وہ این براور تیتی مرزاعلی شیر بیک کو ترحمری بیگم کے پھوچھا تھے۔ اس بات برکوں مجورتیں آرتیں کے دومحری بیم نے باپ مرز ااحمد بیک بوشیار پوری سے او چھڑ کرمحدی بیم کا نکاح فودسانند عجدو صاحب ہے کرا ویں۔ حالاً تقدید یہ جیاری حرمت بی بی کے بس کا روگ تھا اور شامرزاعلی شیر بیک ساقب على كن وبال والسائلتي تنمي كيونكه محمري رثيم قاديان بين البينة حقيق مامودُن مرزا الأم الدين اور نظام الدين كے قبلہ بين تحق جوم إلا ندام احمد صاحب كے فمرزاز بھائى تھے اور چوفك مرزا كاديائي سے آن سے خت بگاڑ کر رکھا تھا اور بمیٹر معاندانہ سلوک روار کھتے تھے اس کیے دوٹیس جائے تھے کہ ان کی بھا تھی سرزا آنادیا کی ک نفاع میں جائے۔ اس کے عداوہ مرزا قادیائی نے جیٹین کوئی کر رکھی تھی کہ اپیاڑ کی ضرور میرے عبلہ زکاح میں آئے گئے کی کیونکہ آ مان پڑائی ہے میرا عقد او چکا ہے۔" اس کے مرزا امام الدین ادر مرزا اظام الدين جائے تھے کا اس چيمين کوئي کو پورا ندہونے دي ادر تملاً ثابت کرويں کدمرزا غلام احمد قانياتی کو خداے برزکی طرف سے الہام تبین ہوتے بلکدان انہاںت کا مرچشہ وی ''وَات شریف'' ہے ، جس نے ین آ در کو تمراو کرنے اور برطرح سے گز عد بہنچانے کا عبد کر رکھا ہے۔ واقع محمری بیم کے آسانی اکان کی احناح اگر سنجاب الله ميدتي تو زمين و آسان زمړوز بر بهو سکته حضمر ميه نکاح نميم اگل سکتا تفا۔

بے دین اقربا ہے میل جول رکھنے کا الزام

لمبم ظاریاں <u>کے بخط</u>ے صاحبز ادومیال بشیراحدایم اسے <del>لکھتے</del> ہیں کہ ایمنٹی موجود (مرزا قاریانی) کو اواک بی ہے مرز افغنل احرکی والد و (حرمت لی لی) ہے جن کواوک عام طور یہ ایکھے وی مال ' کہا کرتے تھے بے بغلق ی تھی ،جس کی مید بہتھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کودین سے بخت بے رنبتی تھی اور اس کا ان کی طرف میلان تھا اور دوائی رنگ جی تھی۔ اس لیے حضرت مسج سوجود نے مباشرت ڈک کر وی تھی۔" (سیرج امبدی رجلد اوّل بس 26 ) سیال بشیر احمد صاحب نے اپنی سوشلی ماں پر بیالزام لگایا ہے کرمیج صاحب کے اتن وکی طرف جنعیں دین ہے ہے دنیتی تھی ان کا میلان تعالیکن انھوں نے اس ہے

ر بنین کی شرح نیمی کی حالانکد اقریاء کی مزعومہ سے رہنی اس کے سوا کچھ درختی کہ وہ بھی جمہود صاحب کو وہرے مسلمانان عالم کی طرح ان کے دعووں ہیں داست کو تہ بھتے تھے۔ مرزا قاویاتی کے فویل وا قارب کو چوفرقہ حقد الل سنت و جماعت کے بیرو تھے، وین سے اعراض شاتھا حاشا و کھا بلکہ خانہ ساز مجدد صاحب نے بی اسمام کے شارع عام کوچھوڈ کر اور مومنول کے منہائ قدیم سے مندموڈ کر وہریت اور ہے دینی کی بلانچر وادی ہیں جا بیراکیا تھا۔ ارشاد خداولای ہے۔

ومن یشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المعذمین نوله ما تولی و نصله جهدم و ساء ت مصیر آن (115:4) عمل المعذمین نوله ما تولی و نصله جهدم و ساء ت مصیر آن (115:4) عمر کوئی امرش خابر به بال کے محالات کے بعد رسول الدّصنی الله علیہ وآلے اللّم کی مخالفت کرے اور مسلماتوں کا راحت جوز کر کئی دومرے راحت ہوئے تو بم اس کی ری ورز کروی گے۔ اس کے بعدای کوجتم واصل کری گے، جوتبایت برا تعکانہ ہے۔

اور اگر يقوش محال مرزا قادياني كوفر ابت دارول كودين سے بوشيق تحى اور محرّ سرحرمت لي في کا ان کی طرف میلان تعاتو مجی ها ہر ہے کہ تمام لوگ ند بہب کی طرف بکساں راغب نہیں ہوتے۔ بس بد سكس دين وآسكين كي تعليم سنة كدجن اقربا مكوند جب سنة شفف واشهاك ند بوان كامتاط عد كروبا جاسة اور اگر بیوی خداادراس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام کے ماتحت اپنے اقرباء سے تطع تعلق نہ کرے تو اس کو گھر ہے نکال کر ہدت العمر ہے کئی اور تسمیری کے زعمان میں ڈال دیا جائے؟ میاں بشیر ہم ايم اے كاليد كہنا بھى انتها درجه كى ويده وليرى اور شرمناك غلط بيائى ب كه "والدة سلطان احمد است به وين اقرباء کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی کیونکہ مظلومہ کے حقیق بھائی مرزا فی شیر بیگ معزت جاتی محمود صاحب جالندحری تشتیندی قدس مرہ کے ظیفہ تھے۔ تامتی تھٹل احرصا حب نے کتاب ' کلے نعثل رحانی'' عمل لکھا ے کداس زبانہ میں مرزاعلی تمیر بیک جیسے باخدالوگ کبریت احمر کا تھم رکھتے تھے اور چونکہ وہ ایک خدا ثناس بزرگ تے ، کلیجہ برمبر کا پھر رکھ کر خاصوش رہ میں ادر مین کی مظلوی کو قیامت کے دن اتھم الحاکمین کے فيعله يرجيوز ويابه ان كي جكه كوكي ونيادار؟ وي بوتا تو "معيده صاحب" كوقدر عافيت معلوم بوجاتي رغرش البیے فرشنہ خصال عادف باللہ کی یاک مرشت بهشیرہ محتر مہ پر دین سے بفرض ہونے کا الزام لگا ڈا ای مخص کا کام بوسکنا ہے جس کا ول عنوبت خداوندی کے جذبات سے باکل بیگانہ ہوادر اگر بغرض محال وہ الی ای تخمیں جیسا کدان پر بہتان با عرصام کیا ہے تو اس حالت میں بھی بیوی کومعلقہ کررکھنا اور ممیزی کی حالت میں جهورٌ وينا كهال كي اليما بماري هي؟ اكريح صاحب ال جرم ما آشا كواسية محر بي آباد ركه ناتيل جاسية عقودً ان کا غاہبی ادرا خلاقی فرض تھا کہ دمین مہر و ہے کر آ زاد کر دیتے لیکن افسوی کدانھوں نے ایسا نہ کیا بلکہ جس جرم ہے وی کے وہ قود بحرم تھے ان کے فرزند نے اندھا دھنداس کا الزام النا مجدد صاحب کے اقرباء اور

ان کی ہے کس ہوی کے سرتھوپ وہا۔ بیوی کے معلقہ کرر کھنے کا جرم

urdibooks.wordpress.com میاں انٹیر احمد قادیانی تکھتے ہیں کہ والدہ نے فرانا میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے • انھیں (پہلی بیون) کو المجیجا کہ آج کل قوجس طرح (ظلم وجور) ہوتا رہا ہوتا رہا لیکن اب تیں نے دوسری شادی کرئی ہے۔ اس کیے اب دونوں ہو ایول میں برابری نبیس رکھول گا، تو میں گنبگار جول گا۔ اس ليه اب دوياتش بين يا تو تم مجمد سے طلاق لے اواور يا مجھ اپنے حقوق جھوڑ دو۔ شن تم كوفري و يه جاؤل گا۔ انھوں نے کہا بھجا۔" اب میں بوحائے عمل کیا طلاق اول کی دہی جھے فرج ملتا رہے عمل اینے باتی حقوق جیموز تی ہوں۔"اس کے بعد محمری جیم کا سوال اٹھا اور آ ب کے رشنہ داروں نے مخالفت کر کے محمد ک بیم کا نکاح درسری جگه کرا دیا اور فضل احمد (اور مرزا سلطان احمه ) کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا جکہ وان کے ساتھ رہی۔ جب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی۔ (سرۃ المبدی، جلداول وسلحہ 26) حفزات! مرزا بشیراحد کی ای تحریر کا ایک ایک لفظ تفتع دیا ادر من سازی ہے ہمکنار ہے۔ جب خانہ ساز مجدو صاحب کو اواکل بی سے اس مظلومہ سے بے تعلقی تھی اور خداے شدید احتاب کی سخت محروال سے ے خوف ہو کر تعلقات زبا شوکی ہے دست بردار تھے تو مرزا قاد یانی کا رکبنا کس درجہ المبدار سی ہے کہ " بھی نے دوسری شادی کرلی ہے اس لیے اب ووٹول جو بیل میں ہرا ہری شیس رکھوں گا وقو بیس گنہگار جول گا۔" اس کے سامنی ہوئے کہ مرزا قادیائی دوسری شادی سے پہلے تو یول کے افرائ، خان بربادی اور ترک مباشرت کے بحرم اور محنیا رئیں سے البت اس وقت سے ان کی آئیا رق کا سلسند شروع ہوا جب ویل سے تی نو لی ولین آ می لیمن به خیال مخت مهل ہے، جوفض ایک منت کے سلیے بھی اپنی منکوحہ سے ہے اشا کی برتآ ب اور اے فلائت و بے تمی کے عالم میں مجبوز تا ہے وہ انتھم الحاکمین کا مجرم شریعت مقد کا چور ہے اور قیامت کے وان اس سے بخت باز برس ہوگی۔

میاں بشیراحمدایم اے کا بیان ہے کہ " مرزا تا دیائی والدؤ نفش احمہ کی ملحدگی کے بعد نان و مُنقد و ہے رہے اور انبیام کاران کو طلاق وے دی ۔'' لیکن بیدولوں میان سرایا غلا ہیں۔میاں محرصین صاحب ساکن داہواں نے جومرزاعلی شیر بیک مرعوم کے مربیہ جھے لکھنا کہ مرزاغلام احمد نے والد وسلطان احمد و کھنل احمہ کو جو ہمارے مادی و رہبر کی حقیق ہمشیر میں طلاق نہیں دی تھی اور جب ہے ان کی المہامی و آ سانی متکومہ (محدی بیم ) کا عقد مرزا سلطان محد ہے ہوا ان کو اینے ہے علیمدہ کر دکھا تھا۔ نہ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھا اور نہ تھم شرعیت کے ہمو بہب نان نفتہ تل دیتے تھے بلکہ سرزا سلطان احمد تل اپنی والدہ کیا ضروریات کے تا دم وہسین مشکفل رہے اور صرف بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو سرحومہ کی تجہیر و عنين مِن بمي شريك نبيل هو ئيا" (كل فعنل رحماني معني 142)

محتر مەحرمت بى يى حق فراموش شو ہر كوخدا ياد دلاتى ج

urdubooks.Wordpress.com جب خاند ساز مجدد صاحب نے مرزا سلطان وحد مرحوم کی مادر محتر سد کو تھم دیا کہ وہ تماس اقرباء ے منقطع ہوجائے تو اس عال فطرت خاتون نے اپنے می فراموش شو ہر کو مجھایا کرا ایکش مراحة شرابت هد ك خلاف عيد اس لي ندخود ايها كرواور ند و يحد اس كر ليه مجود كرور" ليكن" مجرد" صاحب كو بحاة شربیت حقدے کیا واسط تھا؟ ایک ندی اور کہا کہ" قرابت دارول نے محدی ایم کو دوسری فیک بیاد دیا ہے اس لیے اگر تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق تہ کرو گی تو گھر ہے ڈکان دوں گا۔ بیدد کچھ کراس ٹیک نہاد خاتون نے ہمیں خدایا و دلایا اور کہا کہ ' و نیا کی زعر کی حباب کا تھم رکھتی ہے تم جھ پرظلم کر کے اپنے لیے خسر ان ابدی مے سلمان مبیانہ کرولیکن افعول نے ایک زئن اور ان کو تعریب فکال دیا۔ وہ پیجاری ہے کئی کی جاور اوڑ ہے کر اسے بھائی مرزاعلی شیر بیک مرحوم سے مان خریت وافغراد سے فم کدہ میں جا جینیس رحضرت محدوا مساحب کی مید تساوت قلم و بیداد کے خونخو ارمغریت کی پرسٹش تھی ،جس نے مدل خداوندی اورشریعت مطبر و کے جسم کو بارہ بارہ کر دیا۔ جن ایام میں مرزا تاہ بانی نے اس نیک نہار خاتون کو تھرے طیحدہ کر سے محری بیٹم سے أُ مَا فَي نَكَانَ كِي فَاكِ الرَّا رَكِي فِي - ان ونول مرزا علطان احمد صاحب لا بورش نائب تحصيله الانتفاليكن اس سے اسکیے سال مینی 1892ء میں جبکہ مرز اسطان تھ سا دب ساکن پی شلع لا بودمحتر برمحری بٹیم صاحب کو عاه كر في طلع لا بور مي لاسة مرزا سلطان احرسا حب شياع آباد شيع ١٦ ن كي تصيل دار يقر (كل نفل رهمانی میں 140 ) اس کے بعد خدائے بر7 نے مرزا سلطان احد صاحب کو بڑا عمروج چھٹا۔ چنانجہ 1919ء ہی چکہ پنجاب بھی مارشنی لا مک ہے آ کیٹی کا بنگامہ بہا تھا، خال بہادر مرز اسلطان احرصا حب بھار سے شلع (موجرانواله) ك فري كمشنر ( كلكنر ) تعيد

سوتیلی مال اور ان کے والد کی تو بین

آ سپ نے اوپر پڑھا کہمرڈ اچٹیراحوائم است نے خان بھاورمرڈ اسلفان انڈ مرحوم اورمرڈ افعل احد مرحوم کی والدہ محرّ مدکو ازراہ تحقیر میکھے وی مال' کھما ہے۔ ای طرب ''میرة المهدی' شمہ ان سے Er مرزا جمیت بیگ سے متعلق بیان کیا ہے کدان کے دمائے میں خل تھا۔ تجب ہے کہ میاں بٹیر احرصاحب نے ایک جیداز کار باتیں کلیتے وقت بزرگوں کا اوب اور شرم و لحاظ کیوں جمنوس ندکیا؟ اصل میں بزرگوں کی قومین و بے اولی مرزا کیول کی معنی میں بڑی ہوئی ہے اور بیدوہ چیز ہے جو" قادیاں شریف" کو اپنے "میخ موعود'' ہے اروا کی ہے۔ محتر مدحرمت کی بی تو خیر والدہ بشیر احمد کی سوکن تھیں اس لیے ان کی تو بین قادیاں ے ''خاتمان نبوت'' سے بچھ جید نہتی لیکن کم از کم مرزا جعیت بیک صاحب کوتو نظر انداز کر دیا ہوتا، جو بیراحم صاحب کی ایک دادی جائے ہی صاب کے حقیق بھائی تھے اور اگر وہ کہیں کہ صاحب ہم ہو بیٹ

nordbress.com صاف کوئی ہے کام لیں ہے، کوئی چھوٹا ہو نے ہوا کل کیٹی رکھے بغیر حقیقت نفس الاسر کا اعمار کر کیے ہے تو میں الن سے ہو پھنے کا حق دکھتا ہوں کرانھوں نے اپنے والد مرزا نام اجراقاد پانی سے متعنق مباف موئی سے کا بھی قِيتِ أو يَنْهُ مِدِ كُونِ مُدْلِكُ كُدُوهِ مِراتَى يَقِيهِ أَوْرِمِ رَا بَعِيتَ بَيْكَ كَيْ طُرِحَ إن كِيرِماغٌ مِن مجي علل قيا؟ اَيك برانا مرزائي الهام

مرزا قادیانی نے محدی بیسرے شادی کرنے کی البای پیشین کوئی کے متعلق تعما تھا۔ "براہین احمد میا'' میں بھی اس وقت ہے ستر و برس پہلے اس ویش کوئی کی طرف اشار و فر بنیا ممیا ہے جواس وقت میر سے پکواز گیا۔ وہ البام یے ہے۔ بااہم اسکل انت و زوجک المجنة یا مربع اسکن انت وزوجک المجنة يا احمد اسكن انت وزوجك المجنة الركيكتن بكرزوج كالغا آيا بجاورتين نام اس عابز ك من كم ين مبلا نام آدم يدود انتدائي نام بي جبكه فدا تعالى في اين باتي سام عاجز كورد عالى وجود بخش اس واقت بینی زوید کا ذکر قرمایار بجر دوسری زوید کے واقت میں مریم نام رکھا کیونک اس وقت مبارک اواد ای کی برجس کو معفرت سے مشاہبت کی تیسری زویہ جس کی انتظار ہے اس کے ساتھ احد کا لفظ شامل کیا گیا اور بیافظ احمال بات کی طرف اشارو ہے کہاں وقت حمرار تعریف ہوگی۔ بیا ایک جمچی ہوئی پیشین محولی ب،جس کاسر اس وقت غداته لی نے جھ رکھول دیا۔ (ضمیر انبی م آعم،صفی 84) عابر ہے كريم جمع أشاء يول جس ومرزا قادياني في كمر سافكال ويااوردائي مغارفت اعتيار كرل حسب بيان میاں بشیرا حمد مطلقہ ہو چکی۔ پس سرزا تادیانی کا الباس من گھڑت جابت ہو گیا کیونکہ طلاق کے بعد سرزا قادياني سة اس كما أخرت مين كم طرح رة فت نبيل موسكق تسوماً الدي حالت مين يبكه مرزا قادياني اس زہ کی کو ( معاذ القہ ) ہے: یک قرار دے تھے تھے اور اس کے مقابلہ ٹیل منٹ موجدین کے تمام علیا نے حق نے مستح صاحب کے زند قیہ وارتداد کا فتو کی و یا تھا۔ بنس مرزا تا دیائی کا بیا امہام مجی لغواور من گفرات تا ہت ہوار besturdubooks.wordpress.com پروفیسرمولانامحدالیاس برنی"

# مرزا قادياني ُ بقلم خود

نامروي كايقتين

بخدمت اخويم مخدوم ومكرم مولوي حكيم نورالدين صدحب سلمه الله تعاتي ر اس قدر ضعف و بارق کے عارض ش بے عاجز جنال ہے، جھے بھین ٹیس کر آپ کو ایدا ہی ہو۔ جب میں نے شادی کی تقی تو مدت تک مجھے بیتین ، با کہ میں نامرد ہوں ( مجرشادی س مجروسر مرک ۔ اذل محت درست كرنا الذم تعار دون فتركا الديشة تعاه برني ) - آخريش نے مبركيا ( آپ سے زياد ومبر آپ كي اہليد پرلازم ہوتاء برنی )۔ چرمی معلوم ہوا کداولا وشادی کے بعد جد ای شروع ہوگئ اور الله تعالی سے دعا کرتا ر بالمسوء الله جل شائد ہے اس دعا کو تجول فرما یا اور ضعف قلب تو اب بھی اس قدر ہے کہ بیان نہیں کرسکیا۔ ( خاكسار غلام احد قاديان 22 فروري 1887 والمكتوب احمد بيجلد ينجم فط نمبر 14 منقول از نوشته فيب مولف غالدوز برآیادی)

دومرا بزا نشان ہے ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھ پرمقدی دی نازل ہوئی تھی تو اس دنت میرا ول، دماع اورجهم نهایت كمزور تما اور علاوه فرا بیلس اور دوران سرادر تشیخ قلب ك وق كى بيارى كا اثر انجى بعكى ۋەرند بود قعار اس نهايت ورجد كے ضعف من جب نكاح بود تو بعض لوگوں نے افسوس كيا كوكد ميري حالت مروی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ پند نیے مولوی فیرحسین بنالوی نے بچھے خطائکھا تھا جواب تک موجود ہے کہ آپ کوشاد گانہیں کرنا جا ہے تنی ۔ ایسا نہ ہو کہ کو کُ ابتانا چیش آئے۔ ( مَرُ ولِ أَنَّ مِنْ 209 عاشيه معتقه مرزا قلام احمد قاديا في )

ایک ابتلاء

آیک انظام چھکواس (ویل کی) شاوی کے دقت ریٹی آیا کہ بیاعث اس کے کرمبرا ول اور وماغ سخت كزور تفا اور على بهت سے امراض كا نشاندرہ چكا تعا اور دو مرضيل ليني و يابيلس اور وروسرم دوران سرقد م سے میرے شال حال تھیں جن کے ساتھ بعض انتخاب سنج قلب بھی تھا۔ اس لیے میری حالت مردی کالعدم تھی اور پیمانہ سال کے رنگ بیں میری زند ہی تھی ...

66 کالعدم تھی اور پیراشدمالی کے رنگ بیس میری زندگی تھی ..... غرض اس لفلاء کے وقت میں نے جنب الی میں وعائی اور مجھے اس نے وضع مرض کے لیکھیا اسینے الہام کے ذرایعہ سنے دوا کی ہلا کی اور میں نے کشنی طور پر دیکھا کہ آیک فرجند وہ دوا کی میرے مند جی ڈال رہا ہے۔ چنانچہوہ ووائل نے تیاری اور اس میں خدائے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے وی بیتین ہے معلوم کیا کہ وہ پڑھنے طاقت جوالی نجارے تندرست اٹسان کو وٹیا می**ں اُ**ل مکتی ہے۔ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بیر کی طرح تھا اور پھر ایے تیس خداداد طاقت میں پیاس کے قائم مقام تمار (ترياق القلوب ص 35- 65 معنقد مرز اغلام حمرقادياني)

مجرب دوائين

مخدوی مکری اخوبم مولوی نو رائدین صاحب سمیدالله تعالی به

وہ دوا جس میں مرواز پر داخل میں وجو کسی تقرر آپ دے گئے تھے، اس کے استعمال سے بفضلہ تعالى محوكر بهت فائده جوالةوت بادكواكك مجيب فائدوب والهيجي في بادرمقوى معدد اوركابلي سستى كودوركرتي ہے اور کی ٹوارش کو نافع ہے۔ آ ب ضرور استعمال کر کے جھے کو اطلاع ویں۔ جھے کو تو یہ بہت موافق آ حمیٰ ۔ فالعمد الله على ذلك خاكسارغلام احر 30 وكبر 1886 . ( كمتو إنت احرب عِند بجم نمبر 4 موافد يعقوب على عرفاني آباد ماني)

مخدوى مكرى اخريم مولوي هيم نورالدين صاحب سلمه الله تعالى \_

الملام مليكم ورعته الله و بركان برعنانيت نامه وبنجابه مجھے نهايت تعجب ہے كه دوا ومعلومہ ہے آن محدوم سے بچھ فائدہ محمول شرموا۔ شاید کدوہی قول درست ہوکد اودید کو ایدان سے متاسبت ہے۔ بعش ادور بيعض اجدان كے مناسب حال معلوم ہوتی ہيں اور بعض ديكر كے نيس \_ بجھے بيدودا ببت على فائدہ مند معلوم ہوئی ہے کہ چند امراض کا بلی وسنستی ورطوبات معدد اس سے دور ہو گئے۔ ایک مرض تھے نہایت خوفناک تھی کے معبت کے وقت اپننے کی حالت میں نعوزہ بھٹی جاتا رہتا ہے۔ شاید قلمت شرارت غریزی اس کا مو دبہ تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بہجرارے قریزی کوبھی مٹید ہے اور شی کوبھی غليظ كرتى ہے۔ فرض ميں نے تو اس ميں آ فار نماياں بائے ميں ، والله اعم وعلمہ احتم،

اگر دوا موجود ہواور آپ دودھاہ رہلائی کے ساتھ کچھن یاد وقد رشر ہے کر کے استعمال کریں تو ش خواہشند موں کہ آپ کے بدن میں ان فوائد کی بشارے سفوں کیمی بھی انچمی دوا کی چھی چھی تا شریحی ہوتی ب كرجو يفظ مخترے كے بعد محسول موتى ب بونك ووائم موريكى ب اور ميں نے تريادہ كھال ب-اس ليے ارادوب كرخدا تعالى جاب تودوباره تيارك جائيكن جوتكهم بيس ايام اميد دوية كالمجهمكان ب،جس کامیں نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک وہ گمان پانٹ ہوتا جا نا ہے۔خدا تعالیٰ اس کوراست کرے اس جہتے ہے۔ جلد تیار کرنے کی پنداں ضرورت میں نہیں و یکھا۔ تکر میں شکر گزار ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ووا کا بہانہ کر سکے بعض خطرناک عوارض سے بھے کو تکھی عطا ک۔ فالحمد نفد علی امسانیہ خاکمیاد غلام احمد از قادیان 19 جنوری 1887ء (کمتوبات جمد ہے جمد ہیم غمبر (2) ص 14 جموعہ کتوبات مرزا غلام احمد قادیاتی)

#### محجاعز بزي اخويم نواب هياحب سنمه الله تعالي

خوراک اس کی اول استامال ٹیل دورتی ہے زیادہ قبیں ہونی چ ہیے تا کہ گری شکرے ، نہایت ورد مقوی اعصاب ہے اور خارش اور شورات اور جذام اور و پیلس اور انواع و اقسام کے خطرناک امراض کے سلیے مقید ہے اور قوت بادیش اس کو ایک جیب اثر ہے۔ نتا کسار مرز اغلام احد 29 گست 1899 ۔۔ ( کمنوات احمد بیجلد بجم تمرز (4) ص 105 مجمور کمنوبات مرز اغلام احمد قادیاتی)

بخدومي مكرى اخويم تورالدين صاحب سلمه الثدتعالي

ایک میرے دوست سامان عن قد پنیال یک جین کا نام مرزا تھے ایسٹ بیک ہے۔ انھوں نے کی دفعہ جون بند کی میرے دوست سامان عن قد پنیال میں گئی دفعہ جون بیرے تجربے ہیں آیا ہے کدا عصاب کے دفعہ جون بند کے لیے نہائے اور امراض رعشہ اور فائح اور تنویت و ماغ اور قوت باو کے لیے اور نیز قوت معدہ کے لیے نہائے اور میں کہ سے اور امراض معشمان کی استعمال ہی ہے۔ اگر آ ب اس کو استعمال کرنا معشمت مجمیس قو جس کے لیے فاکرہ مند ہے۔ درت سے بیرے استعمال ہی ہے۔ اگر آ ب اس کو استعمال کرنا معشمت مجمیس قو جس کے لیے فاکرہ میرے باس ہے، بھیج دول۔

( كلوبات احديد جله ينجم نمبر 2 مس 55 مجموعه كمتوبات مرزا غلام اسمد قاوياني )

خاندانی طبیب

\*\* خَاكَدَ وَ يَعِيشُدُ عُرِضٌ كُرِمًا هِ كَدَهَا بِتَ كَاعَلَم جَادِهُ خَاعَداتَى عَلَم هِ إِدَر يَعِيشُد هِ عَادَا خَامَدان

اس علم عیں ماہر رہاہے۔ واوا صاحب نہا ہت ، ہراہ دمشہود حاذ تی طبیب سے ۔ تابی صاحب نے بھی ہیں۔ ہومی متی ۔ حضرت مسیح موجود بھی علم طب میں خاصی وسر ّر) رکھتے سے اور کھر میں اوو بیا کا آیک و خیرہ رکھا کردیتے ہے، جس سے بھاروں کود واویت ہے۔ (سیرۃ انہیدی حصداول می 35 مولفہ صاحبز او بشیرا تھ کاویائی)

(ميرة الهبدي حصدودم ص 127 مولفه صاحبر اده بشيرا حد قادياني)

يهلا دّوره

"بیان کیا جھ سے صفرت والدہ صاحبہ نے کہ صفرت میں موجود ( ایش) والد صاحب ) کو پہلی دفعہ
دوران مر اور ہسٹریا کا دورہ ایٹر اقل کی دفات کے چند دن بعد ہوا تھ۔ رات کوسو تے ہوئے آپ کو آخو آیا
اور پھراس کے بعد طبیعت قراب ہوگئی، مگریں دارہ خفیف تھا۔ پھراس کے پھو سے بعد آپ ایک دفعہ نماز
کے لیے باہر سکے اور جے تے ہوئے قربانے کے گر آج طبیعت کی قراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے قربایا کہ
تھوڑی دیر کے بعد شخ حامد علی نے درواز دکھکھنایا کہ جلدی پائی کی ایک گاگر کرم کردو۔ والدہ صحبہ نے قربایا
کہ بھر بھی گئی کہ دعفرت صاحب کی طبیعت قراب ہوگئی ہوگی۔ چنا ہی بھی نے کسی طازم مورت کو کہا کہ اس
کہ بھر گئی تو آپ لینے ہوئے جہ جب بھی پائی گئی آخر فرای کہ دیری طبیعت بہت قراب ہوگئی تھی گئی ہوگئی۔
میں بھی گئی تو آپ لینے ہوئے ہے۔ جب بھی پائی گئی تو فرای کہ دیری طبیعت بہت قراب ہوگئی تھی گئی گئی الدہ معاجبہ کی جو بھی ہوئی ہوگئے۔ خاکسار نے بو چھا۔ دورون بھی کیا ہوئی تیں ،اس کے بعد
آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروخ ہو گئے۔ خاکسار نے بو چھا۔ دورون بھی کیا ہوئی تی اس کے بعد
آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروخ ہو گئے۔ خاکسار نے بو چھا۔ دورون بھی کیا ہوئی تی اور سرش کے اور میل میں کا ہوئی تھی اور سرش کے بھی اور سرش کے بھی اور سے بوئی تھی۔ شروخ شروخ ہوئی۔ خاکسار نے بو چھا۔ دورون بھی کیا ہوئی۔ اس کے بعد اور سے بوئی تو اس کے بھی اور سرش کے بھی کو اس کے بھی اور سے بوئی ہوئی۔ خاکسار نے بو چھا کہ اس کے بیلے تو سرگ کو کی تکا بوئی کے دوروں کی میلی تھی۔ شروع شروع ہوئی۔ خاکسار نے بو چھا کہ اس کے بیلے تو سرگ کو کی تکلیف تبیل تو سرگ کو کی تک کے دوروں کی میلی تو سرگ کو کی تک کے دوروں کی میلی تو سرگ کو کی تک کے دوروں کی میلی تو سرگ کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی ہوئی تو تھا کہ اس کے بیلے تو سرگ کو کی تک کے دوروں کی میلی تو سے کے دوروں کی میلی تو سرگ کے دوروں کی دوروں کے دوروں تھی کے دوروں تھی۔ مواکم کے سے میلی تو سرگ کے دوروں کی میلی تو سرگ کے دوروں کی دوروں کی ہوئی تو تھا کہ دوروں کی دوروں کی میلی تو سرگ کے دوروں کی دوروں کی میلی تھا کہ اس کی سے کھوٹر کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کو تو سے کھوٹر کے دوروں کو تو سے کو دوروں کی دوروں کی د

خاکسار نے پوچھا کیا حفترت صاحب پہلے خود نماز پڑھاتے تھے؟ والدہ صاحب نے کہا کہ ہاں، مگر پھر دردوں کے بعد چھوڑ وی۔'' (سیرۃ امبدی صداول میں 13 مصنفدصا میزادہ جھیں احمد قادینی)

#### رمضان کے دور ہے

''بیان کی جھے ہے 'خترت الله و سائیہ نے کہ جھڑے کی موقود علیہ السام کوہ درہے پڑنے شروس موقود علیہ السام کوہ درہے پڑنے شروس موجود تا آپ نے اس سال سائرے دھفان کے روز نے ٹیس دیکھے اور لدیدادا کر دیا۔ دوسر ارمضان آپاتو آپ نے روز ہوا۔ اس لیے باتی چوڑ دیے اور لدیدادا کر دیا۔ اس لیے باتی چوڑ دیے اور لدیدادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ نے دس گیرہ دورہ ہوا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ کی دورہ ہوا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ کے لائے دار دیا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ کا دیا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ کا دیا۔ اس کے بعد جو رصفان آپاتو آپ کا دورہ پڑا اور آپ نے روزہ تو ز دیا اور باتی روزے ٹیس رکھے اور قدیداوا فریت آپ نے سب دورہ ہوا۔ اس کے بعد جو رضان آپاتو آپ کا سال قبی خیر رکھے اور قدیداوا فریت رہے۔ خاسمار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا ورورول سال قبی خیر رہا تھا ورورول سال قبی خیر رہا تھا ورورول کے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا ورورول فریداوا کر دیا تھا ورورول کے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا ورورول فریداوا کر دیا تھا ورورول کر دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ دیا تا مواجد کر دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ دیا تا ہوتا تھا وروروں کر دریافت کیا دریافت کر دریاف

سخت دوره

''بیان کیا بھی سے معترے والدہ صاحبہ نے کہ اوائل ہیں ایک وقعہ حضرت میں موجود غیبہ انسام کو خت دور دیڑا۔ کس نے مرزا سلطان احمہ اور مرزا نفتل احمہ کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آ گئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت (مرزا) صد دب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرمانی ہیں اس وقت ہٹل نے ویکھا کہ مرزا سلطان احمہ تو آپ کی جار پائی کے پاس خاموثی کے ساتھ پیٹے رہے، گر مرزائفتل احمہ کے چرو پر ایک رشے آتا تن اور ایک جاتا تھا اور دو بھی اوحر بھائن تھا اور بھی اُدھر، بھی آپٹی پگڑی اٹار کر حضرت صاحب کی ایکوں کو با ندستا تھا اور بھی پاؤں دیائے لگ جاتا اور تھیرا ہت میں اس کے ہاتھ کا بھتے تھے۔'' رسیرہ المیدی حصدال میں 23 سولنہ صاحبز اور وہ بھی اور دائل

خطر نأك

" بجرة ب نے ( ایمن مرزا تاریانی ) نے فرمایا کدیں کیا کروں؟ یس نے تو نعا کے راستے پیش

كيا ہے كديس تيرے دين كى خاطرات إلى الله اور ياؤل ميں او بائينے كوتيار بون مر وہ كون المحريشيس ميں تھے والت سے بھاؤں گا اوعزت کے ساتھ بری کردل گا۔ پھر آ ہے محبت الٰہی برتقر برفر مانے لگ گھے اور قریباً نسف تھنے تک جوش کے ساتھ ہوئتے و ہے لیکن پھر یک لخنت ہولتے ہولتے آ ہے کو ابکائی آ ئی اور 🗞 ساتھ ہی تے ہوئی جوخانص نون کی تھی ،جس میں چکوخون جما ہوا تھا اور بھے بہنے والا تھا۔ حضرت نے تے ے سرافعا کر رومال ہے اپنا مند ہو نچھا اور آلکھیں بھی او چھیں، جو قے کی وجہ سے یانی لے آئی تھیں۔ کر آ بے کو برمعلوم تیمی ہوا کہ لے بھی کیا تھا ہے ، کردگر آ ب نے یک لخت جمک کر لے کی اور پھرسر اٹھا لیا۔ حمریں اسے و کیمنے سے لیے جھا تو حضور نے فرہایا، کیا ہے؟ میں نے موض کی معضور تے میں فون نکلا ے رتب حضور نے اس کی طرف و یکھا۔ مجرخوبیر صاحب اور مولوی محریل میا حب اور دوسرے سب لوگ كرے ين آ محت اور وُاكثر كو يلوايا كيا۔ وَاكثر الحكرية تعاروه آيا اور قے ويكي كر فوليد صاحب ك ساتھ اگھریز کی بھی ہاتھی کرنا رہا۔ بنس کا مطلب بیاتھا کہائں ہو جائے کی عمر میں اس طرح خون کی قے آنا خطرناک ہے۔ بھراس نے رکباب آرام کیوں نیس کرتے۔خواج صاحب نے کیا آرام کس طرح کریں۔ مجسنریٹ صاحب قریب قریب کی پیشیاں ڈال کرنٹک کرتے ہیں۔ حالا تکہمعمولی مقدمہ ہے، جو بوں ہی ہے ہوسکتا ہے۔ اس نے کہا اس وقت آ رام ضروری ہے۔ میں سرٹیفلیٹ لکنے دیتا ہوں۔ کتنے عرصہ کے لیے سرٹیفکیٹ جا ہے۔ پھر خود عن مجنے نگاہ بمرے خیال میں دو مہینے آ رام کرنا جا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا' کی الحال ابک مہینے کافی ہوگا۔ اس نے فور آ فیک مہینہ کے لیے سرٹینگایٹ اکھ دیا جور تکھا کہ بیس اس عرصہ میں ان کو کچبری میں بیش ہوئے کے قابل نہیں مجتنانہ' ( سرۃ المہدی حصہ اول میں 80 مولفہ صاحبز اوہ بشر احمہ قاد ماآر) مراق كاسلسله

'' سراق کا مرض حضرت مرزا قادیانی کومورو فی ندتها، بک میدخارتی انترات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث حقت دیا فی محنت ،تکفرات، غم اور سوء جشم تھا جس کا 'تنجیدو ماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور و نگرضعف کی علایات مثلاً دوران سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔''

(رمال ديونج قاديان ص 10 بابت أكست 1926ء)

" میری بودی کومراق کی بیماری ہے۔ مجھی مجھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے جہال قدی مفید ہے وان کے ساتھ چند خاوم مورش مجھی ہوتی ہیں ، ، ہم باغ تک مطابق اس کے ساتھ چند خاوم مورش مجھی ہوتی ہیں ، ، ، ہم باغ تک جاتے ہیں۔ ' (مرزا غلام احمد آنا ویان عدالت مندرد اخیار الکم قاویاں جلد 5 غیر 29 سور ند 10 آئست 1901 م محقول از منظور الہی ص 2.44 سسنف منظور اللی قاد بانی لا ہوری )

'' بیان کیا جھے سے والدہ صادب نے کہ 'تعفرت (مرزا) کے ایک تنبیقی ماموں ہتے، جن کا نام مرزا جمیت بیک تفاران کے بال ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی ، اور ان کے وہائے بیں بچوشل آ محیا تھا۔ لڑکے کا ہم مرزاعلی خیر تھا اورازی کا حرمت بی بی الزی معزت صاحب نے نکاح میں آئی اور اس کے تھی ہے مرزا سلطان اجر اورفقش اجر پیدا ہوئے۔'' (سیرۃ البدی معداق ل می 206 معنفہ صاحبز اوہ ایٹیر اجر قاویا آپ مراق کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ورشیش کا ہواطبی میلان اور عمی کروری ہے۔ عمی امراض بھیشہ ورشیمی طبح ہیں اور لیے عرصہ تک خاندان میں چلتے ہیں۔ (بیاض فورالدین جلد اول معقول از اخیار پیغام ملے اوبور (36) 47 مور تہ کمے ومبر 1948ء)

جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پیر آگلی نسل بیں بے شک میر مرض منقل ہوا۔ چنانچہ حضرت طلبغت آسے قال میال بحود احمد قادیانی نے فرمایا کہ جھے کو بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔ (مضمون ڈاکٹرشاہ نواز قادیانی مندرجہ رسالدر ہو ہوقادیاں اس 11 بایت اگست 1940ء)

ا کشرید مرض (مراق) تجاریخ یا زیاد؛ خوض علم می کرنے یا محنت شدید یا ریاضت شدید یا مجابه وُقعی سے پیدا ہوتا ہے۔ ( تذکرة الوفاق فی علاج المراق میں 60 مصنفہ تعیم استوصین فرخ آبادی) مالیخو لیا مراق

مالیخولیا کی ایک تھم ہے، جس کومراق کیتے ہیں۔ میرض تیز سودا ہے، جومعدہ میں پیدا ہوتا ہے اور جس مضوض ہے مادہ جمع جوجا تا ہے، اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دمائے کی طرف چڑھتے ہیں۔

اس کی علامات میہ ہیں۔ ترش دخانی و کاریں آنا، ضعف معدہ کی دید سے کھائے کی لذت کم معلوم ہونا، ہاشمہ قراب، ہوجانا، پیٹ بھولنا، یا خانہ بنظا ہونا، دھوکیں جیسے بخادات کے بھتے ہوئے معلوم ہونا۔ (ترجمہ) (شرح الاسباب والعلامات امراض داس مائنڈ لیا، تصنیف علامہ بریان الدین تغیس)

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مرض (مراق) کی علامات کا آلمبور فقور قوت جوانی یارد رح جوانی ہے۔ جوتا ہے، جو کہ جگر دمعدے میں ہوتی ہے محر تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرض عمبی ہے اور جیسا کہ عورت میں دیم کی مشارکت سے مرض اختیا تی ارتم ہستر یا پیدا ہوتا ہے، ای طرح اجعنائے اندرونی کے فقر سے ضعف و ماخ ہو کر مردول میں مراق ہو جاتا ہے۔

علامات

مریض میشد مست و متفکر و بنا ہے۔ اس می خودی کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہراکیہ بات میں سالد کرتا ہے۔۔۔ جوک نیس گفن ، کھانا ٹھیک طور پر ہشم نیس ہونا۔

( گنون تقست مصنفهٔ شمل الا هبانکیم ذاکثر خلام جیلالی صاحب ( طبع و م )) فساد بهنم بھنی وقائی ڈکاریں ،ستریش زیادہ رال آئے ، پیپٹ بچون بور، پیپٹ میں قرائر ، تناوٹ اور سوزش بوجھوٹی مجوک معلوم ہو۔ تا اوکی طرف وهوئیں جیسے بخارات چڑھتے ،وسے معلوم ہول ، ہاضمہ امپیما ہو، تو مرض میں تخفیف ہو، اسے کی خرالی اور دعشے سے مرض میں زیادتی ہو۔ کا ہے جسم سے او رہے تھے میں كوكيل اور لرزه ، باتھ بإكال كى بتقبليول يا تمام بدان كالمعتدا بوجانا، مرض كى كى جيشى كرمطابال كزوري لائتى ہونا، یہال تک کہ مجلی منٹی تک نوبت بیٹی جائے بہمی ایک چیز کے دومطوم ہونا بہمی آتھوں کے سامنے بلل ى كوئدتى معلوم بويا أيحمول كى كرنتكى ، يكول كا بوجهل بونا ، و ماغ ادر سرين سوزش دكر بى ، درد سر اورنسيان یک بیک، چولگ جانا مرض مراق کے لوازم سے بہتین ان سب کا ایک مریض بیں پایا جانا ضروری ئىيں - (ترجمہ) (ائمبيراعظم جلدا ۆل ص 189 مصنفه نکيم مجراعظم خال صاحب)

مانت لیاس مرض کو کہتے ہیں۔جس میں حالت طبعی کے خلاف ڈیالات وافکار شخیر بخوف وفساد ہو جاتے ہیں۔اس کا سبب مزائ سوداوی ہو جانا ہوتا ہے، جس سے روح و ماغی اعدرونی طور پر متوحش ہوتی ب اور مر يفل ال كاظمت ب باكنده خاطر بوجاتات يا بحربيد مرض حرارت جكرى شدت كي وجد بوتا ہاور یکی چیز مراق ہوتی ہے۔ جب اس میں غذا کے فضلات اور آنوں کے بخارات جمع ہوجاتے ہیں اوراس کے اخلاط مل کرسودا کی صورت بٹن تبدیل ہوجائے ہیں تو ان اصتدام سے سیاہ بخارات اٹھ کرسر کی طَرف لِيَا هِ عَنْ مِن الكَ كُونُهُ مِن اللَّهِ مَا يُعْ لِيائِ مَا فَيْ أَوْرِ مِا لَعْ لِيائِ مِن الْ

(رّ بمر، قانون فيخ الريم عكيم يوعل سينافن اول از كمّاب ثالث)

علاج

عمدہ خون بیدا کرنے والی غذائیں استعال کرائی جائیں مشلاً مجھلی (پرندوں کا) زودہشم کوشت اور مجمی مجمی سفید بلکی شراب، جو جیز اور برانی نه ہو ۔ اور عمدہ عمرہ خوشیو میں، جیسے ملک عزر، ناقد اور حود استهال كرائيس نيزقم معده كيد ليمقوي جوارثات كاستعال كراميل

مریض النے لیا کو لازم ہے کہ کمی ول خوش کن کام میں مشغول دہے اور اس کے پاس وہ لوگ ر ہیں، جواس کی تنظیم و تکریم کرتے رہیں اور اس کوخٹی رکھیں اور شراب تموز انٹوز ایل ملا کر احتدال کے سأتعد يلانى جائد ( قانون في الرئيس محيم بوغل بيناني اول از كماب نالث)

ماليخوليا كے كرشم

ماليخ ليا خيالات و افكار كے مكر ليق طبعي سے متغير بخوف و لساد ہو جائے كو تحمتے ہيں۔ بعض مریضوں میں گاہے گاہے بی نساد اس حد تک وَکُنْ جاتا ہے کہ وہ اپنے آب کو فیب دان سمحتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی میلے ال خروب ویتا ہے .....اور ایک میں بیانساد بہاں تک ز ق کر جاتا ہے کہ اس کو اے متعلق مید خیال ہوتا ہے کہ می فرشتہ ہوں۔

(شرح اسباب والعظامات امراض ماليخوليا مصنفه علامد بربان الدين تتيس)

مریق کے اکثر اوبام ای کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مرایق زمانہ صحت بھی ہمنی و ا ہو۔ مثلاً سرایش معاجب علم ہوتو بیٹیری اور مجوات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے، خدائی کی یا ٹیس کران ہے، اور لوگوں کو اس کی تیلین کرتا ہے۔ (اکسیراعظم جداول سے 188 مصنفہ تکیم محداعظم خال صاحب) جسٹر ما

" وَاكْمُ مِيرِ فِي النَّامِيلُ صاحب في بحد بيان كي كه بن سنه كي وفد معرت من مراوعليه الملام سن ب كد بن وفد معرف من مراوعليه الملام سن ب كد بني بسريا ب ليعض او قات آب مراتي بهى فرمايا كرت تقد كن وراحس بات بيد به كدا ب كودما في محنت اور شائد روز تعنيف كي مشقت كي وجد س بعض عصل علامات بيدا بو جايا كرتي تعين بي وجد أن تعين علامات بيدا بو جايا كرتي تعين أو بسر مثلاً كام كرت كرت يك وم ضعف بو جايا ، بيكرول كا يوسر باكرون كا مرو بوج با، كمراحت كا دوره بوجايا ، ايها معلوم بونا كدائس وم نقماً ب، ياكس محك جك يا بعض او قات آ دميون من كركر بيضف سه ول كالحق برية ان بوف لكنا وغير و ذا لك."

(بيرة المبدي حدود م 55 معنفه ما جزاد ديشيرا حمد قادياني)

ہسٹریا کا بیار جس کو اختیاق الرحم کہتے ہیں، چونکہ عام طور پر بیرمرض کورتوں بیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کورتم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورشدمردول بیس بھی بیرمرض ہوتا ہے۔ جن مردوں کو بیرمرض ہوران کومراقی کہتے ہیں۔ (خطبہ جند میاں محمود احمد صاحب طابخہ تا دیاں مندرجہ اخبار الفضل قاریان جلد 10 تمبر 84 مورند 30 اپریل 1923ء)

بیدہ ست ہے کہ مرک اور ہسٹریا ہیں بھی مراق کیا علامات پائی جاتی ہیں، مگر ریٹیس کہ ہر مراقی کو مرگ یا ہسٹریا کا مرش ہوتا ہے۔ (بیاش قور الدین جلدا ذال منقول از اخبار پیغام سلح لا ہود جلد 36 فمبر 47 موری کیم دمبر 1948ء)

ایک مدگی الهام کے متعلق اگریے تارہ ہوجائے کہ اس کو بسٹریا، اٹنے لیایا مرکی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تروید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں دہتی، کیونکہ یہ ایک اٹسی چوٹ ہے جو س کی معدافقت کی محارت کوئٹے ویزن سے اکھاڑ ویتی ہے۔ (مضمون ڈاکٹر شاہنواز صاحب تاویائی مندرجہ رسالہ رہے ہے آف ریلیجئز قادیاں باہت ماہ اگست 1946ء)

## دق اورسل

حضرت افتداں نے اپنی بھاری دق کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بناری آپ کو صفرت مرز انتلام مرتقعی صاحب مرحوم کی زندگی میں ہوگئ تھی اور آپ قریباً چھا او بھار ہے۔ معفرت مرز انقادم مرتقعی صاحب آپ کا علاج خود کرتے متھ اور آپ کو بکرے کے بائے کا شور یہ کھایا کرتے متھے۔ اس بھاری میں آپ کی حالت

-

بهبت نازک برگنی تقی.. ( حیات احمد جلد دوم نمبر اول م 79 مولفه بعقوب ملی قادیانی )

ریان کیا جھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے ایک وقعہ تمصار ہے دادا کی زندگی میں حضرت ( مرز ق) کو تاریخ روج کے سے مصرت اللہ و صاحبہ نے ایک وقعہ تمصار سے دادا کی زندگی میں حضرت ( مرز ق) کو سل ہوگئی۔ حتی کے زغرتی ہے : امیدی ہوگئی ۔ والدہ صاحب کے فریایا کرجمحادے واوا خود تعزت صاحب کا علاج كرت تصادر برابر جي ماه تك الحول في آب كوبكرك ك يات كاشور بكلايا تعالـ" (سرة المهدى حصداول ص 42 مولفه صاحب زاده بشير احمر قادياني)

### دوجادر ک

" و کیھو میری بنادی کی نسست بھی آ تحضرت ملی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے پیش کوئی کی تھی ، جواس طرخ دفوع میں آئی۔؟ پ نے فرمایا تھا کہ سیح آسان پر ہے۔ جب انٹرے کا تو دو زرد حادریں اس نے مینی ہوئی ہوں گی تو ای طرز ہم محم کو دو بھاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی میتن مراق اور كثرت بول." (اوشاد مرزا غلام احمد قاد ياني مندرجه رساله تشجيد الاذبان قاديان ٥٠ جون 1906 مـ٠ اخبار هامير گاديان جلد 2 نمبر 23 مورخه 7 جون 1906 م)

دو مرض میرے لاچی حال ہیں۔ ایک بدن کے اور کے مصد میں اور دومرا بدن کے نیجے کے حصہ میں ، اوپر کے حصہ میں دوران سر ہے اور نیچے کے حصہ میں کثریت بیٹیٹا ہے ہے اور یہ دوٹول مرضیں اس ز مانہ ہے ہیں، جس زمانہ ہے میں نے اپنا وتوکی مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے۔ ( شاید یہ دموے کی بركت بوللمؤلف برني) (مرزا قاوياني كي تايف حقيقت الوحياص 206-207 منقول از اخبار بيفام مسلح لا بورجَدُ 36 نُمِر 47 موزند كِم ديمبر 1948 ء)

مین موجود دو زرد میادرول مین ازے کا۔ ایک میادر بدن کے اوپر کے دعد مین جو کی اور دوسری جادر بدن کے بینے کے جصے ہیں ہوگی موس نے کہا کدائی طرف اٹنارہ تھ کدستے موقود دو پیار بول کے ساتھ طاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کیڑے ہے مراو بھاری ہے اور وہ ووٹول بھاریاں جھ میں ہیں۔ معنی ایک سرک بیماری اور دوسری کترت چیشاب اور دستوں کی بیماری ( میسی مسیح کا مجرو اتها کہ بیمارون کو تندرست بلکه غروول کو زنده کرتے تھے اور سی موجود لینی برعم خود مرزا قادیائی کی نشاتی خود اسرائش ہیں۔ مَاصِ کرسر کی بیناری اور پیشاب اور دستوں کی بیاری کیکن کیا جیب ہے ہیے چودھویں صدی کا کمال ہواجس ے ایکے امیموں نے باو بانگی۔ (للمؤلف برنی ) (سرز) قادیانی کا ایف تذکرة الشباد تمان مل 24 منقول از ا نماد بغاصلح ل بودبلد 36 نمبر 47 مودی کم دمبر 1948 م).

سنج موعود کی نسبت حدیثوں میں وہ زرد رنگ حیادروں کا ذکر ہے، ایکی ہی میرے ایک حال وہ بیاریال میں سائی بیاری ہون کے اوپر کے حصر میں، جو اوپر کی جاور ہے اور وہ دوران سریب جس کی شدیت ن مبد الصابعة في وقت على زين ويركر و من ول اور ول كا دوران خول كم يوج تاسيه اور وونزاك مورت بيدا

ہو جاتی ہے۔ (بعض دیگرہ، فی امراض خاص کرمرگی ہیں بدیکیفٹ گزرتی ہے۔ ود دسریں تو پیشتر بھیٹ رہتی ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے اپنی خزالی محت میں ہسٹریا کا مرش بھی فلا پر کیا۔ (المؤلف برنی)

اور دوسری بیاری بدن کے نیچ سے جمے میں سینہ جو تجھے کشرستے بیشاب کی مرش ہے جس کو فریت بیشاب کی مرش ہے جس کو فریت فریا بھس کہتے میں اور معمولی طور پر نیٹھے ہر روز پیشاب کشرت سے آتا ہے اور پندرہ یا میں وقعہ تک فریت مینٹی ہے اور بھن اوقات قریب سووقعہ کے دن رات میں بیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف ہیت ہو جاتا ہے۔ (میرزا قادیاتی کی تالیف برایان احدید حصہ بیم میں 201 منقول از اخبار پیغام سلے لاہور جلد نمبر 30 فہر 47 موری کیم ذاہر 1945ء)

## بيثاب كاانظام

اس پر بھے یاد آیا کہ خدا تعانی کے فضل سے اس عالا کو دوبار انہا خدمت کرنے کا موقع فصیب ہوا۔ ایک قدمت کرنے کا موقع فصیب ہوا۔ ایک قدمت کرنے بھی معفور کے فعیب ہوا۔ ایک قدمت کر عادت تھی کہ خریمی یا کوشش کرتا تھا کہ دات کے دائت بھی معفور کے پاس می مود ہے کی جگہ سے ۔ چنا نو جہلم میں حضار کی جار پائی کے فزد کیک می فرش پر لینے کا جھے موقع ل کی اور جب سب دگ سوے ہوئے میں ۔ میں فرش کر سے اسٹھے جی ۔ میں فرش کر کے ایک می کا کہ کیا ہوئی کا موام تھا۔ میں جلدی سے ایک می کا کہ تیا ہوئی کا موام تھا۔ میں جلدی سے ایک می کا کہ تیا ہوئے کا موام تھا۔ میں جلدی سے ایک می کا کہ تیا تھا اور مفور چیشاب سے فارغ ہوئے تو میں برتن افراکر بابر لے گیا۔

ورمری وفعد لاہور میں جب حضور نے مطرت میاں چراٹ الدین صاحب مرحوم کے مکان پر قیام کیا تب بھی رات کے وقت حضور کو بیٹاب کی حاجت ہوئی۔ میں جاگ رہا تھا۔ ایک می کا برتن لایا۔ جب حضور فارغ ہوئ تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور علی کے برتن کو بکڑا کہ باہر لے جاؤں، بھرائی وفعہ حضور نے چھے اجازت شادگی کہ بھی لایا کرون اور ایک کھڑ کی سے جوائی کرے بی تھی وہ کو دی جیٹاب باہر کرا ویا۔ (مفتی محمرصادتی صاحب کا بیان مندرجہ اخبار انامشل قادیان ٹمبر 127 جلد 28 مورشہ و دسمبر 1940ء)

### دو بياريال

نگھے دو بناریاں عارب دراز سے تھیں۔ ایک شدید در ہر، جس سے میں نہایت ہے تاب ہو جایا کرنا تھا اور جولناک عوارض پیدا ہو جائے تھے اور بیہ مرض قریباً کچیس ہرس تک داممن کیر ماتی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا اور طبیعوں نے تھا ہے کہ ان عوارض کا '' فری تھیے مرکی ہوتی ہے۔ چنانچیہ میرے برے بھائی مرزا غلام قادر قریباً دو رہ تک اس مرض ٹیں جٹلا ہوکر آخر مرض صرح میں بھتر ہو گئے اور اس سے ان کا انتقال موکیا۔ بندا میں دعا کرتا ہا کہ خدا تھائی ان امراض سے بھے تحفوظ رکھے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں بھے دکھائی دیا کہ ایک بلا سیاہ رکھ میار با بھی کھی کھی بر بھ بھیڑ کے قد کے باتھ اس کا قد تھا میں پرکہ

'' مجھے دو مرش دامنگیر ہیں۔ آیلے جم کے اوپر کے حصہ میں کہ سرورد اور دوران سر اور دوران خوان کم جو کر ہاتھے ہیں وں کا سرد جو جانا، نبش کم جو جانا اور دومرے جسم کے پینچے کے حصہ میں کہ چیٹا ب کشوے ہے۔ کا دور اکثر وسے آتے رہنا۔ یہ دونوں بیاریاں قریب تمیں بری سے ہیں۔ (اسم وقوت میں 68 مصنفہ مرز انداز مراجم توریانی)

بدودنوں بریاں کھی دعا ہے الی رفصت ہو باتی ہیں ، کویا دور ہوگئیں اگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ کویا دور ہوگئیں اگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت میں نے دعا کی کہ یہ جائریاں بالکل دور کردی جا تھی تو جواب ملاکد ایسا ٹیمن ہوگا ۔ میں معجود کے لیے یہ بھی ایک علاست ہے کوئٹ کھھا ہے کہ وہ دوزرد جا دردی میں بڑے گا۔ "

(الذيار بينا مسلح لابود جلد 36 عن 47 موديد كليرومبر 1948 م)

## دائم المرض

میں ایک دائم افرض آ دمی ہوں ۔ ، ہیشہ در دہم اور دوران سراور کی خواب اور شنج ول کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیاری فریا بیٹس ہے کہ ایک عدت سے داسٹیر ہے اور بسا اوقات سوسو و فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قد دکترت پیشاب سے جس قدرع ارض ضعف و تیرہ ہوتے ہیں وہ سب میر سے شائل حال رہے ہیں ۔ (ضمیمار بعین نمبر 3-4 صفہ 4 مصنقہ مرز اغلام احد تاویل )

مخدوى تمرى اخويم بالسلام يليكم ورهمته ايضاه بركاك

حالت صحت من عاجزا کی بدستور ہے۔ بہمی غلبہ دوران سراس نڈر رہو ہے تا ہے کہ مرض کی جنیش

شدید کا اندایشہ بوتا ہے اور کبھی ہے و دران آم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی وقت و دران سرے خاتی جیکن کر رہا۔ مدت ہو جاتی نے اور زشن پر قدم اچھی طرح نہیں جمآر قریب چھسات او یا زیادہ عرصہ گزر کیا ہے کہ نماز کھڑے ہو جاتی ہے اور زشن پر قدم اچھی طرح نہیں جمآر قریب چھسات او یا زیادہ عرصہ گزر کیا ہے کہ نماز کھڑے ہو ہو کرنیس پر عمی جاتی اور نہیں کر اس وضع پر برجمی جاتی ہے، جو مسنون ہے ، اور قر اُت میں شاید کل ہواللہ ب مشکل پڑھ سکون کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بھارات کی ہوتی ہے، ( خاکسار غذام احمد قاویاں 5 فرور کی 1891 و ( مکتوبات احمد میں جلد بنہم قبر و ص 88 جموعہ کھویات مرز: غلام احمد قاویاتی)

حيثم نيم بأز

مبلوی شرعی صاحب نے بیان کیا کہ باہر سردوں میں بھی حضرت (مرزا) کی بے عادت تھی کہ آب کی آکھیں ہیں جیٹر فاس کے فوٹو تھنچوائے آب کی آکھیں ہیں بیٹر نئی میں بند خدام کے فوٹو تھنچوائے گئے تو فوٹو گرافر آب سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آ تھیں کھول کر کھیں در ناتضویرا بھی تیس آ کے گا ادر آب نے اس کے کہنے کہا وہ گئے تو اس کے کہنے کہا کہ دقد تکلف کے ساتھ آ تھوں کو بھی زیاوہ کھولا بھر وہ بھراس طرح بند ہو گئیں۔ (سیرة المہدی حصدوم میں 77 معتقد ساجز دویشراحد قادیاتی)

عصبی تمزوری

(رسالەر نوبوقاديان بابسة ممَّى 1937ء)

مرض اعصابي

مخدوی کری افویم ( مولوی توراندین صاحب ) السلام علیمه ورصته و برکایة

یہ عاجز میر کے ان 19 ماری 1891 مکوئ اپنے عیال کے لود عیانہ کی طرف جائے گا اور چونکہ سروی اور دوسرے تیسرے دوز بارش بھی ہو جاتی ہے اور اس عاجز کوسرش اعصالی ہے ،سروہوا اور بارش ہے بہت ضرر پہنچا ہے، اس وجہ سے یہ عاجز کسی صورت سے اس قدر تکلیف اٹھ تیس سکتا کہ اس عالت بش لد عمیانہ پہنچ کر بھر جلدی کا جود بش آئے۔ طبیعت بیار ہے۔ لاج ربوں۔ اس لیے مناسب ہے کہ اپریل کے مہینہ بیں کوئی تاریخ مقرر کی جائے ..... والسلام، خاکسار غلام احرعفی عند

( كتوبات احديد جند بجم غمر 2 مولف بيتوب على عرفاني قاويالي )

خرانی حافظہ

أنكري اخويم سلمه

idubooks. Wordpress.com ميرا حافظ بهبت تراب ہے۔ اگر کئي وفعہ کس کن ملاقات ہور جب بھی جول جاتا ہوں ، ورد وَلَيْ عمدہ طریقتا ہے۔ یہ فظر کی میا ہتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔ ( خاکسہ دیندا ما حمد انسامہ اوالمہ ا حالمہ ناک تیجی ( كمتوبات الدييابيد پنجمنم وس 21 بموعد كمتوبات مرزاغلام إحماقاه ياني )

بیان کیا مجھ ہے موتوی فروالفقار بھی خال صاحب، نے کہ جمن وفوی میں گور درسپور میں کرمروین کا مقدمه قدا ایک دن حفزت مرزا تا دیاتی کچبری کی طرف تشریف سے جانے لگے اور حسب معمول میضود ما ک لیے اس کمرد میں مجھے ، جو اس فرض کے لیے پہلے مخصوص کر بیا تھا۔ میں ادر مولوی مجھ علی صاحب و فیمرہ یا ہر انظار بھی گوڑے دے اور مولوی صاحب کے ہاتھو بھی اس وقت معنرے صاحب کی جیٹری تھی۔ معنرے صاحب و ناکر کے باہر بھے تو مولول صاحب نے آپ کو ٹھٹر کیا دی۔ مغرت صاحب نے چھڑ کی وقتہ میں کے کر آے ویکھاا در فرمایا بہ کس کی مجٹری ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جونضور اپنے ہاتھ ہیں دیکھ کرت میں۔ آپ نے فر مایا ہما ایس نے توسمجما تھا کہ میری گین ہے۔

( ميرة الهيدي حصداول ص 227مؤ غياصا حبزاه وبشيراحمه قادياني)

بے توجہی

وُ الترجحة العامل صاحب له بي بين كيا كم حضرت سيح موجود عليه السلام ابني وسماني عادات میں ایسے میاد و مصے کہ جعل وفعہ جب حضور جراب پینتے تو ہے تا جمی کے عالم میں اس کی این کی اول کے تلے کی طرف کیل بلکہ اوپر کو ہو جاتی تھی اور بار ہا گیے۔ کاٹ کو بٹن دوسرے کاٹ ٹیں نگا ہوتا تھا اور بھش اوقات كوئى دوست صفور ك لير كركاني (جونا) مدينة الاتاق آب بسا وقات دايار بودار) باليمن مين زال کیتے تھے اور بایاں وائیں میں۔ چانچہ اس تکلیف کی وجہ ہے آب والی جوتا کیفتے تھے۔ ای طرح کھونا کھانے کا بیاحال تھا کدخوہ قرمایا کرتے تھے کہ ممکن وائن وقت پیند گیاہے کہ کیا گھا دینے میں کہ انسے کھانا کھات کھ نے کوئی ککر وغیرہ کا ریزہ وائٹ کے پیچ آ جاتا ہے۔

( سپرة امبدي حصد دومزس 58 مصنفه سالېزاد و بثير احمر قادياتي )

## بیب کے ڈ<u>ھلے</u>

آ ب کو ( معنی مرزا نمام احمد تادیونی ساحب کوشیر فیاے بہت بیاد ہے ادر مرض بول جمی آ ب کو عرصہ سے لکی ہوئی ہے۔ ای زمانہ میں آپ من کے قاصلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے بھے اور ای جیب میں گڑے وصلے بھی رکھ دیا کرتے تھے۔ ای متم کی اور بہت ی باتیں تیں، جواس بات پر شاہر نامل میں کہ آپ کو اپنے بیارازل کی محبت میں اسک محویت تھی کہ جس کے باعث اس و نیا ہے بالکل بے فہر ہو رہے۔ شخے۔ (البند کھانے میں مرخ میٹرہ مقویات میں مشک ، انبر مفرح حزری اور خاص بحر بات اور مشاغل میں مرکار مفلمت مدارکی توصیف و تا نید اور دین میں تاویلات اور نبوت کے دعوے ، وجیا کی طرف ای قدر توج باقی روح تی تھی ، اس سے ذیر و نبیل کے لعونف (مرزا قادیاتی کے حالات مرتبہ معرائ الدین عمرصا حب قادیاتی تحریراتین احد ربیطد اول ص 27)

# معرد فيت اورمراق

میرا تو بہ حال ہے کہ بادجود اس کے کہ دو بیار بول میں ہمیشہ جتا رہتا ہوں، تاہم آج کل کی معروفیت کا بہ حال ہے کہ دات کو مکان کے دروازے بند کر کے بنائی بری رات تک جیشا اس کام کو کرتا رہتا ہوں۔ تاہم معروفیت کا بہ حال ہے کہ درات کو مکان کے دروازے بند کر کے بنائی بری درات تک جیشا اس کام کو کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہوں۔ درارشاد مرزد خلام احمد قادیاتی صاحب مندرج میں اس جانہ کی پروائیس کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں۔ درارشاد مرزد خلام احمد قادیاتی صاحب مندرج المجاملة کم قادیات جلد 5 نمبر 20 موروز 13 آکو بر منقول از کراپ منظور الی من 349 موافقہ منظور الی صاحب قادیات جلد 5 نمبر 20 موروز 13

## انهاك

باجود کہ مجھے اسہال کی بیاری ہے اور ہرروز کی کی وست آتے ہیں، تمریس وقت باتا نے کی معاہدے ہوئی؟ اس طرح بہب روئی کھائے کے مجھی حاجت ہوئی؟ اس طرح بہب روئی کھائے کے مجھی حاجت ہوئی؟ اس طرح بہب روئی کھائے کے لیے کئی مرتبہ کہتے ہیں تو برا جبر کر سے جد جلد جند بنتے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا و کھائی دیت ہول، محرش می کہتا ہوں کہ بھی چہ ٹیس ہوتا ۔ کہ وہ کہاں جائی ہے اور کیا کھا رہا ہوں۔ میری توجہ اور خیال ای طرف لگا ہوا ہوتا ہے (ارشاد مرزا غلام احمد قادیاتی صاحب مندرجہ اخبار الحکم قادیاں جند ی نہر ای طرف لگا ہوا ہوتا ہے (ارشاد مرزا غلام احمد قادیاتی صاحب مندرجہ اخبار الحکم قادیاں جند ی نہر اللہ علام احمد قادیاتی صاحب قادیاتی)

### دورانِ سر

پان محدوثیگی (عصد) اورائی انگریزی وضع کا پاخاند، جوایک چوکی ہوتی ہے اوراس میں ایک برتن ہوتا ہے، اس کی قبت معلوم نہیں ، آپ ساتھ لاءیں۔ قبت بہال سے دی جادے گی۔ جھے دوران سر کی بہت شعبت سے مرش ہوگئ ہے۔ ویروں پر ہوجودے کر پاخانہ پھرتے سے بچھے سرکو چکر آتا ہے (خطوط المام بنام غلام میں کا مجموعہ محتوبات مرزا غلام احمد قاد بانی صاحب بنام تھیم محمد حسین قرایش صاحب قادیاتی بالک دوا خانہ رفیق محت لاہور)

د ماغی ہے ہوتی

poks. Morthress cor بہلے بھی گئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب صفور بخت دیا فی محنت کیا کرتے تو اچا تک آپ سے دہائے چ ایک کزوری کاحمیہ ہوتا اور ہے ہوگی ہو جائے۔

ا یک دفعہ کا واقعہ مجھے یاو ہے جب کہ میرائی وشمنوں نے حضور پر مقدمہ اقدام کم کا جایا اور حسلمان مولوی صاحبان میںائیوں کی نائید میں گواہیاں دینے کے لیے آئے تو جس دن بٹالہ میں پیٹی تھی اس ہے قبل رات عشاہ کی نماز کے بعد معشور جواب دعویٰ لکھنے بیٹھے اور مجھے تکم فر مایا کہ شر معقور کے مسودہ کو خوشخط لکھتا جاؤل۔ اندر کے محن میں حضور بیٹھ کئے۔ الٹین اور بتیاں روش کی ممکنیں مصرے صاحب مسود، تکھتے رہے اور میں اُمَّل کرتا رہا۔ اس حالت میں رات گزر گئی اور میم کی اذان ہوگئی۔ اس وقت امیا <u>ک</u> حضرت صاحب کو دہاغ میں تکلیف محسول ہوئی، جس سے لیٹ محمے اور بے ہوئی ہو تھے۔ لوگ باہر سے بلائے گئے۔ بہت دیر تک بدن کو دیائے اور ملنے کے بعد ہوش میں آئے۔ ( منظر وصال ازمنتی محمد صاول صاحب قادياني مندرجداخياد الكلم قاديان عاص فيرموريد 21مني 1934 م

مرسد تین جاد ماہ سے میری طبیعت نہاہے ضعیف ہوگئی ہے۔ یج دووقت کمبروعمر کے نماز کے ليے بھی نبيس جا سکنا اور اکثر بيند كرنماز برهنا مول اور اگر ايك سفر بھی بچونكيوں يا فكر كروں تو خطرناك دوران سرشروع ہو جاتا ہے اور دل دویتے گلتا ہے۔جسم بالکل ہے کار ہو رہا ہے۔ اور جسمانی تو کی ایسے مصمل مو مجع میں كر خطرناك حالت ب\_ مويامسلوب القوئ مول اور آخرى ونت ب\_ ايها على ميرى ویوی وائم الریش ہے۔ امراض دم وجگر واسی کیر جیں۔ (ارشاد مرز اغلام احد قادیائی صاحب مندرجداخیار بدر قاديان جلد 2 نمبر 21 منقول المراتيز احمد بت س 186 مولفه دوست جمد قاديال لاموري)

بیان کیا بھی سے مرز اسففان احرصاحب نے ہواسط مولوی رقیم بخش صاحب (حال عبدالرحم صاحب درد قادیاتی ایم اے ) کہ ایک وقعہ والد صاحب (ایٹنی مرزا غلام احمد گادیاتی ) سخت بہار ہو گئے اور حالت نازک ہوگئی اور بھیسوں نے تاامیدی کا اظہار کر دیا اور ٹبٹس بھی بند ہوگئی بھمرزیان جاری رہی۔ والد صاحب نے کہا کہ بچڑ لاکر میرے اوپر نیجے رکھو۔ چٹا تھے امیما می کہا تمیا اور اس سے حالت روب اصلاح جو سکی ۔ خاکسار طرش کر؟ ہے کہ معترت ( مرزا ) قادیانی نے لکھا ہے کہ بیسرش قولنج زجیری کا تھا۔ چنا تیجے قریر

الكيك مرتبه بن توسيح وجرى سع خت يهار بوا اور مولدون تك إخاشاكي راه سع شول آتا ربا اور

مخت ورد تهار" (هيقت الوي ص 324)

(سيرة الهدى حدداول ص 203 مولغه صاحبز او دبشير احمد قادياتى)

wordpress.com

مرغوبات

بیان کیا بھو سے میاں مواند ساحب سنوری نے کہ صفرت (مرزا) قادیائی جب بزی مجد علی باتے ہے تھ اور من کے عازہ باتے ہے تھ آر من کے میں کو یہ سے پائی لکا اکر ڈول سے تل مند لگا کر پائی ہیں تے اور من کے عازہ منڈ یا تازہ آب خورہ علی پائی ہیں آ پ کو پہند تھا اور میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ معزت صاحب ایسے ہوئے ہوئے کرار سے بکوڑ سے پیند کرتے تھے رہمی بھی جھ سے منگوا کر سمجہ علی مرغوب تھی است صاحب تھے اور سالم مرغ کا کہا ہے بھی لہند تھا سے کوشت کی خوب بھی ہوئی ہوئیاں بھی مرغوب تھی سے معزت صاحب نے ایک دفعہ بیسی فرمایا تھا کہ کوشت ذیادہ نیس کھانا جا ہے ۔ بوقض جالیس دن لگا تارکش سے ساتھ مرف کوشت کی خواج ہے۔ دول مرزی مزکاری کے ساتھ بدل بدل کر میں کھانا جا ہے۔ دال، سزی مزکاری کے ساتھ بدل بدل کر مشت کھانا جا ہے۔ دال، سزی مزکاری کے ساتھ بدل بدل کر مشت کھانا جا ہے۔ دال میں تا تھے اور باتی کا میں تھوں تا ہے۔ دال میں تا تارہ تا ہے اس کا دل سیاہ موجانا ہے۔ دال میں تارہ تا ہے اس کا دل سیاہ معند ما تیز اور دیشر اسے قادیاتی کا

,wordpress,com حیوانی اور حقو وانفسانی سے تعبیر کرے؟ خدا تعانی برموس کو بنگنی سے بھائے۔

میرہ جات آپ کو پہند سے اور اکثر خذام بطور شخفے کے لایا بھی کرتے ہے گا ہے بگاہے خود بھی منگواتے تھے۔ پہندید و میرول میں سے آپ کو انگور، بمنی کا کیلا، نامچوری شکتر و، سیب، مرد سے ادر مرد لی آم زیادہ پندیتے۔ باتی میوے بھی کا ہے کا ہے، جو آتے رہے تھے، کھایا کرتے تھے۔

نماند موجودہ کے اعبادات مثل برف اور سواليمونيذا ججر وغيره بھي كري كے ونوں ميں في ليا كرتے تتے بكدشدت كرى بى بوف بى امرتىر، لا بور سے فود مقوانیا كرتے تھے۔ بازارى مشائول سے مجی آپ کوکسی حم کا پر بیز ند تھا۔ نداس بات کی پڑنال تھی کہ ہندو کی سافتہ ہے یا مسلمان کی۔لوگوں کی نذرات كے طور ير آورده منعائوں على يے كھا لينے تع اور خود كى رويے دو رويد كى مندائي منكوا كرركھا كرتے تتے۔ بيد شانى بچوں كے ليے بوتى تتى بلكه ولا تى بسكوں كو يمى جائز فرماتے تتے ..اس ليے كربسيں كيامطوم كداس يس كياج بي بي كوكد بنائے والے كا ادعا تو كمن بيد يحربهم نافق بدكماني اور شكوك يس كون بري - (سيرة المهدى حصرووم من 132 تاص 135 معتقدصا جراد وبشيراحد قادياني)

شكار كى ضرورت

عام طود برآب کو ( شکارے ) شوق اور دلچین ندتی۔ بال طیورے کوشت کو بہند قرباتے تھے اور ورامل معترت صاجز ادگان على شكار كاشوق بحى معرت منع موجودكى اس خوامش كو بوراكر في كيالي من جوحطرت والدصاحب قبلر کی خوشنودی اور رما کے ماصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ان ایام میں حطرت مسج موعود عليه السلام كى نغا بالكل كم موكى تتى ادركونى چزميس كمات تتهد برندسه كا شور با آب يستدكرت تھے۔ اس لیے عام طور پر خاوم کوشش کرتے تھے کہ کوئی پرند شکار کر سے لائیں۔ اس سلیفے میں معرت صاحب زاده صاحب بمی سی كرتے تھے۔ (حیات الني جلداول تبر دوم من 139 مولفہ بیتوب على قادياتى) محمثرت کی آفت

ایک وہ زمان تھا کر معنرت سیج موجود علیہ السلام باہر مہمانوں بھی بینے کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ابتداء شل بعض دفعه آپ کے ساتھ ایک آ دی بعض دفعہ دو آ دی اور بعض دفعہ جدسات آ دی ہوتے تھے۔ آخر ہوتے ہوتے یہ تعداد بتدرہ ہیں تک جا کھٹیا تو آپ نے کھانا با برمہمانوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا کہ اب بہ تکلیف مالا بطاق ہے۔ پھر یہ بات ندری اور آپ نے تھر میں بیٹو کر کھانا شروع کر ویا۔ ( تھائی میں مرزا قادیانی کو بول بھی کھانا حسب دلخواہ اچھا ملتا ہوگا۔ چانچہ ذکر ہے کدمرزا قادیانی کو پرندوں کا گوشت بهت مرخوب قعار مثلاً جيتر ، مرخ ، بير وغيره (للمولف برتي) (ميال بشير الدين محمود احد صاحب خليفة قاديان كالرشاد مندرجه اخبار الغشل قاويال جلد 34 نمبر 30 مورعه 5 يمبر 1946 م)

درستی صحبت

یعے وہا فی کنووری اور دوران سرکی وجہ سے بہت ی نا فاتی ہوگی تھی۔ بہال تک کہ تھے ہے
اند بیٹ ہوا کہ اب میری حالت بالکل تالیف و تصنیف کے لاکن تیل رہی اور الی کروری تھی کہ کو یابران بھی
روح تیس تھی۔ ای حالت بھی بھے الہام ہول الو دہ الیک انو اوا لشباب بینی جوالی کے فور تیری طرف
والی سے ۔ بعد اس کے چند دوڑ بھی بی بھیری موں ہوا کہ بھری کم شدہ تو تھی پھر والی آئی جال ہیں ہور
تھوڑ بے دنوں کے بعد بھے بھی اس تدرطاخت ہوگی کہ بھی ہر دوڑ دو دوج ونو تالیف کماب کو اپنے ہاتھ سے
کی سکتا ہوں اور دصرف کھیا، بلک سوچنا اور قر کر ہا، جوئی تالیف کے لیے ضروری ہے، بور سے طور پر بھر آ
گی سکتا ہوں اور دصرف کھیا، بلک سوچنا اور قر کر ہا، جوئی تالیف کے لیے ضروری ہے، بور سے طور پر بھر آ
گی سکتا ہوں اور دصرف کھیا، بلک سوچنا اور قر کر ہو اور کے حصہ بھی ادر دوسرے بدن کے بیچ کے
صد بھی اور اور ہے محمہ بھی دوران سرے اور ینچ کے حصہ بھی کشریت بیٹنا ہ ب مید وونوں مرشیں
ای زماند سے بیں، جمی زماند سے بھی نے اپنا دی گی ماسور میں التنا کیا گیا کہا کہ ایشوا ہے میں موجود کے لیے یہ
لیے دعا تھی بھی کیس گرمنع بھی خواب پایا اور میر سے دل جی التنا کیا گیا کہا کہا تھا وہ کی ہوئے اور سے کہ موجود کے لیے یہ
دینان مقرر ہے کہ دو دو زرد جادروں کے ساتھ دو قرشوں کے کا خرص می ہاتھ دیکے ہوئے اور سے کہا موری دوران میں۔ جو بھری جسمانی حالت کے شائل کی تھیں۔

(هيقيد الوي من 306 مصنقه مرزا غلام احمر قادياني)

wordpress,cc

روغن بإدام

ائی حالت میں روتمن بادام مراور ویرون، بتنطیع ل پر ملنا اور پینا قائدہ مندمحسوں ہوتا ہے۔ اس لیے میں مولوی یارعمرصاحب کو بھیجتا ہوں کہ آپ خالص علائی ہے ایسا روتمن بادام کہ جو تازہ ہواور کہند ندہو اور نیز اس کے ساتھ کوئی موٹی نہ ہوتو ایک بوٹل خریع کر بھیج ویں۔ پانٹی روپیہ قیمت اس کی ارسال ہے۔ ( خطوط امام بنام نمام می 5 مجموعہ کمتوبات مرزا غلام احمد تاویز ٹی بنام مکیم محمد سیس تر بیٹی تاویل بالک دوا خالد رفیل المحب لاہور)

بادام روقن بری بیاری کے لیے خریدا جائے گا۔ نیا تازہ ہوادر مرہ ہو۔ بیاآ پ کا خاص ذمہ ہے۔ (خطوعا امام بنام غلام می 7 مجمور کھو ہات مرزا غلام احمد قادیاتی بنام مکیم محمد حسین قریشی قادیاتی مالک دواخانہ رفیق الصحیعہ لاہور)

مُثُلِک

آپ برائے مہرہائی ایک تولد مشک خالص، جس میں ریش جملی اور صوف نہ ہوں اور تازہ خوشیودار ہو، بذراید ویلوپ اسل پارس ارسال کریں کیونکہ مہلی مشک شتم ہو چک ہے اور باعث وورہ منرورت رئتی ہے۔ (خطوط امام بنام غلام می مجموعہ کوبات مرزا غلام احمد قادیائی بنام سیسم مجد حسین قرشکی wordpress.com

قاد بإني ما لك دوا غاز رفيق الصحيف لا بور)

مل میں مفک ختم ہو چک ہے۔اس لیے بھائں روپ بذرید من آ رور آپ کی خدمت میں ارسال ين \_ آب دو تولد مقل خالص داشيشيول عن عليمده للين تولدتولدارسال قرا كين .. (ص 302) آب ويك ايك تولد مكك بعيمت رويد فريدكرك بذريدوي في بين وي رمرد بيج وي ر

(س3)

علی مشک جو لا ہور ہے آپ نے بھیجی تنی، وہ اب بیس رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تولہ مشک خالعن، جس میں میمچیسزا نه جوادر بخولی جیبیا که چاہیے، فرشبودار ہو، ضرور ویلو کرا کر بھیج دیں۔ جس قدر قیت بور مغها نقد نیس محر ملک اعلی ورجه کی بورههم میرا ند بو اور جیها که عمده اور تازه مشک می خوشبو بوتی ہے، وی اس میں ہو ( می 6 ) فعلوط امام بنام غلام۔ مجموعہ کمتوبات مرزا غلام احمر قادیائی بیڑم تھیم حجر حسین قريش قادياني بالك ددا فاندريش المعصع لا مور

خدوى كرى معزرت مولوي ماحب السلام عليم ورحته الله وبركاء ادراس عاجز كاطبيت آن یہت منٹیل جو رہی ہے۔ ہاتھ یاؤل بھاری اور زبان مجی بھاری ہو رہی ہے۔ مرض کے نفیے سے نہایت الاجاري ہے، جموکو آن محرم نے سی قدر ملک ویا تھا۔ وہ نمایت خالص تھا اور جھو کو بہت فائد واس ہے ہوا تحاراب میں نے بکھ مرصہ ہوا ولا ہور سے مشک متکوائی تھی اور استعال بھی کی مگر بہت کم فائدہ ہوا۔ یاز اری چنے یں مفتوش ہو تی ۔ خاص کر ملک، یہ تو مفتوش ہونے سے خان نہیں ہوتی جونکہ میری طبیعت کری جاتی ہے اور ایک بخت کام کی محنت سمر م ہے ماس لیے تکلیف وینا ہوں کہ ایک خاص توجہ اس طرف قرباویں اور مکنے کوخرور دستیاب کریں۔ بشرطیکہ وہ بازاری نہ ہو، کیونکہ بازاری تو چنو دفعہ تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر چہ مفک وہ ماشتے یا تین ماشتے ہو، وہ بانغنل کفایت کرے گا محرعمرہ ہو، اگر اصلی نافہ جومعنومی شہوش جائے تو نہایت خوب ہے بھر جند ہو … ( خاکسار غلام احمد از قادیاں 24 اگست 1892 ء بھنوبات احمد بہجلہ پنجم نمبر 21\_ص 131 مجموعه كموبات مرزاغلام احرقاد يالي)

مخددي تكرمي اخويم سينحد صاحب سلمه السلام عليتم ورحشه الله وبركابة

کل سے میری طبیعت ملیل ہوگئ ہے کی شام کے وقت مجد میں اپنے تمام درستوں سے رو جو حاضر تقع بخت درديكا عارضدالاتن حال موار ادرايك وفعه تمام بدن مرواورنبش كزور ادرطبيعت بين سخت تحيراب شروع مول اورابيها معلوم مونا تها كركويا زعركي شل ايك دو دم باتى جن . بهت نازك حالت موكر بمرصحت كي طرف عود ہوا۔ عمراب تک بھی المبینان تبیں۔ کچھ بھھ آٹار ہو دِ مرض کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ففنل درم فرمائے۔

ا بے وقول میں بمیشد مفل کام آتی ہے۔ اس وقت ملک، جو بھی سے آپ نے منگوا کر جیکی تھی، کیکن طبیعت کی سخت محرائی اور ول کے اضطراب کی اجہاے او مخلہ کھولنے کے وقت زیمن پر متفرق ہو کر رہ گئی اور گرے کے سب سے خنگ تھی اور ہوا کیل رہی تھی، ضائع ہو گئی۔ اس لیے جھے دو پارد آپ کو انگلیف و بنی ہڑی۔ یہ منگ بہت عمرہ تھی۔اس دوکان سے ایک تولہ منگ لے کر جہاں تک ممکن جو پہلے ارسال فریا کمیں کہ دورہ مرش کا سخت اندیشہ ہے اور ضدا تعالیٰ کے فعنی پر مجروسہے۔ ۔۔ ( خاکسار تماام اسمہ تا دیان ریکتوبات جلز پجم حصداول میں 28 مجموعہ کمتویا ہے مرزا تقام اسمہ تادیانی)

سرے دورے اور سردی کی تکلیف کے لیے سب سے زیادہ آپ مشک یا عزر استعمال قرمایا کرتے تعاور ہیشہ نمایت اعلی شم کا متکوایا کرتے تھے۔ بید مشک فرید نے کی ڈیوٹی آ فری ایام میں تھیم محمد حسین مدا حب نا ہوری موجد مغرج عزری کے سردتنی ۔عزراور مشک دونوں عدت تک سینم عبدالعمن صاحب عدای کی معرفت بھی آتے رہے۔ مشک کی تو آپ کو اس قدر مغرودت رہتی کہ بعض اوقات ساست رو مال علی یا ندھ رکھتے تھے کہ جس وقت ضرودت ہوئی فوراً نکائی الیا۔

(سيرة المهدي معدوم ص 137 مولفه ما جزاره بشير احمد قادياني)

مجر

مخدوي تكرى اخويم بينه صاحب سلمه السفام يليم ورحمته الله وبركالنذ

عن ہے۔ دارؤ مرض سے امن ہے۔ حقیقت میں ہے مور، جب انسان ساتھ پنیٹے سال کا ہو جاتا ہے، مرتے کے نے ایک بہانہ جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک پوسیدہ دیوار پر خدا تعالی کافعنل ہے کہ اس قدر بحت حملوں سے وہ بچالیتا ہے۔ کل کی جارخ عزب می کچھ عمیار میری طرف سے آپ اس میربان دوست کی خدمت میں شکر بدادا کر دیں، جھوں نے میری بکاری کا حال من کراچی عنایت اور جددوی محض شرفا ہرکی ۔ خدا تعالی ان کواس خدمت کا اجر بھے اور ساتھ تی آپ کو۔ آجن می آھیں۔ ( کمنوب قبر 67)

حبرسفید درامل بہت ہی نافع معلوم ہوا۔ تھوڑی خوراک سے دل کو توت دیتا ہے اور ووران خون کو تیز کر ویتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی محکست ہے کہ ایسی بیاری دائمن گیرہے کہ الن چیز دل کی ضرورت پرنی ہے۔ ( کھتوب فیر 68)

( کیوپایت احریبهلدینیم معداه ل ص 26-27 مجود کیوبایت مرزاغلام احرکادیاتی) عزیزی اخویم تواب صاحب سلمدانشانی السلام علیم ورشته انتد

ریں ، ریا ہو میں اس بال کی ایک حالت ہے کہ آیک اس ہے کہ آیک وقعہ ہیں م وقعہ ہاتھ ہیر سرو ہو کر اور تیش شعیف ہو کر شش کے قریب قریب حالت ہو جاتی ہے اور دوران خون کے وم مخبر جاتا ہے۔ جس میں اگر خدافت فی کا تعمل نہ ہوتو موت کا اندیشہ وتا ہے ۔ تھوڈ رے دتوں میں یہ حالت دو دفعہ ہو چکی ہے۔ آئ رات مجراس کا مخت دورہ ہوا۔ اس حالت میں صرف عزر یا مشک فاکمہ کرتا ہے۔ رات وی خوراک کے قریب مشک کھلیا۔ پھر بھی ویر تک مرض کا جوٹر، دہا۔ شی خیال کرتا ہوں کے حرف خداے مقال کے جرف خداے مقال تعاتی کے ہمروسے یوزندگی ہے، دوندول جور کیمی بدن ہے، بہت ضیف ہوگیا ہے۔

( مَا كسادم زاء مُلام احْرَعَتَى عند 20 جوان 1899ء )

( كتوبات احديد ولد بلم نبريدارم 98 بحود كتوبات مرزا غلام احرقاد إنى)

# مفرح عنري

با توت، مرداری، مربان، بیش، کهربا، کستوری، زعفران دغیره کا بردلعزیز مرکب مفرح عبری بزی محت سند تیار بوگیاستهد قیست ایک وبد ( باغ روب )

(اشتهار مندرجه سرورق من 2 تعلوط امام بنام غلام، مجموعه كتوبات مرزا غلام احمد قاد ياتى بنام مكيم محرصين قريش قادياتى ما لك دوا خاشر في أعصف لا مور )

جیں ( سیم محد مسین قادیاتی) اپنے مولا کریم کے فقل سے اس کو بھی اپنے لیے ہے انداز وافخر و برکت کا موجب جمتا ہوں کہ حضور (مرز اقادیاتی) اس تا ہیز کی تیار کردہ مغرب خبری کا بھی استعمال فرماتے تھے۔ حضور کو چوکلہ دور کا مرض کے وقت اکثر ملک و دیگر مقوی دل اور بات کی ضرورت رہتی تھی ، جو اکثر مہری معرف جایا کرتی تھیں ۔۔

( فطوط امام بعام غلام من 8 مجمور مكتوبات مرزا غلام احد قادیانی بینام متیم محد صین قریشی ما لک. وواغاز رفتی الصحت لا بور )

### افحون

مجھاس وقت کیا اہتا سرگزشت قصد ہوآ ہے ہاوروہ پر کھے کی سال سے فراہیس کی بتاری ہے۔ ہندرہ ہیں سرتبدروز پیشاب آتا ہے اور ہیداس کے کہ بیٹاب میں فکر ہے، کمی کم فادش کا عارضہ مجی ہوتا ہے اور ہیں اس کے کہ بیٹاب میں فکر ہے، کمی کارش کا عارضہ مجی ہوتا ہے اور ہیش وقت سوسو و فعد آیک دن میں بیٹا ہے آتا ہے اور کھڑت پیٹا ہے ہے بہت ضعف میک فویت ہی تی ہے۔ آیک دف آیک دوست نے جھے ہے صلاح دی کہ فیابیس کے لیے افوان مغیر ہوتی ہوتی ہے۔ کمی طابق کی فوت ہے مشاکد تی میں کہ افوان مغیر ہوتی ہے۔ کمی طابق کی فادت کر اول قو ڈرہا ہول میں میریائی کی کہ مدردی فر مائی ویکن اگر میں فیابیٹس کے لیے افوان کھانے کی عادت کر اول قو ڈرہا ہول کر کوگی شعلما کر کے بیدنہ کی کہ بیدردی فر مائی و شرائی اور دو مرا افوائی۔

یک اس طرح جب بھی سنے خدام ہوکل کیا تو خداستے بھے ان خبیبے چیزوں کا بھان ٹیک کیا۔ (نسیم وجوت ص 25 مصنفہ مرز اخلام احرالا ویال)

افعون دواؤں میں اس کوٹ ہے استعمال ہوتی ہے کہ معفرت میں موجود علیہ السلام (مرزا قادیاتی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے زدیک وہ نصف طب ہے۔ یس دواؤں کے ساتھ افعون کا استعمال بطور دوات كربطور نشركس رتك جربهى قائل اعتراض بين - بهم بين سے برايك نظم كر ساتھ يا بخراخ كر خروركى ندكى وقت افحون كا استعمال كيا ہوگا۔

معزت مجمع موع وعليه السلام في ترياق الى دوا خدا تعالى كي جارت كے ماتحت بنائى اور اس كا أ ايك بيرا جرو افوان تها دور به دواكسى قدر اور افيون كى زيادتى كه بعد معزت خليفه اقل ( حكيم نور الدين تادياتى ) كومشور (مرزا تادياتى) چه ماه سے زائد تك ويت ديم اور خود بحى وقا فو قا مخلف امراض كه دوروں كے دقت استعمال كرتے ديم سب (معمون ميال جمود احد قادياتى خليفہ قاديان مندرج اخبار المعمل جلد 17 غير كه مورد واجولائى 1929م)

آئے ہے تھی سال کی بہت ہے وگ ایسے تھے، جو معرت سے موجود طید السلام (مرزا قادیائی)

کے حفل کتے تھے، آھی اردو بھی فیل آئی اور حربی وہروں ہے تھا کر اپنے نام ہے شائع کرتے ہیں۔
بعض لوگ کتے ہیں، میلوی ٹورافدین آپ کو کٹائیں لکو کر دیتے ہیں۔ خود معرت کی موجود طید السلام کو بھی
ہو دو کی زخا کہ آپ نے خاہری علیم کیں پڑھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بھر ایک استاد تھا، جو ائم کھایا کرتا
تھا۔ وہ حقہ لے کر چینور بتا تھا۔ کی وفعہ چیک ہی ہیں کے حقہ کی چلم ٹوٹ جائی۔ ایسے استاد نے پڑھانا کیا
تھا۔ فرض آپ کو لوگ جائل اور بے ملم بھے تھے۔ کی لوگ اس بات کے عدمی تھے کہ آپ کی مال پڑھائے
کی تابیات رکھتے ہیں۔ (ارشاد مہاں محدود الد قاد یائی طیفہ قادیان مندرجہ افبار انتخابی قادیان جلد 16 فبر

مجھے بھین میں بھاری کی ہوسے افیون ویتے تھے۔ جو ہاہ سوائر دیتے ویسے بھر آیک گان نہ دی تو والدہ صاحبہ فرمائی ہیں، بھے پر ند دیتے کا کوئی اگر نہ ہوا۔ اس پر حضرت (سرزا) کادیائی نے فرمایا خدائے جھڑ توی تو اب نددہ۔ (ادشاہ میال محمود احمد قادیائی خلیفہ قادیان مندرجہ شہاج الطالبین می 74 مصنفہ میاں صاحب) 28 جون بروز جمدش کے دفت حضرت خلیف دائی جائی ایدہ اللہ تعلق بھے ذاکٹر حشمت الفرصاحب

اورمیاں ناصرائدصاحب کوماتھ کے کرخونز ( کمال اندین )صاحب کی میادت کے لیے تشریف لے میے۔ خوانہ صاحب نے اپنا قصد سانا مشروع کیا جوملاج کراتے جیں اور بوعار مضورے جیں اسپ کا

ذ کر ہوتا رہا۔خولد صاحب افون مجی آن کل کھاتے ہیں۔ ایک رتی سے شروع کی تھی۔ ابھی بے خیال ہے کہ چھے وہ اور کھا کیں تاکہ اعصاب مقبوط ہوجا کیں۔ ( ڈائزی میاں محود احمد قادیاتی خیف قادیان ٹوشتہ عبدالرحیم ورد قادیاتی مندرجہ اخیار النصل قادیان موریہ 5 جواد کی 1929 منبر 2 جلد 17)

ستكيما

جب خالفت زیادہ بڑمی اور مفترت میچ موجود طبید السلام کو قبل کی دھمکیوں کے خطوط موصول جوئے شروع جوئے تو کچھ مرصے تک آپ نے سنکھیا کے مرتبات استعمال کیے، تاکہ خدائخواست آپ کو زہر دیا جائے تو جسم میں اس کے مقاسبے کی طاقت ہو۔ (ارشاد میاں محمود اس قاویائی خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورید 5 فروری 1935ء)

دوبوش برانزى

حضور مرزا تا دیائی نے بھے لا ہور ہے بعض اشیاء الدنے کے لیے ایک فیرست لکھ کر دی۔ جب جل
پہلے لگا تو پیر مشور محد سند ہے تھے روپیو دے کرکھا کہ او بیٹل براغری کی میری البید کے لیے پلومر کی دکان
سے لیٹے آگئی۔ جس نے کہا کہ اگر فرصت ہوئی تو لیٹ آؤں گا۔ چیرسا دب فوراً صفرت اقدی کی فدمت جس
سے اور کھا کہ حضور مہدی حسین میرے لیے براغری کی پوٹلی میس لائم سے رحضوران کو تاکید قربادی رہے حقیہ
میرا اداد و لانے کا نہ تھا۔ اس پر حضورات تو ہی را مرزا تاویائی) نے مجھے بلا کر فربلیا کہ میاں مہدی حسین ، جب بھک
تم براغری کی بوٹلی مذہ لے اور لا ہورے روانہ نہ ہوتا۔ جس نے مجھ لیؤ کر اب میرے لیے افا کا لازی ہے میں
نے بلومر کی دوکان سے دو بوٹلی براغری کی خالباً چار روپ جس فرید کر چیرصاحب کو لا دیں۔ ان کی ابلیہ کے
نے بلومر کی دوکان سے دو بوٹلی براغری کی خالباً چار روپ جس فرید کر چیرصاحب کو لا دیں۔ ان کی ابلیہ کے
سے ذاکم وال نے خلاقی ہوں گی۔ (اخباراتھ می تادیان جلد 30 تمبر 25 موری تہ تومبر 1926ء)

مجي اخويم تقيم محرصين صاحب سلمه الثدنعاني انسلام بليم ورحمته الثدو بركامة

اس وقت ميان يارمر بيجها جانا ب- آب اشيا وخريد في خودخريد دي ادر ايك بوكل اكك واك

کی میلیمرکی وکان سے فرید و بیں رحمر قائک وائن جاہیے، اس کا لحاظ رہے۔ باتی خیر یکھی ہے والسلام (مرز ا غلام احد منی عند) خطوط امام بنام غلام ص 5 مجموعہ کھوڑت مرز اغلام احمد قادیانی بنام مکیم محد محترین قریشی کادیاتی مالک دوا قائدر فیل اصحیت لاہور)

ا تک واکن کی مقبقت لاہود ہیں بلومر کی وکان ہے ؟ اکثر عزیز احد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ واکٹر صاحب جواباتح بر فرمائے ہیں۔حسب ارشاد بلومرکی دکان سے دریافت کیا تمیا، جواب حسب ذیل ملا۔

ٹا تک وائن ایک حتم کی طاقتور اور نشد دینے والی شراب ہے، جو ولا بین سے سریند بولوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ساڑھے پانچ روپ ہے۔ (21 ستمبر 1933ء) سودائے مرزام ص 39 ماشید مصنفہ علیم محمولی صاحب پرلیل عبید کالج امرتسر )

## ٹا تک دائن کا فتو کی

بس ان حالات میں آئر حضرت سے مرکود براغذی اور رم کا استعال بھی اپنے مریونوں سے کروائے یا خود بھی مرض کی حالت میں آئر حضرت سے حوالات شراجت شاہ چہ جائیکہ تاکہ وائن، جو آیک دوا ہے۔ آئر اپنے خاکدان کے کئی ممبر یا دوست کے لیے جو کس لیے مرض سے افعا ہواور کزور ہو یا بالفرض محال خود اپنے کے مشکوائی ہواور استعال بھی کی ہوتو اس میں کہا ترخ ہوگیا۔ آپ کوضعف کے دورے اپنے شوید پڑتے نے کہ باتھ پاؤل سرد ہو جاتے نے نے بنتی ڈوب جاتی تھی۔ شن نے خود اس مال حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبقی کا پید نبیس ملی تھا تو احد بیا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹاک وائن کا استعال اتد یں حالات کیا ہوتو میں مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام دن تعنیف سے کے کام میں گے رہے تے۔ آپ تمام دن تعنیف سے کے کام میں گے رہے تے۔ آپ آئا وائن کو عادت کی اور خالات کیا ہوتو میں مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام دن تعنیف سے کے کام میں گے رہے تے۔ آپ آئا دور کی مذرب اخیار پیغام میں جلد 23 نبر 18 گیا دائن بلور کی مندرج اخیار پیغام مسلم جلد 23 نبر 18 موری کا دور کی مندرج اخیار پیغام مسلم جلد 23 نبر 18 موری کا 1935 دیار 19 موری کا 1935 دیار 19 موری کی 1935 دیار 19 کا دور کی موری کا در 1935 دیار 19 کا در 1935 دیار 1

# محمركا ببيدى

مرزاشرطی صاحب جود هزت می مواد علیه السلون والسلام کے سالے اور (ان کے فرزند) مرزا انسان سے سالے اور (ان کے فرزند) مرزا افضل صاحب کے ضریعے۔ انھیں لوگوں کو مطرت کی موجود علیہ السلام کے پاس جائے ہے روکنے کا بوا اشوق تھا۔ داستہ بیں ایک بوی لیمی تیج نے کر بیٹہ جائے۔ تیج کے دانے بیج برتے جائے اور منہ سے گالیال و بیت جائے۔ بوالی کول کول کولوٹ کے لیے دوکان کھول رکھی ہے۔ بہتی مقیرہ کی سڑک پر دارافضعفا ، کے پاس بیٹھ رہے۔ بوی کی مسئور دارمی تھی۔ سفید دیگ تھا۔ تیج باتھ بی برے برا سے شاندار آ دی مطوم ہو تے جا اور مقابد خاندان کی بوری یادگار تھے۔ تیج کے بیٹھ دہتے ، جرکوئی تیا آ دی آ تا اے اپنے پاس جا کر بھا لیتے اور مجمانا شروع کر دیتے کہ مرزا قادیاتی ہے میری قریبی دیشتہ داری ہے۔ آ فریش نے کول

### مجابدات

مخدوي مکري اخويم موادي صاحب سلمهٔ تعالی ـ

ید بات مسلم اور واضح رہے کہ داست باز انسان کے لیے ایسے امور کی فرض سے کی قدر مجاہدہ ضروری ہے۔ انکر اہلت تمری مجاہدات۔

طالبید طبع بہت حرج انداز ہے۔ آگر بیدمقابلہ محت ادر طاقب و مانی کے ایام شک ہوتا تو یعیش نی کرتھوڑے دن کائی ہوئے ، تکراب طبیعت تحق شدائد مجاہدات تیس دکھتی اور ادنی در ہے کی محنت اور خوش اور توجہ سے جلد مجلز جاتی ہے۔ (خاکس/رغلام احمد 31 ماری 1891ء)

( كتوبات اثر يبطونيم نبر 2 ص 103 مجوند كمتوبات مرزاغلام احدقاد ياني)

### توجهات

مخدوي كري اخويم (مولوي فورالدين قادياني)

السلام بلیم ورمنداللہ و برکائے۔ دوروز سے بی سے اس فیم کے لیے توجہ کرنا شروع کیا تھا مگر افسوس کہ اس عرصہ بی میرے کھر کے لوگ ایک وفعہ خت بلیل ہو گئے لینی تیز تپ ہو گیا، جس کی ہید سے مجھے ان کی طرف تؤجہ کرنا پڑی کی اراد و ہے کہ ان کومسیل دول ۔ بعد ان کی صحت کے پھر لئیو بی معروف ہوں ۔۔۔ والسلام خاکم ادخلام احد ( محتوبات احد بدیلہ پٹیم نمبر 2 مولفہ یعقوب کلی تو والی قادیاتی )

مید حقد بهت اور توجه ششیر تیز سند زیاده اثر رکھتی ہے۔ میری دائے بھی نبول کی تمام کامیا بی کا بزاموجب بھی تیجہ باطنی تھا۔ قاکسار غلام احمد از 18 ویان 29 فروری 1888ء ( کھتوبات احمد بیاجلد پنجم تمبر 2 مولفہ بینقوب بلی عرفانی 15 دیاتی ک

میری طبیعت آپ کے بعد مگر بنار ہوگئ۔ ایمی ریزش کا تہایت زود ہے۔ وہائے بہت تعین ہوگیاہے۔ آپ سے دوست فیاکر دام کے لیے ایک دن بھی توج کرنے کے لیے جھے نیس ملاموت کا ختطر ہوں۔ والسلام (فاکسار فلام احمد مورند کم جنوری 1890 و مکتوبات احمد یہ جلد پنجم نمبر 2 مونفہ بیٹوب ملی

عرفاني تاوياني) ونجالي طلق

urdubooks:Worldpresss.com ب شک بدورست ب کد بخابی ملق برایک لفتا بودی طرح ادائیس کرسکار ایک وقد معرت میح موجود طبیدالسلام بر ایک فخص نے اعتراض کیا کدیدہ قرآن کا می تلفظ عربی لید میں اوائیس کرسکتا ہے۔ اليا مخف كهال سيح بوسكن ببراس كى بديات من كرسية عبدالعليف صاحب شهيد ن اس برباته الفاؤ محر منولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ان کا باتھ کی لیا اور صفرت سے نے بھی انھیں روک دیا۔ حضرت میج موجود عليدالسلام ك ياس أيك وفعد أيك للعنوكا أوى آيا-آب فرآن كريم كا ذكركيا تو كني لكار اجتمع ميح موجود بين يوكدن اورك شي بعي فرق تين جائية . ( خطبه جعد ميان عمود قادياني خليف قاديان مندوج اخبار أنعشل قاديال جلد 16 تمبر 22 مودند 14 متبر 1938 م)

تماز

اب بنجاب میں ماتی (رباض الدین احر) صاحب فقا دحشت ول کا علاج کرنے اورسیر سپائے کو میے ہے۔ دل میں آ کی کہ چلو ڈرا مرزا غلام احمد قادیائی سے مجی مل لیں۔ دیکھیں کس قماش کے بزرك بيرا \_ الاجود سے روانہ موستے ، قاويان على بيتھ مرزا كادياني مرحمت و اخلاق سے سف اسين كالحرى كيفن كركن اعظم مكيم لورالدين صاحب مرحوم سد طايا اور بحرمرزا قادياني في اب تجرا يشرا جومع سے بھی تھا، اپی طورت فاص میں جگروی۔ اسٹے میں تماز کا وقت آ حمیار ملیم فورالدین صاحب نے محواب مجد میں کھڑے ہو کے تمازی حاتی اور مرزا صاحب اپنے جرے میں کھڑے ہو سکتے۔ نمازکی ایک رکھت ہوئی تھی کرکیا دیکھتے ہیں، مرزا قاویان نیت توڑے کمرے اعد بیلے محتے اور حامی ساحب بخت همران رکيا افزاد پيش آ کي. جومرز ا قاوياني کولهاز کي نيت تو ژوين پر مجبور موما پزا- نماز سکه بعد حاضر بن معجد ے بدواقد میان کیا اور اس کا سب ج مجار معلوم موا کدیدکو کی فیر معمولی بات تیس ہے۔ مرز ا کادیا فی برنماز عمل جب وقى نازل موقى يهاتو آب جاب مو كما عدر يل جائ بين. (رسالدولكوازكسنو بابت ماري 1916 - ) ( تقريم ميان محود احد قادياني خليف قاديان منديج وخبار الفعنل قاديان مورى 7 فروري 1928 -

بیان کیا ہے کہ معرت ایک دکعت کے بعد فمازکی نبیت تو ڈکر کھر کے اندر چلے گئے۔ اگر کسی بیادی ے غلبہ کی وید سے ایسا موہ موتو محل اعتراض نیس ۔ حضور می کریم صلی اللہ علیہ والدونكم كى پيچكو كى سے مطابق دوران سراور پر داطراف کا مرض ہے اور بیدہ زرد جاور ہے تھی، جوروز ازل سے خدائے اسے معالے لیے يلورخلسد خاص مقدر قرماني تمين - (اخيار النشل قاديال جلد 3 تمبر 107 موريد 18 اي في 1916 م) besturdubooks.wordpress.com

## حضرت مولانا عنايت الله چشتي

# مشامدات قاديان

فطرت کے متنفیات اختیاری تیں ہوتے۔ بھوک، بیاس، انسان کے اختیار جی تیں ہے۔
لباس انسانی اختیار کا معامہ ہے۔ سفید؟ یا سیاہ؟ یا سبز؟ جو جاہے استعمال کرے بدائر کے اختیار جی ہے۔
البتہ فطری تقافیات کا اظہار یا انھیں پورا کرنا انسانی شعور وحقل پر موقوف ہے۔ عقل مند فطری تقاضے کا اظہار یا اس کے حصول کی کوشش انسان اس کا اظہار یا اعجار میا ہی کہ حصول اپنے شعوری انداز کے مطابق تمل جی فائے گا مثلاً بھوک ایک تطری نقاضا ہے اور اس سے کوئی بھی معصول اپنے شعوری انداز کے مطابق تمل جی فائے گا مثلاً بھوک ایک تطری نقاضا ہے اور اس سے کوئی بھی مناسب سند انسان استعمال تھیں اسے ہوری اگر کے اسے مناسبت مند انسان استعمال تھیں اسے پورا کرنے کے طریق مختلف جیں۔ ایک جوری اس کے تیم ا

ای طرح و دبینی تفاضا" نظری ہے اور برصحت مندانسان میں بایا جاتا ہے۔ اس تفاضے کا دجود برانسان کی فطرت میں گذرہ اجوا ہے۔ یہا لگہ معالمہ ہے کہ کی وجود میں کم، اور کوئی زیادہ۔ اس تفاضے کا اظہار و وفور" رومان" کہلاتا ہے اور لوگ اے " دل بھیتے" ہے ہی تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ اس تفاضے کا اظہار و صول ہی شعوری مقدار کے تحت ہوتا ہے۔ کم میں انسان اس کا اظہار وحصول یوں کرتا ہے کہ کی راہ جاتی "معموم" پر ہاتھ ذال و بتا ہے اور رسوائی کے ساتھ ساتھ بعنی اوقات شدید زو وکوب کا شخار ہوجاتا ہے، اور ایک ور را افسان جس کا شعور پہلے دولوں ہے مختلف ہے جسے وے دلا کر" سودا بازی" کر لیتا ہے اور ایک تیرا انسان جس کا شعور پہلے وولوں ہے مختلف ہے جاوجود اخبائی خواہش کے مبر وحمل کا دائن ہاتھ سے تھوشنے میں و بتا اور انسان جس کا شعور پہلے وولوں ہے مختلف ہے باوجود اخبائی خواہش کے مبر وحمل کا دائن ہاتھ سے تھوشنے میں و بتا اور اسمان وقات وہ بنا سے ایمان آ زیا حالات ہے دوجول را ہیں خاتم ایک ہے معاشرہ کے معلول کے دوجول کے دوجول کی دوجی مختلف ہیں جو ہر انسان اسمانے آ فرینش سے فطرت میں گندھا کیا ہے گئی اس کے اظہار وحصول کی دوجی مختلف ہیں جو ہر انسان اسے شعور کے مطابق اختیا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیاتی شد، تدرت نے "جنسی تقاضے" بری" فیاضی" ،ے" وو بیت" فریائے تھے

wordpress, com ادراس کے اظہار اور حصول کا جوطر ایل مرزائے اختیار کیا تھا، کھل جُوت کے ساتھ بدیے کار تھی ہے۔ "سعقوليت" الا" فيرمعقوليت"؟ با" الداز كلروشعور" كي حائج قارئين خود كرس تي-

یاد رہے کہ" معاشی عمر" یا" بسر" اف نی مثل وشعور بور فطری مطالبات پر ہر ابتر انداز ہوتا ہے۔ ابتدائی ایام شرامرزا" معاثی نتی " کا بری طرح شاکار تعاراس نے خود لکھا ہے۔ "معاثی تنی اورعمرت کی بہد ے بیں اس مرد ہے کی ما نند تھا جے مرے ہوئے مدین گزر کی ہواود کوئی نہ جاتیا ہو کہ بیکس کی قبر ہے؟'' اس دور میں مرزائے ایسے ''مغل خاندان' میں شادی کی تھی اور جس طرح بن ج اگر راوقات کرنا رہا۔ مرزا سلفان احمد اورفعتل احمد دولا کے بھی ہوئے اور مجھی کوئی شکایت میں ہوئی اور نہ آئیں میں مجھی "رفیش" هو کی به روور'' دو رقمه'' تن اوران ش تمام مطانبات بعی نفسی ریت کیکن جیب و دمرا د در آیا اور <sup>دانتگ</sup>ی ''سرک بِرِي اور" روبيد لمنا" شروع بوكيا مو فطري مقتضيات بهي جاك اشير اورانحول في "روباني انواز" اختيارك لیارای زمانہ بھی قادیان کے قریب ہے نہر کی کھدائی ہور دی تھی ادر ایک ''اوور تیز'' یا''سروینز'' جس کا نام النامر" تعا، نبر کی کعدائی کا تحران تغایه ایسه سرزان این تحرون کے ساتھو تکی مکان ویب رکھاتھا۔ پیخفس سنج کام پر چنا جاتا اور شام کو دالیل گھر آ جاتا۔ جہاں مرزا صاحب کی معیشت کردٹ لے رہی تھی، وہاں ان کی فطری قوت جوقدرت نے انھیں فراخ ول ہے ود بیت فر مائی تھی تحر معاشی عسرت نے اسے بھی اسے کر سفا رکھاتھا، اب معاشبات میں تبدیلی آئی تو وہ توت بھی آ ہشد آ ہستہ، بیدار ہوکرا 'رومانی انداز' اختیار کرنے آلی۔ نام راوور ہیز جو مرزائیوں کے محریبی بسیرا کیے ہوئے تھا اس کے بان ایک ''نوخیز غز ال صغت لڑکی'' آ ہت، آ ہے۔'ا خیال'' کا اتداز اختیار کر رہی تھی ۔ تھوڑے عرصہ کے بعد وہ'' من شعور'' کو تیجی 'نی اور

كابول كو" خيره" كرنے كئى۔" نصرت" نام تعابہ بندوستانی ونداز اور وہی بندوستانی " چلبلا پرنا" صاف اردو پاتی تھی اور بننے والول کے ول'' موہ'' کیٹی تھی مرزانے ابتدائی ایام ٹیل ہی جسبہ کدوہ'' بچی'' تھی تکر اس کے انداز سے بھانے ایا تھا کہ اس نے آ گے بھل کر کیا ہوتا ہے؟ مرز ای لچائی ہوئی اکا بیں اس برجی ہوئی تھیں ۔''نامسراوورسیز''ان کے تعریبہا تنااور اس کے ساتھ حسن سلوک تو مرزا نے بڑے عرصہ سے شروع كر دكها غداد رووان كالمنون احسان تغابه آپ جاسنة جي اليك او درسمَر كي اس زيانه بين كي تخواه موني تقيي؟

بھی چیس تمیں روپے وان کے گھر ہار کا کس کوعلم شاتقا اور نے بھی وہ گھر حمیا تھا!

مرزا اہمی بوز منا تو نہ تھا، نکر جوان بھی نہ تھا، بہل جالیس پہلٹالیس کا بیٹا تھے۔ ممکن ہے ناصر "اوورستر" ببیلے بی انداز سنداس سے عزائم بعانب رہا تھا۔ مرزائے تواہش کا اظہار کیا تو وہ راضی ہو میااور لاک انصرے جیاں بیکم' بن کرسرزا کے 'حرم' میں داخل ہوکر''ام الهوسین'' کہفائی اوران کا باب'' میر نامرنواب " کے نام سے مشہور ہود اور مرزا غلام احمد کے قلم نے اسے خواب میر درد" د بلوی کی اوادو ہے قرار وے كراست برى شبرت دى را اب شادى كا بواج بيا ہوا۔ امير باصر نواب كا اجلن مالوف " كسى كومعنوم نه تھا۔ وطن قر ضرور ہوگا تکر وہاں ان کی کوئی قاتل ذکر حیثیت ندھی نہاں ہاپ نے کوشش کڑے تھوڑا بہت پڑھایا اور اس نے ''اوور سیز'' یا'' سروئیز'' کا کورس کرلیا۔ اس وقت مویودہ وقتیں ندھیں اور ندی ''فارگی'' زیادہ تھی اور تکھے پڑھے لوگ بہت کم دمانیاب ہوتے تھے۔ نصیحۂ وہ المازمت کے بعد زندگی تجر کے لیے تاویان کے ہوکررہ مختے۔ ابتدام میں مرزا کے'' دعاوی'' پر ایمان ندلا سیڈ تھے۔ چونکرا پی لڑکی مرزا کے نکاح میں دے بچکے تھے اس لیے زیادہ دیر تک استفامت ندر کھ سکے اور آخر مرزا سے'' بیعٹ' ہو گئے۔

تیسرے بیٹے کا نام "شریف احد" ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا اس لیے قابل و کرلوگوں کی صف میں اس کا نام کھی نبیس سالہ سرزاغلام احد کی اس بوی ہے وولا کیاں تھیں بدی کا نام" مبارکہ بیٹم" تھا دور جھوٹی کا نام" حیطہ بیٹم" یا" امشالحفظ" تھا۔

تواب بالبركونلد كے خاندان میں ہے آبک فض "مجدیل" تھا۔ جے خاندانی نبست ہے" تواب مجریل" کہا جاتا تھا۔ وہ تھیدۃ "شید،" تھا!" مرزائیت ہے من ٹر ہواتو اس نے مرزا غلام احركونكھا كر:" میں شیعہ ہوں اور آپ كی تحريك ہے متاثر موں ، كیاكوئی شیعہ بھی آپ كی جماعت میں شال ہوسكا ہے!" تو مرزائے اے لكھاك:" واعل ہوسكا ہے! تم مجھے آكر خو!" چنا تجہوہ مرزاكو ملاتو مرزائى ہوكيا اس كا ايك بينا می تما جو تواب "عبداللہ" کہلاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا مرزائی ہوکر قادیان آ گئے۔ مرزا گلام امر کی دو لڑکیاں تھیں۔ "مبارکہ بیکم" اور دومری کا نام غالباً "امتدا کینیا بیکم" تھا۔ مرزائے اپنی دونوں لڑکیاں دولوں باپ جیوں کے نکاح بھی وے دیں۔ مبارکہ بیکم نواب محد علی کے نکاح بیس آئی ادر استدا کینیا بیکم نواب عبداللہ کے نکاح بھی آئی اور دونوں تادیان آ گئے اور میرے تیام قادیان کے دوران میں بیاوگ مشھا تھویان میں می تیام پذر ہے۔

انگریزی حکومت کا سودا تو مرزا غلام احمد ہے ہو چکا اور اس نے کام بھی شروع کر دیا تھ اور انگریز اس کے کام سے توٹی اور منطبئن بھی تفاقر انگریز بچا مسلمان پر اتنا احتاد کرنے والا رتھا کہ وہ معلمئن ہوکر چٹے جاتا۔ اسے کھٹا لگا ہوا تھا کہ مرزا غلام احمد کی غلاقتی کی دجہ ہے کی مرحلہ براس سے چھپے شہت جائے کیونکہ حکومت کو جار جانب نگاہ رکھنی پڑتی ہے اور علانیہ اور کھٹم کھلا کسی ایک قرائی کو بھیشہ ابنا معتمد نہیں خاصق ایک قرائی کہ جیشر ابنا معتمد نہیں خاصق ایک قرائی اسلام میں ملی معتمد نہیں خاصق ایک ایم اسلام میں ملی معتمد نہیں خاص ایک ایم اسلام میں ملی متعام او تھا اور " قابل احتیاد" ہواور وہ کسی " قابل احتیاد شعب کے دریعہ سے بی جس ملے تا کہ ہم اسے مرزا عقام احمد کے ساتھ نہیں کہ جا کہ ہم اسے مرزا علی احمد کے ساتھ نہیں کہ جا کہ جم اسے مرزا علی احمد کے ساتھ نہیں کردیں اور وہ مرزا کو کھسلے نہ و سے بہیں انتیاد آدی کی ہو۔

مہاراجا کشمیرای تاک شی تھا، اس ضرورت کے احساس کی خبر پاتے ہی اس نے وائسرائے اسرائے میں اس نے وائسرائے سے طاقی ہوکر'' اپنا آ دئیا' اس کام کے لیے بیش کر ویا اور دہ آ وی تھا' حکیم تورالدی بھیردی' جومہارا جا کا اسمائی خاص' اور برطرح سے موز ول اعلم فضل میں پائٹ '' طب '' طب '' اور برا'' وائل احباد' کامل احباد' کی اسموز و تیت و قابلیت' کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب مہارا جا کشمیراور پٹیال انگریز ی مکومت کے لیے دونول ایک دومرے کے ہم پلہ تھے اور بول مہارا جا کشمیری' اسریت' بوری ہوگی۔ مکومت کے لیے دونول الیک دومرے کے ہم پلہ تھے اور بول مهارا جا کشمیری' اسریت' بوری ہوگی۔ مکومت کے لیے دونول الیک دومرے کے ہم پلہ تھے اور بول مهادت کا قصہ بیان کرنے میں مہرا بہت وائت

" مرزا کی الرومانی کہانی" کی ادھر اوھر کی باقت الیں لیمی ہوگئے۔ درامی میں بید بتارہا تھا کہ مرزا تقام اصرفے و درمی شاہ کی کی بعد سیمی ہوگئے۔ درامی میں بید بتارہا تھا کہ مرزا تقام احمد نے دوسری شاہ کی کے بعد سیمی فررالدین کو خداتھا کہ: "جب میں نے دوسری شاہ کی تحق تو مدت تک بھے کو بیقین رہا کہ جی الامرزا ہوں۔ مربر کیا اور دعا کرتا رہا ہو تحق اللہ ہوگئی۔" ( کا توبات احربی طلائم ہو) استعمال کرتا رہا۔ کو دولوگا کرتا تھا ہے۔ ورشہ تھیقت ہو ہے کہ مرزا تھیم تورالدین سے ادوبیہ منظا کر دائت دان استعمال کرتا رہا۔ کو نکہ درامیل دوسری شادی کے دوران مرزا کی عرفہ من بھی تھی۔ بات الموق کی شادئ" تھی ۔ زرواد در دوکت "احساس" کرایا جائے تو "متوی ادوبیا" کی تحق تقدمان کردتی ہیں جانچ مرزا کے مرتب ہو کی ادوبیا" کی تقدمان کردتی ہیں جانچ مرزا کے مرتب ہو کی ادوبیا" کی تقدمان کردتی ہیں جانچ مرزا کے مرتب ہو گیا اور بھوت مرزا کے مرتب کی ایسان " ہو گیا اور بھوت بھال ہو تی جیسیا کہ مرزانے فور تحریر کیا ہے کہ:

"محر بیسف سامات نے کئی دفتہ بھے ایک مجون بھا کرتیجی جس جی" کیلہ بدیر" تھار" تقویت دمائے "اور" قرمت باہا کے لیے "فائدومند" ہے۔ بدت سے میرے استعمال جما ہے"!

( کوبات احرید مدینم 5 ص 25)

مرزاج بیددد''خوش حالیٰ' کا تھا اس کے بعد مزید دولت کی''ریل کیل'' ہوگئی اور'''نبوت'' و ''میسجیت'' کا تیرنشانہ پر ہینیا۔''متوی ادو یہ'' نے اثر کیا تو مرزانے تکیم صاحب کولکھا کہ: '''

"اب زیادوز"الهام" اس بات مے مورے بین کدعن قریب ایک ادر" فکان" مسین کرنا

یزے گا اور جناب الی سے یہ باعث قرار ا با میکی ہے الا محق ہے احمد یا مار کا بات

ہتاب اہل سے بیاف سرار ہا ہوں ہے و عوبت اسر بیعد مرد عدد ، استہار میں استہار میں ہوئی ہوئی۔ استہار میں استہار ا اس کے بعد مرد اپنے ایک اشتہار " ویا جو آئد صفاحت پر مشتمل تھا اور اس کا عنوان تھا انہی شاد بول كي پيشين موني" جس كامضمون بيتعا-

''خداولد کریم نے بھچے''جٹارت'' وے کر کہا ہے کہ''خواتمن میار کہ'' ہے جن خواتمن کو اس اشتبار کے بعد تو یائے گا تیری بہت "نسل" ہوگی" ("آ ٹیز کمانا ت اسام" ص 848)

اس کے بعد ایک اور اشتہار دیا جو پہلے اشتہار کی وضاحت میں تھا اس اشتہار کے الفاظ میہ میں۔ "اس عابز نے 20 فروری 1886ء کے اشتبار میں جو" پیٹین گوئی" خدائے تعالی کی طرف ہے بیان کی تھی کہ اس نے بچھے بشارت دی کہ بعض باز کت عورتمی اس اشتبار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آ کیس کی اوراولا و پیدا ہوگی۔'' (''مندردِ نیخ رسالت'' جلہ اوّل می 89)

اور ساتھ تن الہام موار "بستر میش" ("حات البشر فاس 88)

معلوم ہونا جانبے کدان دواعم ارات کے بعد مرزا کے نکان میں کوئی ''عورت' نہیں آئی ادر اس کا خدا اے''جھوٹی اور ہے امل بٹارات'' دے وے کر مرزا کا''دل پر جارا'' کرتا رہا تکر مرزا کے جب تحدوم شن دم رہا" ایون " ہونے والا شقار حاش جاری رکھی اور اس سلسلہ بیل تکیم فور الدین کوجو اس کا " راز دان" تحاله خطالکها که:" دود شخص آل رہے ہیں محرایک ان ش سے" برصورت" ہے اور دوسری استخارہ يل" بد بخت"مطوم مراكى ب-".

حرانی توامی امریر ہے کہ بیا تھا او تھی اندہ اوباشانہ ہے؟ کیا "بستر میش" کی جنتو خدا کے مقبول بندے بھی کرتے ہیں؟ اس کے مائے والول پر حیف ہے کدان کا پیٹیسر 'مِستر عیش'' الاش کرتا ہے اور اس كا خدالو قع ولا دلا كركم جاتا ہے۔ یہ 'خدا ' ہے یا كوئی ''معخر ہا''؟ فعود باللہ من والك۔

باد جود يكه حالات مايوس كن بيل كدائ كي عمر بيجاس برس من تجاوز كرري ب." قو كي مقتحل" جورے میں اور بھار ہوں کی آ ماجگاہ ہے ہوئے ہیں کر" رومان"" جوان سے جوان رُ" ہور ہاہے اور اے وسن سے نیٹے کیل ویتا۔ دو برابر جبتو اور تلاش میں منہک ہے۔

تطری ایک ایک اور تیزا" برجی مونی میں جورشد میں مرزا کی سیحی بنی بادرومرزا کے '' حقیقی مامون زاد بعدنی کی''لڑگ'' ہے، وہاں جا کر مرزا تیر جلاتا ہے۔ عمر میں اتنا تفادت ہے کہ وہ لڑگ مرزا کی ہوتیوں کی عمر کے براہر ہے۔خوومرزانے لکھا ہے کہ:

"كُنْتُ جَاوَزْتُ الْمُحَمِّيمُنَ وَ هِيَ جَارِيَةَ حَدِيْفَةُ السِّيِّ."

"ميرى عمريهاس يرى سنة تجاوز كررى تى اورده أيك توخيز لز كي تمي-"

شاید ابھی ''بلوخت'' کے قریب ہو۔ مرزا کے ماموں زاد بھائی کا نام''احمد بیک' تھ اور وہ

ipress.com

ہوشیار پورکا رہنے والا تھا۔ وہ یوا ہد بخت ہوتا اگر اس معصوسہ کو اس" ہوئی ٹاک بوڑھے" کے حوالہ کھنے پر مامنی ہو جانا مگر اس نے ایسانیس کیا اور صاف اٹکار کر دیا۔ اس دوران لڑکی کے باپ کو ایسی مشکل کا سامٹاہ کرنا پڑا اور ممکن تھا کہ دواس مشکل سے خلاص حامل کرنے کے لئے" زہر کا پیالہ" کی لینے پر مجبور ہو جاتا، مگر کوئی بھی مشکل اسے میہ" زندہ کھی" تھنے پر مجبورند کرشکی اور دوٹا بت قدم رہا!

دومشكل مرحله بيآ يا كدمرزا احدبيك كى يمثيرمرز اغلام احدك بقيازاد بعانى سے بيائ كئ تعى \_ جس کا نام" غلام صین ' نفا اور وہ عرصہ پھیں بری ہے مفتود الخبر تھا ادر اس کی جائداد جواس وقت کے نرخوں مے مطابق مار پانچ بزاررو برکی آیت سے برابر تھی وہ مانداد" کاغذات مال میں اس کی دوی کے نام منتقل ہو چکی تنی اور اس کی کوئی اولاو نہ تھی۔" انگریزی قانون" میں ایک جائد اوعورت اپنی زندگی میں تعرف بن ركد عن قد ادراس سے استفاده كر على تفي مراس كو بيدا فقيار ندتها كدود اس جا كداد كوفروندن كرے ياسى دوسرے طريق سے ده جاكدادكى كے امتحل كرے۔ الى كے مرف كے بعدوہ جاكداد ميهمانده دارتان كول جاتى تخي مدوارتان باذكشت ش مرزاغلام احربهي تفا كيونكر بحرصين جوسفق والخبر نفاه وو مرزا غلام احمد کا چیا زاد بھائی قبالہ بیٹورت مرزا احمد بیک ہوشیار پورک کی مجمّن اوراس کے بیٹے ''محمد بیک'' ک پھو پھی تھی۔ وہ جا بتی تھی کہ بدجا کداد میرے بیٹے کو تعلل ہوجائے اور بدانقال بغیر واروان بازگشت کی مرضی کے نہ ہوسکیا تھا جس بیس مرز اغلام احمد مصد دار تھا اس لیے مرز ااحمد بیک مرز اغلام احمد کے باس آیا اور کہا ک اس انتقال برآب و عظا کرویں کو کے آب وار ان بازگشت میں سے ایک بین مرزا کے وارے نیارے ہو سے اور یہ امید بھت ہوگئ کے: "اب بیلر کی ضرور مجھے ال جائے گی کوئکہ ان کا کام میری رضا مندی کے بغیر میں بوسکا اور آمیں کام کرانا ضروری ہے اور بیار یائی بزار رویے کا معاللہ ہے اس لا الح ش كروه ضرور جي لا كي وين هي ي مرزا سيدها باتحد كان كولكان والاند تفاركها. زرانغهر جاؤر من "استخارة" كراول پرتمهارا كام كردول كال استخاره كما تفا؟ ايك وحوكا تفايقوزي وير بعد كهاش في استخاره كما سياور خدائے جو کھے کہا ہے۔ من اور

مرذاصاحب خودایک اشتهار بی تحریر کرتے ہیں۔

"امر بیک کے اصراد پر حسب عادت استخارہ کیا ووقہ آسانی نشان نظار ایسی اس قادر مطلق نے مجھے فر مایا کہ اس شمن میں احمد بیک کی دفتر کا اس "محدی بیگم" کے انان کے لیے سلسلہ جنہائی کر اور ان کو کہد و سے کہ تمام سلوک و مروت اس سے ای نکاح پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تحمارے لیے موجب پر کمت و رحت موقا۔ ان تمام پر کتوں اور وحق سے درج و اشتہاد 20 فروری 1882 ویش ورج میں۔ اگر نکاح سے آخراف کیا تو اس لڑکی کا "انجام" نہا ہے ہی ما ہوگا۔

(اشتباد مرزا مندمية البلغ رسالت" جلداة ل و" آخية كمالات اسلام "ص 286)

مرزا کو بیتین تعا کہ جا کداو کا معاملہ ہے وہ ضرور لا لیج عیں آ کر اٹر کی کا نکاح کردیں جے۔ اس بیتین پر بیڑے برامیداعلانات شروغ کردیے۔ ملاحظہ ہونمونہ اعلانات۔

اشتہار دہم جولائی 1988ء میں خداک جانب منسوب کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"البم ..... (خدا) في خوداس من تيرا نكاح بالعدد ياب ميري بالون كوكولي مداليس مكناء"

(" نيملهاَ حاني تبلغ رسالت" علد دوم م 85)

اور پھر بڑے وثو آن ہے اعلان کیا۔

''بید پیشین کوئی خدائے برارگ کی طرف سے ''نقد پر میرم' (ائل) ہے بطافریب اس کا ''وقت'' آے گارمتم خدا کی بیشین کوئی بالکل' آج'' ہے ہم جدی عقیدہ کچے و مے ۔' (''ابہ م آخر'' م (223)

میخنگ خدا پر جموت ادرافتر او با ندهه ریاضائ لیے اللہ تعالیٰ نے جایا کہ بیاہے'' نوشتہ کلم'' سے علی ولیل وخوار ہو جائے۔ اس لیے وہ احمق اٹسی یا تیس مکمتا ریا جو انہوٹی تھیں ادر آخر تنک ند ہو کی۔ سرزا

ے ان کوائے "معدق و کذب" کامعیار تغیر ایا تھا اور اعلان کیا۔

''اور میں اس'' قبر کو اپنے بیج وجھوٹ'' کا ''مهیار' بناتا ہوں اور میں نے جو کہا ہے خدا ہے ''فیز'' یا کر کیا ہے!''(''بھوم آئتم' میں 223)

ال فرک کے "وسال" کے لیے کون کی کوشش تھی جومرزانے الخائیس رکھی ؟ پہلے لاوٹے ویااور "فریایا": " خدائے جھے پر عمیاں کیا کہ احمد بیگ سے کہد دین کہ" پہلے وہ شعیس اپنی دامادی عمل قبول کرے اور تھانہ سے نورے روشی خاصل کرے" اور اس سے کبدوے کو" چھے اس زعین کے" ہے" کا تھم ل کمیا ہے جس کے تم خواجش مند ہو بلک اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور احسانات بھی کیے جائیں گے بہ شریطے کوتم نکار ترکروو!" (آئیز کا ایت اسلام می 572)

جب اس سے کام ندینا تو ''وشمکی' براتر آئے اور کہا:

'' مجھے اللہ نے بیٹی ہٹلایا ہے کہ اگر آئی اور اجھنس' سے اس ان کی کا قلاح ہوگا تو نہ اس از کی کے لیے بے'' مبارک'' ہوگا لا اور نہ تموارے نے کہ ''معمائی '' ناز لی ہوں گے جن کا تیجہ'' موت'' ہوگا۔ بیکم اللہ کا ہے تم کا ''جیجت'' کر دی۔'' ا (''آ کیڈ کا اے اسلہ'' می 286)

وہ لوگ بڑے معنبوط دل و دماغ کے مالک تنے اس لیے اپنی معمومہ کو "مرزا کے جہنم" میں جمو تکنے کے لیے آبادہ شہوئے۔ جب آمیں شائز خیب" اور شائیدید" آبادہ کر کی تو مرزا '' جبلی تخواہ پر کام کرنے والے'' کی طرح ''منت ساجت ''اور'' الحاج وزاری'' پر اثر آباد طاحتہ بومرزا کا ''نیا جال' ککھتا ہے۔ ''اے عزیزا آب کو کیا ہو گیا ہو جا ہے کہ میری '' بجیدہ بات'' کوافو بجھے ہوا اور میرے'' کھرے'' کو'' کھوٹا'' خیال کرتے ہوا' بخدا میرا بہارادہ نہیں کہ آپ کو تکلیف دوں آپ بجھے احسان کرنے وانوں میں ے پائیں سے اگر آپ نے مان لیا تو بھی پر "مہر باتی" "احسان" اور" بھی" ہوگی میں این قدیمن اور باغ میں ہے بھی آپ کو حصد دوں گا۔ ساری محر شکر گزار دبوں گا۔ آپ کی درازی عمر کے لیے ارتم الرامین کی جناب میں دعا کردں گا اور آپ ہے" اعتدہ" کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین دا پی مملوکات کا آیک خبائی (113) حصد دوں کا اور میں بھی آبتا ہواں کہ اس میں ہے جو بھی انگیں کے میں دول گا۔ آپ جھے معیمتوں میں اپنا دست کیراور بار افزائے دا اپائی میں اس سے "الکار" میں اپنا دائت ضائع نہ کھیے۔ یہ ذاہ براردگار کے ظلم سے لکھ رہا ہوں۔" ("آنیز کالار اسلام" می 573)

آپ مرزائے کھا کو پڑھیں اور ہار ہار پر پڑھیں اور ویکھیں کے: ایک الہوڑھے" کو 'دعشق وعبت'' نے کتنا ہر بیٹان کر رکھا ہے؟ بیوی موجود ہے؟ اولاد پارٹج لڑکے اور دولڑ کیاں موجود جیں؟ عمر بیچاں سال ہے تجاوز کر چکل ہے؟ لیکن وہ ایک "لڑگ" کے "رومان" میں" لمکان" جو رہا ہے اور اس کے بحد بھی "نجوت" ''مسیحیت'' اور''مہدویتے" کا دعویٰی؟ العجب ثم العجب؟

مجے ہے " حلق" ہم" ایوی" کی کولی " مخواکش" نیس چانچ سرزانے ای اصول پر کار بند ہوتے ہوئے مجرا کیک حوالی تطالکھا اور اس ہیں " نیا رنگ مجرا" اور " نیا لائی" میش کیا۔ مرزائے میدوی " مشق و حمیت" کی آگ سگل رہی ہے اور ایک " نوٹیز مجبوکری" کی یاوتے اے " ب فیٹن" کر رکھا ہے۔ " عشق" اور " بڑھ ہا"؟ خوب۔ " اچٹی شیفیسن" ہے!

میں تو اس کا عَات میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان''نو نیز نسین جارہ دل'' نے بڑے بڑے نوگوں کو ''اسپر زلف'' کیا اور انھوں نے جان کی بازی لگا کر ان کے''وصال آ' کی کوشش کی گر اس'' قر دیائی مثل بچیڈ' نے ''یانگل'' نیا طریقڈ' انقتیار کیا اور ہر جگہ''خدائ لڈوک'' کے''نام'' اور''الہام'' کو درمیان میں مجھسیز نے کی سراسر'' ہاروا''''الحادی رہم'' ایجاد کی۔ قط کو پڑھئے اور حظ اٹھائے۔ سرز اکھتا ہے:

"فدا کی طرف ہے "کم" ہوا کہ احمد بیک (فرق کے والد) کو اصطبع" کر دے کہ وہ الرش"
منظور کر لے بیاس کے فق میں "فیر و برکت" اور "ہمارے انعام واکرام" کی "یارش" کا "سب" ہے گا
ور نہ وہ "صور علی ب" ہوگا اور ہمارے" آفرائے نہ نہ کا سکے گا۔ میں نے خدا کا تھم پہنچا دیا۔ پی طرف ہے قو
میں کی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہیشہ "ارب و فاظ" ای محوظ رکھتا ہوں؟ اور آپ کے تھم اسپنے لیے
الاکن" سمجھتا ہوں اور ہبر ہر جب تھمو" حاضر" ہو کر و تعل کر جاؤں۔ اس کے علاوہ میری "املاک" خدا کی
ہوا" آپ ان کی عزب "محمد بیک" (احمد بیک کے لڑکے اور محمد کی بیمائی) کے لیے پولیس میں
المجرتی " کرانے کی اور "عجدہ" ولانے کی " خاص کوشش" اور "سفارش" کر لی ہے تا کہ او کام میں لگ

(رسالها توشير فيب " اخوذ ازا " قادياني بذيب ) على محاسبة " )

فط کو پڑھنے ہے واضح ہوتا ہے کہ یہاں مرزا" بردہ فروشی" کی" حوصلہ افزائی کی رہا ہے، اور ساتھ ہی مجمہ بیگ کی "ننازمے" اور" رشین" کا "کی لیے" بھی وے رہا ہے۔ مقام شرم ہے کہ وعوی التقالیا" ''نہوے'' اور"مسیعیت'' کا؟ اور بیا کچھن اور کرتوت؟ الشانقال ایک ''رومانی آ تش'' ہے تحفوظ رکھے (آ مین ) ہے مرزاہی سلسلہ میں تقیم نورالدین ہے تھی ''امداد'' کی خواہش کرتا رہا ہے گرا نداز وعی''مراسر

کر اور قریب "مرزائے جو دو تھیم نورالدین کولکھا وہ یمی پڑھ گیئے۔ وجو نیا۔

"عدادی "مرزائے جو دو تھیم نورالدین کولکھا وہ یمی پڑھ گیئے۔ وجو نیا۔
"عدادی" کمتے ہیں۔ خدائے تعالی نے اس الڑے کی بمشیرہ کی نسبت وہ" البام" فرمایا تھا جو شائع ہو چکا ہے ۔

ہوگئی ان لوگوں کے دنوں میں " ٹٹالف کا جوش" ہے۔ معلوم نہیں وہ امر ( ٹکاخ) کیوں کر؟ اور کس راہ ہے " وَقَوْنَ" مِن اَ نَے گا؟ قبر میگ کے کنے خطوط اس مضمون کے چنچ کر: "حکیم صاحب سے مقارش کے ایس کے دو جو پولیس کے حکمہ میں قرار کرا دیں۔" بطاہر مید معلوم ہوتا ہے کہ کوئی "مزی" میں اُ کے کارگزائنیس ہوگئی تاہم کیا مضا گئے ہے کہ ان لوگوں کی "حقیق" کے وہی تاہم کیا مضا گئے ہے کہ ان لوگوں کی "حقیق" کے وہی "مزی" برت کرد کیے لیس آ ہے اس کے ذبی تھیں کو اس کے ذبی تھیں اُ ہو اس کے ذبی تھیں آ ہو ساتھ لیتے آ کیں۔"

(خلامه يمتوب مندوب الكنوات العابية البلد بجم؟ كتوب نبر [7]

اس خط ہے واضح ہوتا ہے کہ مرزا کس" آماش" کا "برزگ" تھا؟ جب الن" تربیل" جما کامیابی نہ ہوئی تو اس نے "خیاطریق کار" ایجاد کیا۔ بھے ہے "ضرورت" "ایجاد" کی "مال "ہے۔ مرزا آخر کس بابیس نہیں ہوی۔ البشہ خط کا انداز بدل کر نیازاویہ جیش کر دیتا ہے کہ شاید ان پر کوئی چیز اثر انداز ہو جائے؟ یہ خط بہت لمیاہے جس اس کے ضروری حصے تھی کرنے پر اکتفا کرتا ہول کیکن پھر بھی کائی طوالت ہے۔ لما حظے ہو۔

مرزا قاويا لى لكعتاب:

Hess.com

وس الا تعدان نیادہ آدری اس "جشین کوئی" پر اطلاع رکھتے ہیں اور ایک جہان کی اس طرف تقریق کی ہوئی ہیں۔ جراروں پاوری" حاقت" ہے تنظر ہیں کہ سے چشین کوئی جھوٹی فیلے قارا پلہ بھاری ہو۔" لیکن شہا این کو رسوا کرے گا اور این " کی عدو کرے گا۔ الا ہور جا کر دیکھا کہ جراروں مسلمان اس کے "پورا" ہونے کی "وعا کر دیکھا کہ جراروں مسلمان اس کے "پورا" ہونے کی "وعا کی الا ہوا ہے آپ جو تو اثر ہے اثر دہ جیس" ایمان "کر رہے جیس سے الان س کے آپ ایسے "باہمی " البالمات" پر جو تو اثر ہے اثر دہ جیس" ایمان "بیسین کوئی کے پورا ہوئے کے بیل "معاون" بیسی تاکہ خدائے تعال کی برحتی آپ پر ہاذل ہوں۔ خدائے تعال ہے کوئی بندہ تو تبییں سکما اور جو" امر" (مرزاکا لکا لکاح) آسان پر پڑھاجا چکا ہے "زیمین پر چرکز تبیمن" بدل "سکمار خدا دہ بات آپ کے دل میں بھی ذال دے جس کا اس نے مجھے البام کیا ہے۔ اس خط شرکوئی تا ملائم بات بوتو سعاف کر دیں۔"

"میں آپ کو "قریب طبع" " نیک دنیل" اور" اسلام پر قائم" سمجھنا ہوں۔ یک نے سنا ہے کہ عبد کی تیسری تاہدی آپ کی "ایوک ان کال" ابو نے والا ہے۔ اس مشورے جس آپ کی "ایوک" بھی شریک ہے۔ وہمری جگہ تکاح کے مشورے جس آپ کی "ایوک " بیرے دخس اس مشورے جس آپ کی "ایوک " بیرے دخس اس مشورے جس آپ کی آبوان " بیری د " بیری اسلام کے بخت وقمن " بیری د " بیری الله اور " ہیں اسلام کے بخت وقمن کرتا جا ہے ہیں۔ "الله اور زمول کے دین " کی کچھ " مروان " کوری کرتا جا ہے ہیں۔ " الله اور زمول کے دین " کی کچھ " مروان " کی سے اس کرتے ہے جا ہے گئر کے لوگ میری طرف واری کرتے ۔ بھائی کو سجھ نے تو وہ کیول نہ بچھ جا تا ایک کیا میں اس جو بڑا" " بھی از تھا ؟ بری جو بڑا" " بھی ایک بھی جن کو سے خوش مجھتا تھا اور جا بتا تھا کہ ان ان

اس قطاکا جو جواب مرزاعلی شیر بیک نے دیا وہ "قابل دید و شنید" ہے اور اعلیٰ اخلاقی جرائے کا چورہ مورد ہے اور "ایار قربانی کا بلتد پار مرقع "مرزاکی گراوٹ کی بد مدہ کردوا چی" اور کنسانی " کے چورا نہ ہونے کی صورت میں معصور عزت کی بی کو جوئل شیر بیک کی بینی اور مرزا قلام احمد کی بہر ہے، طلاق کی دیم در باہے؟ اگر علی شیر بیک کی فطرت میں کروری ہوتی تو وہ کہتے کہ: "محری بیلم جائے جہنم میں۔ وہ ایک بوز معمر میل (جو متعدد بیار بول کا گھر ہے) کے مطلان تو وہ کہتے کہ: "محری بیلم جائے جہنم میں۔ وہ ایک بوز معمر میل (جو متعدد بیار بول کا گھر ہے) کے مطلان دلوا کر اس کی زندگی کو کول اخیران بنا دول؟ بیکی کو جوابے خاوش کے ماتھ بہ فیر و خوثی آباد ہے اے طلاق دلوا کر اس کی زندگی کو کول اخیران بنا دول؟ لیکن کی شیر" تی و افساف" اور" انسانی ہوردن کی چیش نظرائی بنی کی قربانی پر آ آزہ ، ہو جائے ہیں مگر محرم میں بیکم کوعذا ہے میں ڈالنے پر آ مادہ نہیں ہوتے ۔ مرزاعلی شیر بیک کا قط درن ڈیل ہے ملاحظ کریں۔ مخرم مرجم کی بیکم کوعذا ہے میں ڈالنے پر آ مادہ نہیں ہوتے ۔ مرزاعلی شیر بیک کا قط درن ڈیل ہے ملاحظ کریں۔ مرزاول میر آپ کی مربانی ہے۔ ہال "مسلیان" مرزول کی آپ خورمائٹ توت" کا قائل تیں۔ خدال کریں آپ کی مہرانی ہو بیکم اس منائی ان اور ایکن مورائی ہوتے اس میں انسانی سائین" کو در اول کی مربانی ہوتے ۔ مرزاول کی دول کر اس کی دول کروں کوری کی گھرائی ہوتے کی مربانی ہوتے۔ ہال "مسلیان" کورائی میں کروں کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کروں کوری کوری کی میں کوری کوری کی دول کی دول کی دول کی دول کی میں کوری کوری کوری کی دول کی

مروز ہول مروب میں مورس منت ہوئے کا کوئی میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں است کے است کے اور است کا اور ا کے طراح کے بری دیکھا اور ای پر میزا خاتمہ بالخیر کر ہے۔ مقد میں میں میں میں میں میں میں میں میں انہ میں میں میں میں میں میں میں اور اور اور کا اور کا اور کا اور کا ا

باقی ر باتعلق چیوزنے کا معالمہ؟ تو بہترین تعلق خدا کا ہے وہ نہ چیو نے اور باقی عاج تھو ق کا الفقی ہوا تو بہترین تعلق میں خدا کا ہے وہ نہ چیو نے اور باقی عاج تھوق کا تعلق ہوا تو پھر کیا؟ اور نہ ہوا تو پھر کیا؟ احمد بیک سے متعلق میں کر بی کیا سکتا ہوں؟ رفعنول "ابحال محتواتے؟" اور نہ البام بازی" کرتے اور نہوہ کتارہ کش ہوتا؟

برفیک ہے آپ نے خویش ہونے کی حقیت ہے دشتہ طلب کیا گر آپ خیال فرمائی کہ اگر آپ کی جگہ احمد بیک ہوا در احمد بیک کی جگہ آپ ہوں تو خدالتی کہنا کہ تم "کن کن باقوں کا خیال" کر کے رشتہ ویے ؟ اگر احمد بیک تبہاری لڑکی کے لیے اصوال" کرتا اور وو" مجمع الامراض" ہونے کے علاوہ پہار مال سے زیادہ عمر کا ہوتا اور اس بروہ" مسیلہ کذاب" کے کان بھی کتر چکا ہوتا؟ آپ کو خط لکھے دخت آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔"لڑکیال" مجمی کے کمروں میں ہیں۔ یکی فظام عالم ہے۔ آپ بری بی کو بلاقعود طلاق دلوائیں کے قریب می "جموٹی توفیری" کی "نی سنت" آثم کر کے" بدزبانی کا ساہ دائم " سول" لیکن ہے! باتی روٹی تو خدا اس کو بھی کہیں ہے دے گا۔" تر" نہ سی؟ " خنگ اسسی؟ تم رہ خشک بہتر ہے! جو" بیعنہ کی کمائی" ہے بدا کی حاتی ہے؟ میری بیوی کو کہا تق ہے کہ دو اپنی بٹی کو" الملاق ہے بجانے کے

تاریمن دونوں خطوط کو فور سے پرجیس ۔ ایک خط" مدی نبوت" و"مسیحیت" و"مہدویت" کا باور دوسرا خط ایک "میٹ دھری" اور مرزا عبد دوسرا خط ایک "میٹ دھری" اور مرزا علی ماحد کی "میٹ دھری" اور مرزا علی ماحد کی "میٹ دھری" اور مرزا علی شیر بیگ کے" استدلال" پر بھی خور ضروری ہے اور خصوصاً اپنی قربانی دے کر بھی وہ ایک معمومہ کی جائی پر داختی نہ ہوا۔ مرزا کو اگر شراخت ہے بچے بھی" حصہ" ملا ہوتا؟ تو وہ علی شیر بیگ کی بھی کو" طال تر" نہ دلواتا؟ محمد بیال شروحت کا کام می کیا تھا؟ یہ س تو دل جس شیطان نے بسیرا کر دکھا تھا اور مرزا نمام اجر کو ہر" بدی" پرآ مادہ کر رہا تھا اور دوائی کے" داؤ" میں آچکا تھا اور اس کا جاتھا۔"

الحاصل مرزا غلام احمركاي "تيز" بهى خط عيا اور مرزاعلى شيريك اسك" امعقول مطالبة " ب المعقول مطالبة " ب معقول مطالبة " ب متنق نه جواتو ايك اور تيرز كش س نكالا اور مرزاعلى شير بيك كرسية بن بوست كيا وه نيا تيري ب كراتي بهو ب جومرزافعنل احمد كي يوك تحى اس كي والده كرنام خطائعوايا وه خط ذيل مين ورج كياجاتا ب وه المحقق ب:

"اس وقت میری جانی و بربادی کا خیال کرد - مرزا صاحب مجھ سے کسی طرح کا فرق نہیں کرتے تم اپنے بھائی (میرے ماموں محدی بیٹم کے والد) کو سجھاؤ تو سمی ؟ اگر نہیں تو بھر بھے طلاق ہوگی اور سوائی ہوگی - اگر منظو نہیں تو بھر کسی کو بھیج کر یہاں سے بلوالو!" (منظل از" تھو باؤ نہ نہ ہے کا عامہ")

مرزا کامٹھا اٹرکا مرزا بشیراحمد اپنی کتاب" میرت المبدی " بین الکوتا ہے کہ: "اس شادی کے سلسلہ بین مرزا صاحب نے شادی کرادیے والے ہے انعام کا وعد و کیا تھا۔" مرزا مشیراحمد الکوتا ہے۔

'' بیان کیا جمعہ سنت میال عبداللہ سنوری نے کہ قبری بیگم کے مامول مرز ا اہام دین کورٹرز کرونے پر انعام کا وعدہ مجمی کیا تھا۔'' ('' سپرت انہدی'' حسافول میں 193)

یا در ہے کہ مرزا ''امام دین' مرزا غلام احد کا پچا زاد بھائی تھا اور مرزا احد بیگ کی بیوی اس کی مین تھی۔ باپ کا نام' غلام کی دلدین' تھا جو مرزا غلام احد کا فقیق چچا تھا۔

آ خرکار مرزا کی بریختی ہے اس کے تمام" حریبے" ناکام اور سادے ہتھیار کند ہو گئے اور محدی بیٹم کا نکاح 17 اپریل 1892 ، کوموضع " پٹی مغلال" ضلع اسرے سر کے ایک نوجوان مرزا" سلطان مجد" صاحب ہے ہوگیا۔ جب اس نکاح کی خبر مرزا کوئل تو وہ شدید نیفا وقم کے باعث دیا فی توازن کھو جیٹا اور پارے ہوئے جواری کا پارٹ اوا کرنے پر مجبور ہوا اور شراخت و نجابت سے گری ہوئی ایک حرکات کا ارتکاب کیا کہ انسانیت سر بہت کر رہ گئی اور آسان نے مشکراتے ہوئے اس کی نبوت ومسیحیت کا خیاتی المالیا تھیں۔ فردووہ کرکاب مفلیہ '' بھی من کیجے جومرہ اسے سرز و ہوئیں۔

اؤل: بیاکیہ بی خاندائی بیوی جوہرز اسطان احمد و مرز افض احمد کی بال تھی، سے طابق، ہے کر محمر سے نکال دیا اس کا قسوراس سے زیادہ کچھ ندتھا کہ وہ ''می کی رشتہ دار' بھی ورند مرزا کے ساتھ محمدی بیٹم کے دشتہ ند ہوئے میں اس کا کوئی قسور ہا ہا ۔ نئیں تھا۔

وم نہیں کہ مرزائل شیر بیگ کی لڑ کی تو مرزانفش اید نے کا نے تاریخی بار تصورطلاق ولوا دی۔ حالا فکہ بیلز کی جس کا نام عزت نی فی تھا آئٹر وسٹلار اپنے فسر مرزا قلام احمہ کے حق میں دی اور اس نے اپنے والدین کو قط کلفے کیا ''درشتہ ہو جائے گی کوشش کرو ورند میری پر بادی ہو جائے گی جب کہ شرا اپنے خاولا سے خوش وخرم وقت گڑ ادر ہی ہوں۔''ا

سوم: بیرکدمرز اسلطان احمد کواپٹی جائدا دیے محروم کر کے'' عالیّ'' کر دیا۔ اس کا تحسور مسرف بیاتھا کہ وہ''جرائے لیا بی بیا'' کا بیٹا تھا اور جے ایٹے بی لیجیدی تیمسرکی دشتہ دارتھی ۔

ان ''انسانیت سوز حرکات'' اور بے ''ناہوں کی زیم'لیاں معظمی کر کے کہی سرزا ک'' آتش روہان'' فرو ندہوٹی بلک ایک اوراشتہارشاکٹ کر کے اطلال کر دیا کہ:

''محمری بیگم کے دوسری جگہ نکات کے بعد نیام تعلقات خوابش وقرایت و بعدروی دورا کسی'' لیکن جری'''''مرنج و راصت'''' شادی اور مائم'' میں شرکت فتم یہ اب بن ہے تعلق رکھنا '' قطعاً عرام'' اور'' ای ٹی غیوری'' کے برخلاف ایک' ویوٹی'' کا'' کام'' ہے یا' (خلاصہ شبتہ مندج کینئی سااے بلدودم من 6)

مرزا کے مخطیلا کے مرزا انٹیراحمہ نے محمد کی بیٹم ہے جمیشہ کے سلے محروم ہو جانے نہا ہے نمیلا ا خنسب کی میوں تر حمال کی ہے۔

'' حضرت صاحب نے بہاں تک اعلان کردیا کہ:'' جن مشن داروں نے (مرزا کے )'' آلان کی خالفت'' کی ہے اب ان کی 'مقربی'' بھی ہارے ساتھ' آتھی ''میں بنیں گیا۔''

("ميرة الهدى" جيداة ل ص 26)

آپ جمران ہوں گے کرا' ہوجائے کا رومان' ایک ہری بلاء ہوتی ہے کہ آخر دم بھٹ اٹمان اس کا مجھامیں چھوٹرتا۔ جائے تو یہ تھا کہ آگر واقعی کو کی'' البام' یا'' واز ٹیمی'' اس بارہ میں شائی وی تھی تو اس مرحل پر وہ اس سے ماہوں ہو کر یقین کر لیٹا کہ وہ آ واز جس نے''محمدی بٹیم کے وصال' کی'' تو تجہ'' وو ٹی تھی؟ یا کوئی البام جس نے محمدی بٹیم کے وصال کی جائے'' شارہ' کیا تھا؟'' وہ شیطائی آواز'' اور'' اور'' اور'' البام'' ہے۔ اس لیے ایسے اجام کشدہ سے محافیہ کے شار سے تا جُبَرِقْر آن جید میں ہے'۔ ان الشيطين لبوجون الى اوليانهم ليجادلوكم.

,wordpress,cc شياطين اين ودستول كو آوازي وية ادرانين جوف الهام ادر دى يجيع بي تا كرتم كولزات رين \_(6:121)

حقیقت اور اصلیت ہے ہے کہ مرزہ کورو نے روشن کی طرح حیال تھا کہ کوئی الہام ٹیمیں ہوا اور نہ ہی کوئی'' نغیبی آ واز'' آئی ہے جس نے''محری بیٹم کے وصال'' کی جانب اشارہ کیا ہو۔ یہ خاصند اور یقیناً "بر حاب كاروبان" اور"مقوى اودي" سے" عارضي توت باه" كا" ابال" تما اور كر مرس البت شيطان في مرزا کی پارہنمائی ضرور کی تھی کہ''اس'' رومانی خواہش'' کے اظہار کو''الہامی جامہ'' ببناڈ تا کہ شاہد''حصول مقعد'' مِن کچے ''معین و مددگار'' ثابت ہو۔'' ورندمرز اکو بورا پوراعلم تھا کے محدی نیکم کے وصال کی خواہش ند كى البام كى ربين منت ب: اورت اى كمى" نبيى أواز" كى منون؟ بكديبسب كي مقوى ياه اودية ك استعال سے بوحایے میں عارضی شہوت کا ابال اور جوش تھا بور لیس ۔ بھی وجہ ہے کہ یاد جود اتن تا کامیوں کے مانویں و ناامید ندہوا اور محرک بیم کا مرزا سلطان محد سے نکاح ہوجائے کے بعد بھی نمیایت ڈھٹائی سے تیا وينتزا بدلا ادراعلان كياب

" قداے تعالی نے پیشینگوئی کے طور پراس عاج پر ظاہر فر ایا کہ "مرز ااحد بیک کی وفتر کاال انجام کارتمعارے نکاح میں آئے گی اور وولوگ بہت عداوت کریں مے اور بہت مانع آئیں مے اور کوشش كرين كے كدابيا نه ہو كيكن آخر كارابيا عي ہوگا" اور قرمايا كد " غدائے تعالى" بر لمرح" اس كوتمبادي طرف لائے گا۔" باکرہ" ہونے کی حالت عمل؟ با" بیوہ" کر ہے؟ اس کام کووہ ضرور بورا کرے گا اور کوئی مُيِس جِراس كوروك يحكيُّ ("الزالداد بام" من 198)

مرزانے ساتھ تی بہمی اطان کیا کہ

· ''محمدی بیم جس کسی دوسر مے تفعل سے بیاتی جائے گی دہ رونے نکاح سے اڑھائی سال تک فوت ور جائے گا۔ '(" آئيز كالات اسلام" ص 572)

حمر مرز اک النی تقدیر ادر کھوٹی تسمت کے اثر سند ہوا بیر کہ نکات کے بعد اڑھائی سال بھی گزر کتے اور محدی بیٹم کے خاوئد مرز اسلطان محد کی و فات بھی نہ ہوئی اور اس بریعی پورے ملک بیل ہملی وژی تو مرزا آب سے باہر ہوگیا اورال نے ایک نہایت بی خضب آلود اعلان کیا ک

'' برفطرنو! اپنی فطرتیل دکھاؤ؟ لعنتیں جمیجوا تھینے کرو؟ صادقوں کا نام کاژب اور دروغ محورکھو؟ ليكن متريب ويكو ك كدكيا موتاب؟ سلطان فحرك "خوف" اور" (جوع" باساس كي موت كل مي كيكي نئس چیشینگوئی مینی اس"عورت" کا اس" مایز کے نکاح" میں آٹا: "تقدیر مبرم" ہے جو کسی طرح ٹل نہیں عتى-"الهام الجي" بمن بيفقره موجود ب-"الاتبديل فكلفات الله" الله "الذك بات بركز نبين أل عقد إلى

, ibooks wordpress con كل جائة توخوا كا كلام بإطل بهوتاب " (اعلان مرزا مندرد! تبلغ رسالت البلدموم 166) بچراس اعلان کی" تائيد" ميں ايک اور" بزا زور دار" اعلان کيا که " جمري بيمم ضرور ميرے نگار" عی آئے گی۔" مرزاصاحب تحریر کرتے ہیں:

"اس عابز کواکیے اتحت بیادی آئی بہاں تک کرفریب موت تک نوبت آئی گل بکد موت ساسے و کچہ کر دعیت بھی کر دی۔ ہی وقت میر پیشینگوٹی آ تھوں سے سامنے آحمی اورمعلوم میہ ہور ہاتھا کہ اب آخری م ہے اور کل"جنازہ" تکلے والا ہے جب میں نے اس پیٹین کوئی کی تبعت خیال کیا کہ شاہداس کے اور منی بون مريح جري المين مجد مكا؟ حيد اس حالت ثل قريب الموت يجد الهام بوار "العني من رَبَّكَ فالا فکُونَنْ مِنَ الْمُعْفُونِيْنَ " یعنی " ہے بات تہرے دب کی طرف سے 🗞 ہے۔ ڈ کیوں شک کرتا ہے" ضائے " تازه يقين" ولا و يا كرتو نااميد مت جو " ( " ازال اوبام " م 298 )

یہ تے "مرزائے قادیان کے الہام" اور اس کے ضدا کی طرف سے مرزا کو بار باریاد و بال اور یقین دہائی؟ مگر دائے ناکای مرزا کو 1918ء میں اچا تک انہیں' نے آدادویا اور وہ اس دار فائی ہے رخصت ہوئے پر مجبور ہو کیا لیکن اس کا '' ہدمقاتل'' جوڑا مرزا سلطان محد اور اس کی بیوی تحدی بیگم اللہ ک تغنل وکرم سے زندہ اور مین حیات تھے اور مرزاکی موت کے بعد بھی ایک عرصہ زندہ رہے۔ (بلکہ 1968ء عمیہ تنت روزہ ''جِنّان' الاہور ) کیا محادت کے اندر رئیس الکنّابت سیّد''نفیس انسینی'' صاحب کے کمرے میں اى خاعران كراكية وجوان عداد قات بول جس فروران كنظويها إلا كرا محرى بيكم صلارالله تعالى کی طرف ہے مرزا کی از بی وابدی تکذیب و تذکیل کی خاطر ایمی تک زندہ موجود میں گواب بہت معمراور منعیفہ میں ۔ ابو معادیہ ونیا جہان فائی ہے وقت آ نے برانی طبعی عمر ایورا کر کے مرزا سلطان محد تو فوت ہو گئے ادر محرّ مد معمری ویکم" فادند سے فوت بوجائے کے بعد بھی تیام یا کتال تک زندہ ری۔

جس زماند من ميرا قيام قاديان عن تمانو بم ملك كم تمام المراف من البياس بيج شيخ من وه یی مغلال (جوعمدی بیم کاوطن تھا) میں ہمی جایا کرتے تھے۔ محدی بیم ان کی بڑی خدمت کر آن تھی۔ البت اس کی بیتواہش ضرور ہوتی تھی کہ "مرزا غلام احد کی تروید کے بوے موضوع ہیں۔اس نکات والی پیشین کوئی کا ذکر ندکیا جائے تو کیا فرق پڑتا تھا؟' چانچہ ہوارے میلغ بٹی مفلاں کے اجماعات میں اس پیشین م کوئی کا مُذکر دمیں کرتے تھے۔ پی سفلال کے رہے والے ایک بزرگ "مرز اٹھاع بیک" تھے جو کسی زمانہ میں حکومت کی جانب سے پٹی میں "آ نربری مجسٹریٹ" ہمی متے۔ بہمی بھی قادیان آیا کرتے ہے، ان کا قیام مرزائیوں کے معمان خانہ میں ہوتا تھا اور وہ مجھے اپنے مان بلا بھیجنے تھے اور غلام احمد کے "عقائمہ و نظرمات ' کے خلاف ویریک مفتکو ہوتی رہتی تھی۔

"اطالوي حبينه""مس روفو"

108 ما حسينه " " دومس روفو " آن کل روان ہوگیا ہے کہ "بڑے ہوٹلوں، پر مالکان ہوٹل "خواصورے اور حسین الاکیاں، ملائق ر کھ لیے ہیں۔ بیاز کیاں" نازک اداؤن" اور " طیلے اعداد ون" کے ساتھ کا کجوں کے ساسنے کھانا رکھتی ہیں ادرانعیں خوش کرنے سے لیے ' محیات مشکلو' کرتی میں وہ لوگ جاتے وقت انھیں بھی بچھوے جاتے ہیں اور مالكان موش بريمي ان كازياده بوج نبيل بإنتا الميس معمولي تخواه ادر كعابا وينابؤنا سيب ويسيده خوداجي بعل كافى كركيتى بين \_"اسسل مول "والول كواكيك" اطالوى لاكى" المعلى جوتهايت خويصورت يحى \_مولايا تلغر علی خان اس کے تعارف میں یوں ارشاد قرماتے جیں ہے

"روما" ہے واحل کے" برق کے سانچے" عی آئی تی اب کم ''حریم کاڈ' عمل ''جان' جہاں'' محق؟

عموماً " ول بحيتك معفرات " أبوجيد لينته بين كر: " محمل بول شيل رولق زياده ب؟" " تو و إل يطل جاتے ہیں۔ کس نے مرزامحووظیفہ قادیاتی سے کہدویا کہ اناتی ایل بدنام ہوتے مجرتے ہیں۔ سسل بول مظمري روز فا مور من 'ايك برى" رويائ آل ب- آب اگرائ و كيديا كي سكو آب كويه" ساه يرقظ" جنعي آب الك كريدنام بورب بين؟ مب بحويجول جاكي عيا" خليفه صاحب في ير"مرودة جان فرا" من كر" رخت مغر" بالدها كارستهمل مؤل لا مور الله محف اطالوي حبيد كود يكها تو "لو" مو مح بيلي تواسية آباده كياكه:"وه قاد بإن بير ، ساتهم آئي" أمكروه آباده شهوتي تو" ميروسيادت كي جهانه" ۔ سے کاریش عضایا اور قادیان ۔لے آئے۔ چونکہ سسل ہوگی دانوں کا پڑا نقصان ہو گیا تھا۔ انھوں نے وادیلا کیا۔ اس اطالوی حسیندکی و ہوٹی صرف گا بھول کے ساسنے کھاتا لا رکھنا ندتھا؟ بلکہ اس کے وَمر بچھ انتظامی ذ مدداریاں بھی تھیں۔" رقص وسروؤ" اور دیگر" سامان تغیش" کے کمرول کی"میابیال" بھی اس کے باس رہتی تحص اس وبدي يمي مول والول كو بريشاني موني ! اخبارات من جيميا؟ عمام من داويلا موا؟ ساته عن مرزا محود فحسوس کیا کہ ملک بن دادیا ہور ہا ہے اور بدنا می ہودہی ہے۔سب سے بود کر بات بیتن کدوہ حيينه قاديان "مخوش" سينيس آئي تلي الدوه" قاديان كي ريائش" پر"رائس تيس موري تفي ؟ مرز امحود في مجور ہوکرانے دائی الا مور بھیج دیے ہا رضا مندی" کا اظہار کیا اور است ملٹ پانچ بڑار روپیروے کراپی کار کے ذریعہ لا مور بھی دیا۔ لا مور بھی کراس نے مرز امحود کے خلاف عدالت کا ورواز و محتصنانا جایا کہ جھے "جرا ادبان لے جا کر میری آ بردر بری کی می ؟" کافونی مثیر ف است مشوره دیا ک: "تم پیشرودلاکیان ابيا الزام عدالت بن الابت بين كريمين كريمين ؟ اورعدالت تهاري اس بات كوبه مشكل تسليم كريم في ؟ " تو اس حید نے اپنے وکیل کو کہا کہ: " مجھے زیادہ عدائ بات پر ہے کہ جس وقت طیند کادیان عل میری آبرہ ریزی کرویا تھا تو اس وقت اس نے وچی اوکی کوائیاں مضار کھا تھا؟ " تو وکیل نے کہا: "مشکن سے تم می کمجی

300KE, MOID PIESE, COM ہو؟ محر عدالت اے تعلیم نیس کرے گی ؟ اس لیے دہ بجوراً بیب ہو کر رو گئی۔

۔ جب پر ٹیرا خیارات بھل آئی اور ملک بھی عام شہرہ ہوا تو مرزامحود کی اپنی قادیائی بھاعت بھی۔ م سے بریدھ

"برے تار" ہے نہ ذیج علی تھی؟ اس لیے اسے ضرورت برکی کد دوایل جماعت کو" مطمئن" کرے۔اس

لے ظیف نے ایک قطبہ جعد میں جالیا ک: "نس برے ظاف جمونا برد بیکنڈا ،ور باہے۔ امل وت بہے ک

هم ایک بورهین لیدی کوایینه ساته قادیان لایا تغا که "میری لا کیول کی اتالیق" مواور انعی "انگریزی لید"

مکھائے۔ پٹھنوں نے خواہ بخواہ مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے ملاف پر وپٹینڈا کرویا ہے۔''

لیکن سوال بیہ ہے کہ مرزامحود کا متصدا گر انگریز ی سکھانے کے لیے ''اٹالین''رکھنا ہوتا تو وہ کسی "برطانوي ليذي" كي هاش كرنا؟ اوريه كه بحائة "نوفيزخوبصورت لزكي" كے وہ معر رسيد" يا" ودهيز عمر كي خاترین موقع ان کہ اخریصورت ' ' ول زبان "نونخ الرک" موتی ؟ عدوه ازی ایک "اطالوی" کے لیے "الحمرين زبان" الى بيع جيم وارك لي بير ميساك الذين" محت شاقه اورايك مدعد وواز ك بعد ''اگریزی شن میادست'' حاصل کر سکتے میں۔ بعید ای طرح ایک ''اطالوی نژاد'' کو بوی''محت شاقہ'' ے"الحریزی" سیمنی بڑتی ہے اور جوالی مت صرف کرنے کے بعد انجریزی بی مبارت حاصل کر اینا ہے تو وہ خود ''مرو'' ہو؟ یا ''عورت''؟ ہوٹلوں کی گھٹیا'' ملازمت'' کیسے اختیار کرسکتا ہے؟ اس کے قیے تو کئی "باغزت روزگار" موجود ہیں۔

بيا ايك الحكي اوراد والله الله المعتقبة " ب كدم زامحود الى صيد كوالى " والى الى الى الى الى الى الى " عيش يركن" كے ليے لايا تفاتكروہ قاديان آئے برا اراضي النظي ؟ اور جب" بدجرا الاديان اوئي كي تو و بال " مبائش بذير" بوسنة بر" راضي" نه بوئي ؟ ادهر موام شن" شوراض الوطيعة تحيرا مي اورات وابس لا بورجيج برراضی بلکہ "مجبور" ہوا اور ماتھ ہی اس کا مند بند کرنے کے لیے" مسلع پانچ بزار روبیہ دے کرا پی کارے ورابدات والهل لا بور بجها وياعمروه بالح بزار روبي برراضي شهول اورخليق ك خلاف عدالت كاوروازه كفكهنانا جا ہتی تھی ليكن اے" خليفه كا جرم" الابت كرنا مشكل لظر آيا اور وكيل ہے مشور و ك بعد" به اسر مجودی'' '' قاموتی'' ہوگی۔ اطالوی صیدی بیفبرالا ہور کے تمام اخبارات بھی چھی گر'' زمینداز' نے اس یں بہت زیادہ" ولی چھی" کی اور خوب" نمک مرج"" لگا کر" خلیفہ کے ذکیل اور بیرہ کروار کوعوام میں "الباغر" كيا - اور اس سلسله بين كي تقليس يعني اخبار" زميندار" بين شائع جوئي - قارئين كي ول يحيي ك

### اطالوی حسینه

لیے میں بیہاں مولانا ظغر عل خان کی دو تھمیں درج کیے ویتا ہول ہے

اے کثور اطالیہ کے باغ کی بہار لاہور کا وکن ہے تیرے آیش ہے جمن bestudubooks.wordpress. . زيا عال خ<u>ر</u>ی برل يردردكار مشق ترا كالمنوا جلن الحے ہوئے ہیں دل تری تائف ساہ میں میں جس کے ایک نار سے وابستہ سو فتل پردردؤ فنول ہے، تری آگھ کا فماد آوردو جنول ہے تیری بوٹے دیراتن نشاط خیری ساق صندلی يماند بیعات مردد ترا مرمری بدان! روثق ہے ہوٹلوں کی ترا حسن ہے حج ب جس پر ندا ہے گئے تو ابو ہے برہمن جب عوریں یہ تیری نظی نظر پزی جب عديان ۽ تيرن سب نشد نبوت ظلی هوا بران میں بھی ہوں تیری حیثم پر انسوں کا معترف ہٰدد وی ہے آئ جو ہو گادیاں شکن

> دوسرگ نظم ہے۔ ہونل سسل کی رونق عربال

عثاق شہر کا ہے "زمینداد" ہے حوال ہوکل سسل کی روفق عرباں کہاں ممثی اس کے جلو میں جان گئی ایمان کے ساتھ ساتھ کیاکیا و تھ جو لے کے وہ جان جہاں گئ غوف خدائے باک دلوں سے نکل حمیا آگھوں ہے شرم سردر کون و مکال مخی ین سے خروش طقہ رندان کم بزل لے کر منی وہ حشر کا سابان جیاں کی روسہ سے وحل کے برق کے سانچ میں آ لگی تمی اب نمس حریم ناز میں وہ جان جال گئی

besturdubooks. Northress.com

یہ چیستان کی تو "زمینداز" نے کہا' اتا ہی جانا ہول کہ وہ قادیاں گئی اطالوی حسینہ مس روفو

حمیم شی نی النوم کی مجمی خبر ہے؟

زائے کے اے بے خبر فیل سونو!

طے می حمیم سی سیس تادیاں سے

جال مجل کے سوتے میں آئی ہے رونو

دیستان میں جانا نہیں چاہجے ہو

تر بہنچ شبتان میں اے بے دونونو

بہار آ ربی ہے نوااں ، جا ربی ہے

بنو کھل کھا کر دشتی محمیل کر شی گوؤا

حمیم داد دو اس کی عبد الرینوا

جب اوقات موجد ہے تادیاں کی

•1924委以31

### فتنهآ خرزمال

اے قادیاں، اے قادیاں تیرے بڑے نگود کو لیٹا لیا کرتا ہے جو ہر شب نی اک حود کو جس نے بنایا ناج کر کھیم اور سیسود کو جس کی ترش دوئی کی نیو کو اور انگود کو کھوں رشتی گورف یا اندلس کی مادیاں اے قادیاں اے تشتہ آخر زماں ہیں۔ ترا ایمان ہے، گائی تری بیچان ہے جس نمال و کفر ہے جبکی تری دکان ہے

besturdulooks.Nordpress.com بہتاں خدا پر باندھنا تیرے نجا کی شان ہے الہام ہو کمی ہے ترا آوردہ شیطان ہے یہ بھی خدا کا آخری اسلام پر احدال ہے فقاش کی مطمی میں مر ہوشدہ تیری جان ہے اے قادیاں اے قادیاں اے دعمت اسلامیاں

#### اے کٹر آخر زبال

اس اطالوی حسنہ کا نام''مس رونو'' تھا اور لوگ بازار میں مس رونو کے گیت گاتے متے اور مزو لے لے کرا' رونو اور مرز احمود کا تذکرہ'' کرتے تھے۔ اخبار زمیندار کا شدت سے انتظار ہوتا تھا جب زمیندار آ تا تا جوم اس بر بل بزنا تھا۔ بازار میں بیٹر کرانگے تھی بلندآ واڑ ہے وہ اخبار پڑ متنا تھا اور بسیوں سامعین ال كے كرد بينے كن رہے ہوئے تھے۔

مس رونو کا یہ "تمام وافغہ" میرے قیام قادیان کے دوران" ظہور پذیر" بوار مرزائیوں کا بازار ے گزرنا دو بھر ہور ما تھا۔ آگر بدامر مجبوری کی مرزائی کا ادھرے گزر بوتا؟ وہ بے جارہ سر جھکائے جندی ہے گزرنے کی کوشش کرتا تھا ان قرام" واقعات" کی" دیودش "مرز امحود کو" تعرفلادت" ش پہنچ رہی موقى تحيى اورا المرزاني ونيا" من ايك" الزراء" سا" بكام" بريا تعالى" تدجائ ماعدن" ؟" تديائ وقت "؟ آخر بجور به كراورا مردني صورت ابناكر مرزامحووف "خطب" ويا ادركهاك: "اويكموا كتابيز اللم بي بي أيك " يورين ليذي" كو لا مور سے لايا تھا تاك وه ميري "لا كول" اور "يويول" كو " اكريري لب وليس سکھائے ؟ ثمر اوشنوں'' نے الرکاہ'' کو'' انہار' بنا کر میرے خلاف بنگامہ بریا کردیا؟ میں نے کون می بری بات ک ہے کہ اس قدر ہنگا۔ اتعالیا جارہا ہے؟'' اس قطبہ عمل جیٹے باخبر سامعین المبی اڈا دہے ہے کہ ایک "اطالوی او خیرصیند" اور" امکریزی لب والبید" اطالوی اوک تو انگریزی کے بعض الفاظ سکھاتے جائے سے بھی خییں اداکر کے تھے؟ تو بھا ایک نوخز اطالوی لاک کیا شاک ایکریزی الب ولید کسی کو تھائے گی؟ بہرعال وہ ایک' اول چسپ دور تھا۔ ایک وہ زبانہ کہ مرزامحود کے'' لقدس کا سابیہ'' ہرانسان پر''مجابیا'' ہوا تھا خواہ وہ سمى بھى" كىتىب قىر" سے تعلق ركھتا ہو؟ اور ايك وہ دور بھى ہم نے و كيما؟ كد"سرعام بازار ش مرزاتھود كا '' نداق'' أز ابا جار با تعا؟ اور احرار نے وہاں وہ'' فضاء بدوا کر دی تھی کدمرزائی بیرسب مجمود کیجیتے اور''نس'' ے ''س' ' نہ ہوتے ۔''انگریز ی حکومت' جومرزائیت کوایٹا'' خود کاشتہ بودا'' تصور کرتی تھی؟ وہ'' مجبور''تھی كه قاديان بين "امن" قائم ريحه ادر"مرزائي جيروتشدد" كا"سدباب" كريهاي للياس كي ت"اليوليس كي سينتل كارذينا "متعين كرركمي تحين اور" مرزاني وكليفرنسي" كال"دست تطاول "" شل" بور بالخاب

wordpress.com

حكيم عبدالعزيز

علیم عبدالنوری قادیان علی د پائل پی بر قاد مرزائی ہونے کے بعدا ہے وطن مالوف کے بہر کے مشقلا قادیان آئی قلے۔ بڑا بجد دار اور مرزائیت کا اہم مجر تھا اور قادیانی فی ٹی شاخ "انسار الاحریک کا سیکرٹری تھا۔ طب بوبائی ہے بھی انہی واقنیت رکھا تھا اور برناعت کا اہم معزز فرد تھا۔ مرزامحود کے متعلق جب کر یکٹر کی محرور بیاں کے انگشافات ہوئے شروع ہوئے تو ظیفہ کے قریب ہوئے کے باوجود اسے بھی حقیقت حال معلوم کرنے کی جبتی ہوئی۔ آوی برناعشل مند اور ذکی النہم تھا اور آخر کا میجی بیتی پر بھنچنے میں کا میاب ہوگیا اور اسے تی آبھین ہوگیا کہ مرزامحود کے طلاف الزابات ورست میں اور دھائی تشمن الامر سے کے مین مطابق جی تو جانوں اور بھی تھے۔ جنوں نے ملیدہ ہوئے کا اعلان کر کے ہمارے پائی آگیا اس کے ساتھ تھن پر جے بھے فرجوان اور بھی تھے۔ جنوں نے تعیم صاحب کے ساتھ جماعت سے جدا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بھی مصاحب لا ہور آگر لا ہوری برناعت سے خماک ہو محتول انہوں کی برنالیا تھا۔ بھی مصاحب لا ہور آگر لا ہوری برناعت سے خماک ہو محتول انہوں کی برنالیا تھا۔ بھی بھی مصاحب لا ہور آگر لا ہوری برناعت سے خماک ہو محتول انہوں کے بین دومر سے تھاں لے جماعت لا ہور نے انہی اسے بھی کو برن عمل سے بھی اور اعتمادی کا میں دومر سے تھاں ہور تھا کہ میں ہوگئی اور دومرا " شیخرا کے نام سے مشہور تھا۔ تیسرے کا ما میں میں دیسرے کا ہم انہی کا ہم" عیوالرب برہم" تھا اور دومرا " شیخرا" کے نام سے مشہور تھا۔ تیسرے کا میں جو برنیش دیا ہوئی دیسر کے برائر کا برنا ہوئی رہا۔ تیسرے کا ہم میر تھا۔ تیسر کا ہم میں بھی یاڈئیس دہا۔

تعلیم صاحب نے فلیفر محود کی قادیاتی جماعت سے علیمدہ ہونے کا اعلان 1939-1930 ویں کیا تھا جبکہ پر طانبہ دوسری جنگ عظیم علی الجھا ہوا تھا۔ خلیفہ محود نے اپنے ایک خطبہ عمل محوست پر طانبہ کو کاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ: ''اگر کورنمنٹ جھے سے دعا کی درخواست کر سے تو عمل دعا کروں گا اور کورنمنٹ کو یقیبات ہوگئے واقعرت ہوگی۔'' خلیف صاحب کا بہ خطبہ اخبار'' الفعنل' عمل چھا تو تعلیم صاحب نے اس خطبہ کے جواب عمل ایک طوالی بیان دیا جو بہت سے تھائن کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا اور ساٹھوی مرزامحود کو مبللہ کا چیلنج دے دیا۔ تعلیم صاحب کا بہ بیان رسالہ'' بھس الاسلام'' بھیرہ کے 11 اگست 1940 مے شارہ عمل شائع ہوا تھا۔ میں عادروائی میری آ تھیوں کے ساسنے ہوئی تھی۔ قادمین کی آ گائی کے لیے دوبیان ذیل عمل من وعن درن کیا جاتا ہے۔

"جناب ظیفرصاحب نے اسین خطبہ شن دور دار الفاظ شن بیان فرمایا ہے کہ "اگر حکومت برطانے جمع سے درخواست وعا کرے تو میری وعا کے سب حکومت برطانے کو بقیغا فتح ہوگی۔" "دابشگان ظلافت" بھی جناب ظیفرصاحب کے اس دموئی کو بوی اہمیت وے دے دے جی تا کہ جناب ظیفرصاحب کا تعلق باللہ اور دعاؤں شن فیرمعمونی مقبولیت ثابت ہولیکن ہم اس سنے کو کھنے سے قاصر جی کہ ایک طرف تو ظیفر صاحب" برنش امہالا" کی وقاداری کا داک الایا کرتے ہیں اور دومری طرف یہ حال ہے کہ ان کی dhiess.cc

کامیابی کے لیے سے ول سے دعا تک کرنے کو بھی تیارٹیس جگردعایا کا بچر بچر کورنمنٹ سے بھردوی دکھتا ہے اور ان کے عدل وافساف کو د نظرر کھتے ہوئے دنی افلام سے آتے کی دعا کیں یا بھی رہاہے؟ اس وقت خلیفہ سامنے مطیفہ سے معامی میں اور افساق کرنے کا باعث بن رہے ہیں اور افعی النا اپنے سامنے جھکانا چاہے ہیں۔ حالانکہ ہفارے باوٹھاہ کی کامیابی جھکانا چاہے ہیں۔ حالانکہ ہفارے باوٹھاہ کی کامیابی بھٹی ہے ہمیں تو ان کی وفاداری کی مجھوئیں آئی کہ وہ کیوں مشکلات کی گھڑیوں میں بھی بغیر گورنمنٹ کی معرفواست کے دعا کمی ٹیس کرتے؛ لیکن ورکھان تھے کہ خلیفہ صاحب کے اس بلند با تک وائی میں ایک می تولیت ہے۔ اگر ان کی وعادی میں ایک می تحقید سے جو اگر ان کی وعادی میں ایک می تحقید سے جو اگر ان کی وعادی میں ایک می تحقید سے جو بیا کہ انحول نے دوئی کیا ہے تو میں بچ ہمتا ہوں ک

جب آپ نے "اصریسٹور" قوم کے جاروں رہیے ہے جاری کیا تھا اور اس می آپ نے اپنی فرسر آپ نے اپنی فرسر آپ کے اپنی فرسر آپ کی آپ نے اپنی فرسر داری پراوگوں ہے روپیہ لیا تھا کیا اس میں کامیابی کے لیے وعا کی شرکی کامی آپ کاریک مختب تو سنور کیوں جاو و بریاو ہوا؟ جس کے صدمہ سے کی اخری پاکل ہو گئے؟ اور بہت مارے اپنی تمام عمری کمائی سٹور میں جاو و بریاد کر کے مغلس و قلائل برن کر رو میے؟

-2

-3

-4

-5

-6

- "اليشرن فريد تك كمينى" بين قوم كاكس قدر دوبير يرباد بهوا؟ " گلوب فريد تك كمينى" كاكس قدر دوبير يرباد بهوا؟ " گلوب فريد كاكس قدر دوبير يرباد بهوا؟ " كاكس فرد الله يربي بي كاسر اليد كالمرابيد تائم شده" كيان مي الارتفاع المام جوقوى سرايد سنه قائم بوسته ادر آب كى سر يري شي جارى د سه ادر آب ان كى ترقى ادر كاميانى كالميانى كالمي فريات در يه كالمي شروا؟ آب ان كى ترقى ادر كاميانى كالمي شروا؟ الله وقت آب كى دعاكي كور كارگر شده وي ؟
- کیا جناب کو یادئیس جب آپ کے فیتی محوزے چور لے محتے اور آپ نے ان کی والیسی کے ا لیے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیار محموزے تو والیس کیا آ نے تھے؟ الٹا آپ سے "بھو تھے کی رقم" بھی کھا مجھ۔ اس وقت آپ کی وہ وال کو کیا ہوا؟
- کیا آپ ُوظم ہے کہ آپ نے اور کھٹا پر فیومری کمٹی قادیاں 'جس کے آپ واحد مالک تھے کی ایک شائے کئڑ و 'دجیمل شکھ'' امرت سر میں کھولی؟ جس کا افتتان آپ نے خود اسپنے ہاتھوں ہے دہاں بھٹی کر لمجی چوڑی دعاؤں کے بعد کیا۔ اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کی دعائم کیوں ہے اثر ہوگئیں؟
- ''شار ہوزری قادیان' کے لیے، آپ نے احمدی احباب کیکس قدر زور ڈال کر مربایہ وسول کیا۔ ان کا جوحشر ہور ہاہے وہ کسی تعریح کاعمان تائیں۔ کیا اس کے لیے دعا کس ٹیس فر ہاتے؟ قاضی'' محد علی' توشیرہ کی کو' سزائے بھائی'' سے سیانے کے لیے آپ نے نہ صرف خود ہی

وعا كي فرما كي بك تمام جماعت سي يحى دعا كي كروائي اور روز مر رهوائية اور توارية اور توارية اور توسكا براروس روبية تريع كرسك" بريوى كونسل" تك اليلي بحى كى تشكي كياس وقت الهيدكي دعا كين؟ روز سي؟ اورابيلي اكارت منتشك؟ اورقاضي محمط كو عِماني شاوقي؟

کیا قادیان شن" احرار کافرنس" کورو کئے سکے لیے این کی فی تک کا زور ندلگایا؟ اور ہررنگ میں اے رو کئے کی کوششیں شیں ہو کمی؟ گھراحرار کانفرنس قادیان میں منعقد ہوئی یا ند؟ اس وقت آ ہے کی دعا کمی کہاں تشمیر)؟

کیا احراد کانفرلس کے بعد سید مطا واللہ شاہ بغاری کو بعضائے کے لیے کوئی سر باتی رکمی؟ تتجہ کیا موا؟ "مقدمہ بغاری کا فیصلہ" آپ کے طلاف ہوا جس کی ایکوں وغیرہ پر توس کا کم از کم چالیس بڑاررہ پید کا فرچہ بتایا جاتا ہے۔اس وقت آپ کی دعا تیں کہال جا چھیں؟

چوھری '' فتح میر'' سیال (جوآب کے ناظر اللی میں) کو جب آپ نے ایکش کے لیے کھڑا کیا تھا کیا ان کی کامیابی کے لیے دعا کی نے گئیں؟ جبکہ ظاہری طور پرقوم کا پیدند کی جگہ اور بہا کر کمایا ہوار دید بزاروں کی تعداد میں بور ان بہایا گیا اور میں سے لے کرشام تک آپ خود بزئی حرق دیزی سے قادیان ہوائگ پر دون گزارتے رہے۔ کیا چرجی اس میں ناکائی کا مندہ کھنا نہ پڑا؟ اس وقت آپ کی دعا کیں کیوں دو ہوگیں؟

کیا ' حوزیز احمد' تعلقی کرکو چائی ہے بچانے کے لیے آپ نے دعا کی ندکیں؟ اور قوم کا جزارول دو بید برباد کر کے پر بوی کوٹس تک ایلی تدکی کئیں؟ اور کیا آپ کی دعاؤں کا الثااثر یہ نہ ہوا؟ کہ جب آپ نے تعلق کرکو بچائے کے لیے لاجور بائیکورٹ میں ایکی کرائی قو بائیکورٹ میں ایکی کرائی قو بائیکورٹ نے قامی کو تو کیا بری کرنا تھا؟ النا آپ کے فلاف بھی دیمار کس دے دسیے جس پر آپ نے دار کو کی بیان کے دوران میں تتلیم کیا کہ: "ان ریمار کس سے جوآگ نے آپ کرل کو گئی بوئی ہے اس کو کوئی بائی شعند انہیں کرسکانہ اب آپ خداد افرائیس کرائے کی دعاؤں کی قبل کو کوئی بائی شعند انہیں کرسکانہ 'اب آپ خداد افرائیس کرائے بھی آپ کی دعاؤں کی تحداد افرائیس کرائے بھی آپ کی دعاؤں

بھرآ پ نے اس آگ کو بھائے کے لیے تین قابل وکلاء کی خدمات حاصل کر کے ہائیگورٹ میں ریمار کس حذف کرنے کی درخواست دی جس کے بالقابل بیرخا کسار معمولی ہے دیکل کو تی کے کرچیش ہوا۔ منتجہ بیہ ہوا کہ آپ کی تمام دعا کمی اور کوششیں بے اثر قابت ہو کمی اور اللہ تعالی نے اپنے فینل سے جھے بھے کمزور وہیکس انسان کو نٹے دی اور آپ کی اجل خارج ہوگئی؟

"حسن ابن صباح" کی پیروی

-10

-11

ای هم کے اور بیبوں واقعات میں جن کی تنصیل کی اس جگر مخبائش جیس لیکن حقیقت یمی ہے

wordpress.com

کدآئن تک آپ کے اپنے کی ادعا کی النااڑ ہی دکھائی رہیں۔ اس کے بالقابل آپ کے بعض سادہ اور مربید دی ہے۔

یہ کھے دینا کہ: "بعادا فلان کام آپ کی دعاؤں سے ہوار" کچھ طفیقت نہیں رکھتا کیوئی آپ انھائی واقعات و بنا ہیں ہوئے دسیجے ہیں اور سازہ اور میں ایسے واقعات کو" اپنے میروں کی کرامات" می آلہ ہر کیا کرتے ہیں۔ و کیکنا بد ہے کہ وہ امور جن ہیں بوری کوشش، توجہ اور انہاک سے وعائمیں کیس اور قوم سے بھی کروائیں مان میں ناکای کیوں ہوئی؟ اس کا ساف سطلب یہ ہے کہ آپ کوائٹ تو ٹی کے حضور قطعا کوئی مان مرتبہ عاصل نہیں اور نہ بی آپ کی وعاؤں میں غیر معمولی مقبولیت ہے۔ اس وقت آپ کا گور فست کو وعائمی ورند کیا ویہ ہے کہ وہ اور نہیا ویہ ہے۔ کہ آپ کو اللہ جائے "کفار والا اور اللہ ہے" کے کہ آپ کو اللہ ہے اور اللہ ہے اللہ ہے

"مبابله كالجيلنج"

طرف ہے آپ کو کھا چین ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ خدا کے برگزید داور مقرب بن چکے ہیں اور وہ الزائدت جو آپ کی ذات پر آئے دن نگ رہے ہیں خالا اور بے بنیاد ہیں تو آؤ کا لند تعالی کے حضور میں ٹل کر دعا کر ہیں اور میدان مبلیلہ میں نظیر تاکر دور دور کا جھڑا تھے ہو کر حق و باطل میں فیصنہ ہوا در وہ تمام احمد کی جو اس جو تاریخ ہیں راہ اس جو تر میں ہو ہو ہو تر میں اور دو تمام تھسین جو من فق قرار دیے جا تھے ہیں راہ داست ہو آپ کی دور میں اور دو تمام تعالیت کی وجہ سے سسلہ پر مگ رہے ہیں جم ہوں۔ داست ہر آپ میں اور دو تمام احمار اضاف جو آپ دان النا حالات کی وجہ سے سسلہ پر مگ رہے ہیں جم ہوں۔ دو حمالیا ہو تا ہو تا ہو ال

اگراً ب بدفره كي كه: اين وقت آب كوبيه مقام هامل ندهما جواب دوا يجاتو اب يعي جارك

اگر آپ فرمائی کرد " نازی کودیش ی کیا ہے کہ آپ ہورے بامقائل مبلا کے لیے فکلی او آپ ہورے بامقائل مبلا کے لیے فکلی او آپ کو معلوم ہونا ہو ہے کہ جس پر اس متم کے الزامات لگ جا کی تو اس کی قوائی ہوزیش کی خطرہ میں پڑ جاتی ہو ہے کہ جس کے دہ الزامات سے بریت ٹاہت تدکرے ایک ہو ہے کہ جسزت ہوسف علیہ الحملام پر چند ولیل عورقول نے بی ای متم کا الزام اگایا تھا تو وہ (معزت بوسف علیہ المعلام) جیل خانہ سے باہر نہیں نظے جب تک بریت ٹایت تدکر دی ؟ ای طرح حضرت ام المؤسین عائش صدیق پر جب بعض مناقش مدیق تر جب بعض مناقش مدیق آند بعض الدین مناقس مناقس کے انداز مناقس کا بات مناقس کا بات کردیا جب سے کہ انداز مناقب کی بندا کر دیا جب تک آیک معرف کی دین بردگول نے کول ان معرض کی معرف کی دین بردگول نے کول ان معرض کی میں بات کورٹین ان بردگول نے کول ان معرض کی معرف کی کورٹین ان بردگول نے کول ان معرض کی کورٹین ان بردگول نے کول ان معرض کی

besturdulooks.nordpress.com جواب دیم ضروری سمجے؟ اور الزامات سے بریت البت ک؟" د دسم چيلنجي،

لل فريس اميدكرا بول كرة بي مرور"ميدان مبلله" من تكيس كاوراكر آب في ميدان مبغلہ بیں آئے کی جوائے کی قویش مدمرف آئیلا ہی نیش بلکے کم از کم بیس افراد کواہیے جمراولا وَس کا جوا ُوعا مبلا" میں شریک ہوں مے اور کم از کم دو برار ایسے انخاس کو بھی ساتھ لاؤں گا جو بھیشہ کے لیے اس " فتتان " ك" زنده كونه" شهرين مح إليكن اگر آب الله تعالى كروميد " ولن يسعنوه أبلها بهما قلامت الله بهيم" ے ور مين اور ميدان مبلاش في النظامة الله المعين كرة ب ك دو تهام دواوي جن كو آب آك ون چین کرتے رہے ہیں غلہ اور بے بنیاد تھیریں گے؟ اور ما تنا با ہے گا کہ آب کو انتداقیا کی سے تعلور برگز برگزا كوئي مرتب حاصل مين اور آپ كا آپ كى طافت ك أشه ش " بهم كزور ويكس حمد يون" كو منافق" قرار وبنا تلط اور فلم تظیم ہے۔ ورند کمی الید خدا کے بڑ زیدہ کی مثال چیش کرہ جو منافقول کے بالقابل ميران مبليد ش ته لكامو؟ وَالْمُسْلامُ عَلَى مَنِ النُّبِعِ الْهُدَى

( فَلِمَ النبو عزوا الميكرون الجمن الصادات الماقاليان)



besturdulooks.wordpress.com . - يي آ راموان

# احمقوں کی جنت

ر بوہ میں بس کے دریعے آئیں تو مڑک کی ایک جانب بہاڑ تل بہاڑ اور ان کے دامن میں مرزائول كاجنت دوزخ بجبك ووسرى جانب دريات چناب تك شرآباد ب- تابهم دريا كرقريب مزك کے دونوں جانب آبادیال ہیں۔ پرائے اڑے سے شہر کی طرف وائل ہوں تو ایک طرف تعرضا فات اور اس سته المحقة " يوش علاقة " ب، لارئ الأب ست شهراً في والى مدينوك ووحمول عن تقليم بو جاتى ب، جس کے ایک جھے یہ تصر غلافت، جامعہ تعرت کا رقح و نصرت مراز ہائی سکول ہے اور دوسری جانب یکی سرف امور عامداد تركيك جديد ك دفاتر كرسائ ي مرائل مولى كول بازار على وافل بوجاتى بركول بازار بمي درامل كول تيس بكدورائي كي ما تدرآ دها كول ب-اب تو شهرك شل بدل بك به بايم 1965 وعي اس كى صورت الى اى هى جيسى بتلائى جارى ب- دكالون كاستسلد منان فيلركى دكان ي فروع بوكرزير، اؤى يرقم ويا قا- ديره وقى كرائ سرائ سدايك مؤك كزرتى بجدياب جائك كراس كرتى بدي شمر کے دوسرے صبے کی طرف جاتی ہے، جس پرفضل عمر میتال، ٹیلی فون انجیجے اور توبر سٹوڈیو وغیرو آتے میں۔ ریلے کا اکتاشہ کے وسلا علی سے گزرتی ہے جس کے ساتھ ساتھ جائے وال ریلے سے روؤ دریا ک طرف اور غلم منذى اور فیكفرى ايرياكى طرف جاتى بدورياكى طرف جان والى اى مزك ير جامع احديد. تعليم الاسلام بالى سكول اورتعليم الاسلام كالح بين .

ر ہو، کے قبام واقعلی راستوں پر بڑے بڑے سائز کے بورڈ آویزاں تقے جن پر جلی حروف میں " سكريث نوشي منوع بي " كلها موا قعام يهال آن والداجني ان بورد ول كو بيزيد كر اكثر سكريث بينك وسے یا جیوں عمد المجی طرح جمیا دیا کرتے تھے۔ میں نے شرعی چرتے ہوئے و کھا کہ ہر کریائے کی وکان پر ندم رف سٹریٹ فرونت ہوتے بلکہ چلتے ہوتے اوک سگریٹ پینے ہی نظر آئے تھے، جبکہ یان سكريث ك كا كو كه بحل يتحد كول بازار من بان سكريث كي سب سيدين وكان "البيم موليا" كيتمي. ال سلط على الوكول ب مع جماعي كرينب شهر عني الكويت والمجاهمة وع بدال مكريت كي وكانس كيول يں؟ مناوع كيا كرمرعام مكريث ويا منع بيد - كلوول كراء والكريث والقيادرين كا في جا سكتي بيد بعد عن پہ باہ بارلوگ پینے وال بہت ی جزی میب کر بی لیں تو ان پر کوئی کرفت نیس ہولی می الدیس مرمام سکرے پینے والوں کا ذکر کیا میا تو فیک شرمندہ سے تبہم کے علاوہ کوئی جواب شال سکا۔

یں پان رکے شہر می کھیستار بتا تھا۔اس کے شلواد کے پاسٹے فخوں سے اور ہوئے جب کہ ایک ہاتھ میں چڑی ہوتی تھی۔لوگ اے خدا قاطعتی چرتی لائیر رہی کہا کرتے تھے۔جو ٹھی کوئی اے لائیر رہی کہتا مرزا مظہر کے منہ سے گالیاں اور کقب بر سنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ریوہ شہریں ریلوے اسٹیشن آگولی بازاد کے بھا کا اور دار ضیافت کے پہلویں ایک کھا کمرہ ہے جس کی بنیاویں اشبائی کی جیں۔ بیروہ کرہ ہے جہاں تنام پاکستان کے بعد رہوہ آئے بر مرز انحود احد نے قیام کیا تھا۔ اس یادگاد کرے کو پر شش کا مقام وے دیا تھا ہے۔ اوگ زیارت کے طور پر بید کرہ و کیمنے جائے ہیں لیکن "مرزائی امت" کے بیشواؤں ہور کاروں اور مطبر داروں کی تعناو کھر ما حقہ ہو۔ اس کرے کاروگر وکوئی امیر وکیر خاندان مقیم نہیں بلکہ بہاں تیسرے درجے کے "کی کھین" وگ رہے ہیں بین میں ہمارا ایک کلاس فیلو کو واحد شریع زن پوچھی رہتا تھا، جس کی والدہ کے ساتھ آیک افرائی سیلے نے شادی کی اور کی بجن کی شیل اے مرزائیت کا واغ دے کر المام کی اور کی بھیل کی شیل اے مرزائیت کا واغ دے کر المام کی اور کی بھیل کی قاد کر آگر کے دیکر ہو تھی مرزائیت کا واغ دے کر آئیت کی دیارتی تھی۔

رجود میں ایک فخض وزیز راجیکی تھاجس کی وہنع تنطع دیکھ کر میں بہت جران ہوتا تھا۔ انجانی لیے قد کا بھاری بحرام فخص سنید تبیندار کرنہ پہنا کرتا تھا جبکدای کے مربی بہت بری مسنید بگڑی ہوتی جس جس میں اس کا جا اسا چروجیب کررہ جاتا۔ سکول کی طرح ڈازمی اور موجیوں نے اس کے بوئٹ بھی جمپا رکھے تھے ۔ کہا جاتا کہ بیا مرزا خلام اس کے محالی مولوی نظام رسول راجیکی کا بیٹا ہے۔ اس فخص کا مسلک اسد دمیت " سے برا محراف تا اس کے جلومی جرد قت شہرے" نوفیز امرڈ محمول کرتے تھے جن میں ملک خدا بخش برل تھا نیدار کا بیٹا قائل ذکر ہے۔

ربوہ سے سر گود حاجا کی قو لالیاں اور 46 اڈے کے درمیان ایک 58 چک ہے جس کو " پک قصائیاں" کہا جاتا ہے۔ یہ پک ورحقیقت جم آروشی کا اڈہ ہے جس کو اگر دہی بازار حسن کہا جائے تو خلات ہوگارہم جب سئول و کا نج میں بیڑھا کرتے ہے تو اکثر مرز افی لاکے ایک و دسرے کو کہتے " چلو ڈکا رکے لیے پک قصائیاں چلیں" جب میں مجتا تھا کہ بیراوگ شاید پر عمول کے شکار کے لیے کمی گاؤں جائے کی بات کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ امنی حقیقت کیا ہے۔ یہ چک مرز انیوں بنے اپنی تسکیل سے لیے آباد کررکھا تھا۔ درو فی برگرون راوی ہمارے ایک مرز ائی کائی فیوجس کا نام قصد ایمان کھتا ساسب جیل تھے تایا تھا کہ ماننی کی ایک اداکارہ نامرہ کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ وہ ربوہ کے محلہ فیکٹری ہم یا کے کئی

جس زیانے کی بر باتی ہیں تب رہوہ کی دری کا بول کو مثالی مجما جاتا تھا۔ لیکن بر بات دیکارڈ بر موجود ہے اور اس زیانے کے رہوں سے فارغ الفسیل طلباء بر بات بڑے وقوق سے بتا سکتے ہیں کہ رہوہ میں تعلیم کا معیار ملک ہمر کے باتی تعلیمی اداروں جیسا ہی تھا۔ کوئی تفسیس ہیں تھی ما مواسے اس کے کرجنسی تعلیم عام تھی۔ وقت سے پہلے ہراؤ کا وہ یا تھی سکتہ جاتا تھا جوزیم کی ستوار نے کی بجائے جاہ کردیا کرتی ہیں۔ سکول و کارنج کے ہوئل تو " جنسی آشنی ٹیوٹن ' شخے جہاں لڑ کے لڑکوں کو '' کے اور لڑ بہت کھی کی تعلیم کے علاوہ قریب علاوہ قربیت بھی دی جاتی تھی رکین ہوٹی وخرد سے عارتی دائد بن نہ جانے کیوں اپنے بچوں کو گھروں سے دور چنسی درندوں کے حوالے کر و یا کرتے تھے ۔ جامعہ نعرت کا کج اور سکول کی لڑکیاں ہوئل سے بند ورداز دول کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے و جاری چھاند کر جہاں مرضی ہو بھی جا تھی اور خوش دفت ہولیا کرتی تھیں۔ بلکہ بٹانے والے قاتے ہیں کرلڑ گیوں کے ہوئل کے دروازے قفر خلافت کے درواز دل کے آشنے سامنے رکھنے کے بھی کئی مقاصد ہیں۔

ر ہوہ میں بھویڈی نہایت جاری سے کی جاتی تھی ۔ اُڑے نیڈی بٹلونیں بھن کر سائیکوں پرشہر کی سرائوں پر تھوشتے اور سیاہ برقعوں میں لمبوں حوروں کو آسموں ہے اشارہ کرئے۔ اُگر بات بن جاتی تو ریل گاڑی میں بیٹھ کر چنیوٹ کے ریلوے شیشن ہر چلے جاتے ۔ بہاں انہیں داسری طرف سے آئے والی ٹرین کی آ کہ تک کافی موقع مل جاتا۔ اس کے علاوہ چنیوٹ سرگودھا اور لاکل ہور سکے سینما کھر" ڈیٹ" کے لیے مہترین مقامات تھے۔

" مرزائی امت" کے پیروکارول کو اشیعہ سلک" سے خدا و سطے کا پیرتھا۔ یہ اپنے خاص خاص خاص خاص خاص خاص خور پر محرم کے ایام میں رکھا کرتے ہتے۔ شادی بیاہ کی بیٹتر تقاریب دسویں محرم کو بواکرتی تھیں۔ ان بدیختوں کا اس بارے میں موقت سے آتھ کہ معتریت امام حسین علیہ السلام کی ہزید کے ساتھ بنگ سیاں آتھی اور ایک کا قربان کے حاکم وقت کے باتھوں گتل ہو جائے پر انسوس کرتا پر نے ورب کی ہے اوقی نے ہد ہمارے سکول میں دسویں جماعت کی الووائی پارٹی بھی دسویں محرم کو ہوئی جس میں ہم لوگول نے احتیا خرکت بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ ماتم اور جائس عزا اور بائنسوس مجلس شام قربیاں کا ربوہ میں زیروست بھالی از لا جاتا تھا۔ چس عیاس، چنیوٹ اور احرکر میں تعزیداور ذوا بحائی کے جلوں لگتے تو خدام الاحمد یہ کشر جوان خاص طور پر دہاں بھونڈی کرنے کے جاتے اور دوا بحائی کے دور اپنی خباوے کے لیے الاحمد یہ کے شر جوان خاص طور پر دہاں بھونڈی کرنے کے جاتے اور دوا بحائی کے خار سالانہ پر ان کی جوریں الاحمد یہ کے باہرے دور تے میں کی بوئی سے خوری سے خاص کی باہرے دور تے میں کی بوئی کے خطر سالانہ پر ان کی جوری سے خور تھی۔ کے خطر سالانہ پر ان کی جوری سے خور تھی کے باہرے دور تے میں کی بوئی ۔ کے خطر تھی کے خلاور تے میں کی بوئی ۔ کے خطر تھی کو میں کو اور تھی کے باہرے دور تے میں کی بوئی ۔

طلاق ربوہ میں جس قدر عام تھی ، اس کی مثال کسی اور معاشرے میں بہت تل کم ملق ہے۔ یہاں مرد اور عورتیں دونوں طلاق کو سرخی کے مطابق استعمال کر لیتے تھے۔ ہمارے سکول کے ایک ٹیچر اسٹیل معاصب کے ظامق کے پروفیسر بیٹے مہارک احمد کی شادی ہوئی تو سہاگ رات کو عی اثر کی نے کڑے کے ساتھ رہنے سے اٹکار کر دیا اور اسکلے تھی روز دونوں میں طلاق ہوگئی اور اس بیٹے دونوں کی نئی شاہ یاں کر دی محکمی طابق کے بعد خواجین شروعت گزار نے کا بھی کوئی تصورتیس تھا۔

ریوہ بی طاقوں کی ایک اور مید ہی ہے جس پر مرزائی نے زار افراد کی اکتریت پوری طرح متنق ہے۔ ان لوگوں کے مطابق مرزائی است کے مرد حضرات اپنے بیشوا اور اس کی آل کے تفش قدم پر بیلتے ہوئے "مدومیت" کے اس قدر رہیا جی کہ وہ اور ایل کو بھی تھند مشق بننے پر مجبور کرتے جیل یعن خواتمین اپنی مجبور ہیں کے باعث مرتبایم فم کر لیتی ہیں جب کدا کثریت اس پر طلاق کو ترج و بھی ہیں۔ امارے کا بیس کی کو بھی ہیں۔ اس کے خاتون بشری نے کئی ای وجہ سے طلاق نے کی کدوہ شوہر کی بیٹو ایشات بوری کرنے مارسی کے اس کے قامر تھی۔ سے قامر تھی۔

معاشرے الل ال سے" تہا عورت" كاليمل الرجائے۔ ال مقصد كے ليے ووكمي مجى عام فض سے شاوى

کر کیتی میں ادر مقصد حاصل ہوتے ہی کمی بھی بات کو جواز بنا کرنجات حاصل کر کیتی ہیں۔

رای ہے کوت امیر شاہ جانے والے راستے پر پہاڑ کے دائمن میں آیک و تیج و حریقی چار د ایاری
ہے جس میں قبروں کا لا شائل سلسلہ ہوئے کے باوجود بہت کی ذھین ابھی حزید قبرول کے لیے ہاتی ہے۔ یہ
قبرستان سرۃ اکیوں کی جنت ہے۔ اس چار د ایواری کے بیسی میں آئے والے حرز الی اپنی است کے "نام تباد
جنی" کیلا تے ہیں۔ اس قبرستان ہے کی تھے چار و ہواری کے باہر سبزہ اور ساید دار ورختوں ہے تحروم کورستان
ان لوگوں کا ہے جنیس" مرز الی باوشاد" کی جنت حاصل تیں ہوئی یا دوسرے لفظوں میں ہے کہا جائے کہ وہ
"جنیس" مرائل کی بیات کے درامسل ان لوگوں کو خالی کے بھول" اس جنت" کی تشیقت کا پید تھا چنا نچہ
انھوں نے جنی دل کو توش در کھنے کے لیے" اسکی جند" کے حصول کے لیے بیراد رکیس ارے۔

مرزائی امت کے "جنت اللیج" ، کا مماثل تیار کرنے کے لیے بیایا کیا تھا اور یہ بھی اس اسرکی مکامی کرتا ہے کہ گاہ یائی است اسلامی اصطفاحات اور شعائر اسلامی کی ایک نهایت جویز کی نقل کرری ہے۔

looks:Moldblesscon "ببٹنی مقبرہ" بین مرزائیوں کی جنت بیں داخلے کی ممت کے بارے بین جب مقای لوگوں ہے وریافت کیا تو گئ ایک نے تا بی کروشا دے کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ" خاندان نبوت" مے کل برزول نے اپنی است کو جارول طرف سے لوٹنے کے لیے مختلف بہانے بناد کے میں .. جنت کی تکمٹ کی قیت درامل بیشی مقبرے میں قبر کی زعن کی قیت ہے جس کو جنت کی تخی قرار دے کراس کی بعاری قیت لگا دی گئی۔عقل مارے مرزائی بے شار کناہ کرتے کے باد جود دولت کے زور بر جشت میں جانے کی سی لاحامل کرتے ہیں۔ چنا ٹیرات مرزائیوں کی جنت کے بجائے احقوں کی جنت کہا جائے تو بے جانبیں بولا۔ وواس لیے کے کو کی بھی تفس زیر کی میں اپنی قبر کھود کر نہیں وہنا۔ بددرست ہے کہ کی کواپن موت ک خبر نہیں ، کوئی دم ہمی وم آخر ہوسکا ہے۔ اس کے باوجود ایک امید کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے لوگ موت مے بارے میں لو بھر کے لیے جی تیں سوچے اور برسوں جیئے بطے جائے ہیں۔ لیکن ربود کی نوت باطلہ کے ہ جارکوں نے است کی جیسی فالی کرانے کے سلے انھیں زندگی بیں اپنی قبریں بنانے پر مجور کر دیا ہے۔ ينبخني مقبرے ميں قبر مامل كرنے كا خواہشند جب چنده دهيت اداكر ديتا ہے ياس كى اتساط كا سلسلہ شروں ہوجاتا ہے تو اے موسی تبراور وسیت کا سرتیکیٹ جادی کردیا جاتا ہے تا کداس کے مرنے کے بعد نام نهاد بيئتي مقبره شراس كي قبرك جكر يخصوص موسيح-اليعضى كومرزائي است ببت نوش نعيب مبتى سب كيتے بيں " قبرستان جا كرانسان كوموت ياد آئى ہے ادروہ زندگی كے مبتل سيكمتا ہے \_ربوہ كے

الك يكين خورشيد احمد چيمه كے بارے على كها جاتا ہے كدموصوف واقف زندگی تصرابنا اور اپني اولاد كا پيپ کاٹ کر مرزائی خاندان نیوت کا دوز خ مجرتے تھے۔ مرزائیوں کے بہشت میں ان کی تبر کا دجشر و نبر مجی لگا

ویا کما تھا۔ ایک روز وہ این قبرد کھنے بہتی مقبرے کے تو قدرت کوان کی سادگی پر بیار آ میا اورجس نے أنص جايت دين كاوسيل بنا ويا- بناسف والع بناسة إلى كدافعول في ديكها كدان كا قبرش كما بيناب

کروہا ہے۔ بدو کھ کر آھیں اس قدر تفریت ہوئی کر انھوں نے ایک جنت کا خیال ول سے تکال ویا اور چھوں کی رقوم مرتزیز وا تارب اور مرز الی نبوت اور اس کے خانواووں پر تین حرف بھیج کرمسلمان ہو گئے۔

نام نباد صحابیوں کی افراط

قدرت الششباب نے اٹی تعنیف 'شہاب نام' میں ایوب چوک جنگ کے ایک موٹی کی عظمت کا ذکر کیا ہے، جس کی خودداری کو سابق صدر ابوب خان نے بھی خراج تحسین ہیں کیا تھا۔ رہوہ کے رحت بازار میں ولی محدی آتا بینے والی بھی کے باس ایک سلیم موہی کا "تجزا" تھا۔ محض نہا ہے ہوا ، ویانتداد ادر بااطاق تھا۔ میں نے گزشتہ اوراق میں کئی ایک مرز ایوں کا ذکر کیا ہے، جومرز انتیت کے بدارا وجود میں ندمرف البطے اور علیحد و تظرآتے تھے جلکہ آمیں مرز الی کہتے ہوئے بھی دل دیکتا ہے۔ سیرا بہت دل loidpress.cl

جابتا تعاكدكاش بدلوك مرزائي شهوت سليم موجحاكا خاربعي أميس الأكول عي بوتا تعاسيهم الإجحاكي بهت عزت کرنا تھا۔ ہم لوگ اے اکثر کیا کرتے تھے۔

"سليم! تم شكل و عادت ہے مرز الى نسيل تكتے۔ بھرتم ان يد بختوں ميں كہاں آ

بميشدكي طرح سليم مسكرا وينا اوركبنا" ويكعيس في مال باب احمدي تقدر يس بحي

احمدي بن گيار وه بجماور بوت تو توهواور بن جانار"

سلیم کو کئی بار ابا جی نے مسلمان ہونے کی پیکھٹ کی کیکن وہ انکار کیے بغیر عاموش ہو جانا کرتا

تفار ایک دوز ش ملیم کی دکان پر کمزا تھا کہ وہاں ایک بہت ہی ہوڑھا سامحتی آ کر بیٹے ممیار اس مختص کی زبان کیکیا رہی تھی اور باتھوں میں رعشہ طاری فلہ است میں اورلوگ بھی اس بوڑھے کے باس آ مھے۔ و کیمتے ہی و کیمتے سلیم کی دکان کونوگول کے ایک ٹول وائزے نے گھیران بے مخص بوز سے کومیت بھری نظروں ے ویکیتے ہوئے اصرار کررہاتھا:

"بالإلى كيم باتين سنائين الينازمات كال"

کا نہتی آ واز میں بائے نئے کہا''مخبر جاؤ اوئے منذ ہو! مینوں ساد تے لین دےاو۔' تدرے عال کے بعد بائے نے "مرزا غلام احم" کے بارے بی مختلف قصے اور قادیان کی کہانیاں سانی شروع کر < مِن ابِي ووران اس نے سلاب کے دنوس کا ایک لطیفہ بھی سٹا ڈالا ۔ لطیفہ انتہائی علیظ تھا۔ مجھے استنے بزرگ بندے کے مندے ایسالطیقدین کر بزی ماہی ہوئی۔ گرات م سامھین اس اطبعے پر فیضے لگا رہے تھے اور کید ري يقل إلى أك بورستو!"

بابا اسینا " بی ا کر سے کو قایا لطینوں کے ساتھ کس کر سے کوئی محمد د محراسیند بانے والوں کو مخلوظ کرتا ر با۔ اس دوران اس کے لیے وورہ کا ایک مجرا ہوا بیالہ لا پانگیا جو اس نے بیا اور کہا''جٹو او 🚵 منذيع! بن مينون جان ويو-''

بابا چلا کیا۔ یس نے ملیم سے ہو چھار بابا کون تھا؟ ملیم حسب معمول مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کر کر کہتا دایک اور مخص مجھے مرزنش کے انداز میں کہنے گا ''اے بایا مت کبور بلکہ بایا تی کبور ریق عارے حعرت مي مواود كي محالي بير- المحل يبت بلند مقام حاصل بدرية مجى موج على آبها كم اوّ يات کرتے ہیں ورندتو لوگ ان کی ہاتیں سننے کوئر سے ہیں۔''

''صابابی'' میں نے ذرا اساکر نے کہا، اور شیٹا کررو گیا۔ لیکن مجھ سے ندریا کیا۔ میں نے سلیم ے كبا" صحابى كا درجياتو وہ جوتا ہے جو حضرت الويكر صديق" اور حضرت عمر قاردق" كو حاصل تھا، جن ك زندگی کالحوض، ان کی گفتگو کا حرف ایک درس اور مشعل راد نفاسید کیسامی نی ہے جس نے استانے بیدودہ لطائف ستا ذالے اورلوگ داوونو کررہے ہیں۔"اس ہے پہلے کہ ندکورہ فنص کے ساتھ میر کی تف کارہو جاتی، سلیم نے نہایت معاملے نہی کا مظاہر : کرتے ہوئے بات کوسنجال لیا نور جب دہ فنس جاتا گیا تو سکیم کینے لگا "جمیلاتم خواہ کو ان مجھڈوں میں نہ پڑا کرو، ہرفنص کی مقیدت کا اپنا معیار : وتا ہے، آممیں بھی بہند ہے پھر « لڑ ناکیا۔"

جی بھی ریسوٹ کر خاموش ہو گیا کہ جس ٹی کا بیسحانی ہے ، وہ''ٹی آخر کیسا ہوگا'' کیونکہ مرزا غلام احمد کے مختبر سے مختمر کلام میں بھی زیادہ سے زیادہ دشتام شال دی جیں۔ چنا نچہ اس کے مصاحب جیسے پڑھے جیں ، و بھے ہی پڑھا کیں گے۔

ر ہوہ میں بچھے اسمرزاغلام احمرا کے ایک اور سمانی و بھی و کینے کا موقع ملا۔ بیسال خوروہ مختص اپنی عمر کی بنجری بنانے والا تھا۔ سرخ سراور داڑھی والا سیاہ رد بابا '' آرے آرے آرے تیرے کھرتے جنارے '' کہلاتا تھا۔ اے سوئی، موقی اور کول کی لڑکی سے شاوئ کا بے صد شوق تھا۔ ایک روز میں سکول سے والیس آر با تھا تو اپنی کل کی گڑ پر بڑے چھوٹے نوگوں کا ایک مجمع و یکھا جس میں سفید شنوارقیص اور شملے دار بکڑی والا ایک بہنڈ قد بوڑھا کھڑا و عا ما تک ر ہاتھا جب کہ سب لوگ او فجی آ داز میں آئیں کہتے جارت ہے۔

وعاكا خلامه بيتعذ

"اے اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں اس کے قصر کے بیٹے دب جاؤں۔ بھی سے نظا نہ جائے۔ لوگ آ کر مجھے نکائیں۔ پھر مجھے ایک جواسا گھر دے جس میں باغ ہوں، با بیٹے ہوں اور پھول کھلیں۔ بہت سے آوکر چاکراور کنیزیں اس گھر میں چلتی پھرتی نظر آ کیں۔ میں ایک کو بلاوک تو ساری بھاگی بھی آ کیں۔ سے اس مخمر میں جردات مختلف اتواع کے اندیز کھانے چکیں۔ اے اللہ میاں جب یہ ساری چیزیں آ جا کیں تو پھراس گھر میں آیک بہت ہی چھوٹی می محرکی تا ذک ہی۔ ساری چیزیں آ جا کیں تو پھراس گھر میں آیک بہت ہی چھوٹی می مرکی تا ذک ہی شرمیلی، خوبصورت زبالزی بھیج دے جو بھی پر فریفنڈ ہو جائے۔ وہ بھیے تھیج کیے میرے ساتھ شادی کرنوں میں کہول نہیں۔ وہ منائل جائے میں اٹھار کرتا جاؤں اور استخصاص میر میں بالن جاؤں۔ جب ہماری شادی ہو جائے تو ہم ہلی خوتی تعنی تعنی اس کھر میں رہیں اور دان رات ہے گاتا گائیں ''آرے آرے تیرے کھرتے منارے ''''آرے آرے آرے تیرے کھرتے منارے۔''

دمائم ہونے کے بعد ہاہے نے یہ کا شروع کیا تو لوگ می ساتھ گانا گاتے بھے۔ ہر" ہاہے"

من دھال والنی شروع کر دی۔ دو اتنا نا جا کہ کیا کوئی جوان ناہے گا۔ رقص دسرود تم ہوا تو میں نے اپنے
ایک ہز دی افیس احمر سے ہو جہا بیکون تھ تو کہنے لگا ہے جارے حضریت صدحب کے صحابی تھے۔ اس کے بعد
علی نے شہرش اکثر اس بڈھے کو ہم تے ویکھا جولوگون کو دیکھتے ہی اپنا داگ " آ رہے آ رہے تیرے گھرتے
من رے" الا پنا شروع کر دیتا تھا۔ جس کے جواب میں لوگ اسے ہیے دیا کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر مندسے
ہے سا فتہ تھا "معابی تدہوا بھکا دی ہوا۔"

ر بوہ ٹیں ہر دوسرا تیسرا ضعیف و تحیف بوڑھا خود کوسحانی یا تیم محالی کہا کر اقراع کیرتا تھا۔ ہذرے سکول کے ایک ٹرے کا وادا دہت بوڑھا تھا۔ سندھی دانت نہ پیٹ تک آ تت تاہم یہ بابا ہر کسی کو گالیاں خوب دیا کرتا تھا۔ اس کی وشنام طراری ہے تیجنے کے لیے بائے کی آل اولاد نے اے ایک

yordpress.com ممرے بیں بند کر دکھا تھا۔ ایک دن درواز ہ کھلا رہ کیا اور بابا کسی طرح کمرے باہر آگل آیا اور گھڑ کے باہر تمورے پر پینے کر ہرآئے جانے والے کے شجرونسب رطبع آن مائی شروع کر دی۔ بابے کے تمر والوں کے اے محریے اعمر لے جانے کی کوشش کی تو اس نے انہیں اینٹیں مارٹی شروع کر دیں۔ آخر کارٹ م کو بابا تھک باد کر محمرے اعماد جل عملیا تو اس سے محمر والوں نے اسے کمرے شب بتد کرے" لاک" لگا ویا۔ لوگوں نے صاحب خانہ سے مع جھا کہ میہ بابا بنی کون تھے تو جواب و یا حمیا ہد بھارے ابا جی اور معزے سے موعود کے محاتی ہیں۔

میرے کی کلاک فیلو بہت کٹر مرزائی ہوئے کے باوجود" مرزا غلام احمہ" اور اس کی ذریت کے بارے عمل میرے خیالات کو درست تنظیم کرتے تھے۔ عمل نے اپنے ایک بھم جماعت سے بہاچھا" پارا ہد محالی کا کیا چکرے محمادے شہریں بر کمرے کوئی رکوئی محالی نکل آتا ہے۔" سوصوف نے کہا" ورقم ان چکروں میں تدریرا کرد ۔کون کیا ہے؟ بدمرف اللہ جانا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فض خود کومتانی کہ کردل بشوری کر لیتا ہے تو حصیں کیا اعتراض ہے۔ ابھی تونے دیکھا ی کیا ہے پہال تو ایک اینٹ اٹھاؤ ، اندر ہے محائیوں کے ''ابز'' نگل آئیں گے۔ کیونکہ رجوہ میں پیفیٹن ہے کہ برخض ''خاندان نبوت' سے قرابت وارق طام كرنے كے ليے استے باب وادا كوم كالى يا تيم من في كا درجہ و ، وَ الرَّا بِ. "

مرزائیں کی مظیم مجلس خدام احمد یہ درحقیقت جماعت کی ایک الی افویؒ ہے جس سے ہر جا زُرو ناجائز کام لیاجا سکتا ہے۔ ان میں بہت ہے جرائم کے بادشاہ بیں اور اس فوج کے کماغ د مرزا طاہر تھے۔ یہ منع ابنا کینک بھٹن کر خدام الاحدید کے وفتر میں آ جائے اور پھر وہاں مرزائیت کی محناؤنی سرگرمیوں کے فے تکیمیں تیاری جاتی تعیں۔

مرزا طاہر کے کلینک پر مرد وزن دونوں ہوا کرئے تھے۔لیکن صنف نازک کی تحدالہ زیادہ ہوتی۔ خواتین کھی تھیں "میال تاری تو باتوں سے سرخی دور کر دیج بیں۔" ایک بار موسوف نے ایک ماتون تور احمد عابد کی بیری رشیدہ بینکم کو کہدویا" آپ کی جوانی تو برسوں قائم رہے والی ہے" جس پر موصوفہ کی توثی کا کوئی ٹھکا نہ ندر با۔ وہ دنوں تک مرزا طاہر کے ناثر اے اپنی سمبلیوں کو بتاتی پیمری۔ مزے کی بات بیٹمی کہ وہ جب يه بات كى كو خالى تو ساتھ على شرم سے مختار موجاتى تقى رسرز اطابركى نيلى شيشيول يل سفيد دانے وار م لیول شراکوئی شفائقی باشیر تھی، مگراس کی " زبان اور باتھ" خواتین کے لیے یا ہے شائی <u>ہے۔</u>

مرزامحمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تخریب کارانہ ذائن کے بالک تھے۔ بن عملت میں ے کئیں ے کوٹا تقید یا فقتہ مرااخیاتا تو دہ بڑی جا بکدئ کے ساتھ اسے دیا دیا کرتے تھے۔اس کے لیے الله ورج ك مجرد كه جائع جواة ل تو فقد لشف ي ندوية اور كبيل كوني "ابنار ميش" اخترة تي ان ك کارندے وہاں ویکنے اور مورت حال ہر قابو یا لیا کرتے مقصہ مرز امحود احمد کے انتقال کے بعد یہ قسہ داری

ہمی مرزا طاہر نے اپنے سرئے ٹی۔ آل نبوت کے کالے کرتو توں پر اگر کمی فض نے ایکٹٹٹ ٹمائی کرنے کی کوشش کی تو مرزا طاہر نے اس کی گرون وہیں مار دی۔ رہوہ ہیں ''کرون مارٹا اور جان مارویتا'' سے الفاظ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتے تنے اور یہ جسے خاتھ ان نبوت کے میدیت زیادہ تر استعمال کرتے تنے۔ مرز آ طاہر کو دہشت کر دی اور تخریب کاری کی علامت اور رورج روال مجھا جاتا تھا۔ اپنی انجی ٹو بیوں اور سازشوں کی بنا پر آھیں'' سند خلافت' عاصل ہوئی۔

مرزاغام الحرك ذائب الحرك ذائب على ربطون على رجنزى محرد تجدد أهمين ذهبن التعليات اوراسية على ويسترى المحال كل المحال كل المحرد ا

اس کے علاوہ سرزامحدوا جرتے رہوہ جس کا اصل نام" چک ڈھکیاں" ہے بہاں 99 سال کے ایک علاوہ سرزائی است کو لیے عالیٰ 1934 ایکڑ زجن ایک آندنی سرلہ کے حساب سے حاصل کرلی۔ یازجن مجی سرزائی است کو خروشت کر کے اپنے "الی گوڑے" بھر لیے محتے۔ مکان خرید نے کے باوجود زجن کا اظال کمی بھی خریدار کے دائیں کرایا گیا۔ بول سرزامحدوا احمد نے ایک است سے دھوکہ دہی کی بنا پر کروڑ وی روپر کا لیا۔ بھی دجہ کے نام خیس کرایا گیا۔ بول سرزامی دائی سے بے دار کیول ندیوں وہ صرف مکان کی خاطر رہوہ چھوڑتے کی جمادت نہیں کرتا۔

راوہ میں مختلف ادارے میں جی جی جی جو خود ساختہ تو انھن کے سہارے مال کر اپنی است سے بیے

بٹورنے کے لیے حیلہ جوٹی کرتے ہیں۔ ان اداروں اور وفاتر میں امور عامد، تحریک جدید فضل عمر فاؤیڈیٹن بھٹل عمر ہیںتال ادر مجلس خدام احمد بیاشال ہیں۔ بیاسب سونے کی عرفیال ہیں جومسلسل سونے کا الحمود سے کر جھاعت کے ''جوول'' کے ٹڑانے مجرتی رہتی ہیں۔

عبدالسلام عمی نے صرف فضل عمر میں تال کا تذکرہ کرتے ہوئے نایا کہ بیہ بیتال در حقیقت ایک فیرائی ہیتال در حقیقت ایک فیرائی ہیتال ہے جس کی تقییر اوگوں کے عطیات ہے ہوئی ہے۔ ہیتال کے جر کمرے کے باہر نسب مختی ہی بیائی ہی کہ اس کمرے کا خرج کس نے دیا ہے۔ بہاں ادویہ اوگوں کے صدفات و خیرات ہے آئی ہیں۔ امتیائی جبتی آلات جماعت کے خون مینے کی کمائی ہے لائے کئے ہیں لیکن علان کی سمولیات و مراہ ت صرف 'ابالا بلندوں اور حد کے 'الوگوں کو حاصل ہیں۔ جہاں تک فریا مکا تعلق ہے آئیں دوالے نہ لے لیکن و حصر در ملتے ہیں۔ ہیتال کی باگ ڈور' مرزامتور' کے ہاتھ ہیں ہے۔ جن کی رسائی ہے ان کے دارے نیارے بہیں تو جنم میں محت سارے۔'

چندے جن کی گئی اقسام تھی، وہ بھی مردائی خاندان نبوت پر ''بن'' برسانے اور اس' دخبر''
منویہ کوشاداب رکھتے تھے۔ اطفال کا چندہ نجوں ہے، ناصرات کا چندہ از کیوں ہے، خدام کا چندہ لوجوالوں
ہے، لجندانا ، اللہ کا چندہ خوا تمن ہے اور انصار الند کا چندہ پوڑھوں ہے وصول کیا جانا تھا۔ اس کے طاوہ چندہ
وصیت سیت کی چند ہے کا لے قواجین کی طرح اس است پر مسلط تھے ادر انھیں گمن کی طرح چاہدہ ہے۔
عامد احمہ بیرزائیوں کی ''مبلغ ساز'' فیکٹری تھی جس شرسلمانوں کو مراہ کرنے کے لیے تبلغ
کرنے دالا خام مال تیار ہوتا تھا۔ جماعت کی خدمت کا جذبہ لے کر بہاں آئے واسلے سلف اپنی زندگی اور زر
ادارے کی خذر کرتے اور اے بخش کا ذریعہ خیال کرتے تھے۔ جانا تکہ بیان کی خام خیال ہے، جلد می آئھیں
امل حالات ہے آگی ہوجواتی ہے، جمروہ اس کہلی کوچھوڑ سکتے ہیں ندریجہ آٹھیں چھوڑ تا ہے۔

جماعت کے قیام افراد جن کا کسی ندگی حواے ہے کوئی ذاتی کا روبار ہے آئیں ہی آمدنی کا ایک حصد بلاکسی خیل و جیت کے مرکز کی نذر کرنا پڑتا ہے۔ یہ شار دکاندار، زمیندار، صنعت کار، خیکٹری مالک، ٹرانسپورٹر اور حکل و ڈاکٹر اپنی ووالت پر گئے ہوئے مرز اندیت کے جگے ٹیکس بڑی یا قاعدگی ہے جماعت کو دیا کرتے تھے۔ مرز اغلام احمد اور ان کی آگ اوالا دیے جماعت کو چندہ کی اہمیت اور افادیت ہے اس تدر بینانا کر کر کھا ہے کہ وہ چلتے ٹھرتے آئے جو اسے سوتے جا گئے چند ہے کی اوا پیکی سنون فیل قرار و با کر کے جی اور انگل کر لیا کرا مرز اجمونا ان کر تھی ان خدا اور اس کے رسول کے ادکام ہے انکار کے متراد ف ہے۔ قریب تھا کہ میخض مسلمان کی ہے لیندا اس مرز ایک ہے۔ قریب تھا کہ مرخض مسلمان ہو جاتا گئے گراس نے تھی اس وجہ ہے اسلام قبل کی اور ایک مرز ایک میزادف ہے۔ قریب تھا کہ مرخض مسلمان ہو جاتا گئے گئے گئے ہے۔ مرز ایک کے میزادف ہے۔ قریب تھا کہ میخض مسلمان ہو جاتا گئے گئے ہے۔ اسلام قبل کیس کیا کہ وہ مرز ایک چھوڑ کر چندہ کے دے گا۔

میں نے من رکھا تھا کہ مرزا ناصر قعر خلافت شی جس جگد عام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں

worldpress.com

وہاں ایک ہذا صندوق رکھا ہے۔ اسے یارلوگ "طلسی صندوق" کہا کرتے تھے۔ ہنتے ہیں ووروز مرفظ ہمر سے عام طاقات ہوتی تھی۔ جس کے لیے پہنے سے وقت لیا جانا تھا۔ اور بعض اوقات قرباری بھی بزی مشکل سے آتی تھی۔ چنا نچہ جب برلوگ طاقات کے لیے آئے تر اس صندوق کا پیٹ بھرنے کے لیے دولت، قیتی کیڑے اور توائف، اجناس، فوشہویات اور دیگر معلیات مجمولیاں بھر کر لاتے تھے۔ جب جھے اپنے ابا جی کے جمراہ قعر خلافت بائے کا موقع طاقو ہی نے وہ صندوق و کھا جے صد سے کر صدقات دینے والے بھرتے تھے۔ لوگ آتے صرف "الملام علیم" کہتے، دعا کی ورقواست کرتے اور روپ، زیور، باغز اور اپنی مباح گراں اس صندوق ہی قال کر چلے جائے۔ اس صندوق کی سادی آ مدن حرف اور مرف" مرزانا مراح" کی ہوا کرتی تھی۔ یہ سب تو آ مدن کے جائز اور فا بری ذرائع تھے بن سے مرزائیت کھن بھول دی تھی۔ اس کے علاوہ بے تارنا جائز ذرائع بھی مرزائیت کو پال بچس ہے تھے۔

محر علی میمل فروش کول بازار ایس میلول کی ریزمی نگایا کرتا تھا۔ بیعنس قصر خلافت سے ان یرائے طازموں میں سے تھا جوا تدر کے بھید اور خامے کی بات جائے تھے۔ ندجانے اس مخض سے کیا خطا ول جس کی بنا براے تعرفا فت کی ضومت ہے الگ کر دیا گیا۔ محدثی نے بچوں کا ببیت یالئے کے لیے حمول بازار ش ریزمی لگا فی لیکن جموئے خاعدان نبوت پر بیرخوف موارد ہے لگا کرمحر ملی کہیں ان کے اعد کے راز افتات کر دے۔ یہ خوف بالآ خرمی علی کے قتل پر منتج ہوا۔ اسے کسی نامعلیم مختص نے قتل کر کے تعلیم اللسلام بائی سکول کے فریب بہاڑی کے ساتھ میسائیوں کی بستی میں میں کیا۔ معتول کے لواھین کے امراد کے باد جود مرزائی ارباب عل و مقدنے بیکس بولیس سے حوالے کرنے کے بجائے ایسے نام نیاد تحانيدار عزيز بعانبزي كحواسا كردياليكن جب دباؤ بوحاقو مجوراً بيمقدمه بوليس كودينا بزاتاتهم مرزائيول نے بیٹن عیسائیوں پر وال دیا۔ جب بولیس نے عیسائیوں کو پکڑا اور تھانے میں مادا پیٹا تو ربوہ بحر کے تمام خا كرويوں نے احتج ميا برتال كر دكا۔ دو تين ون كوڑا كركٹ اٹھاتے جب كوئى ندآيا تو لتھن نے مرزائى است ادراس کے آتا وال کی علی ایمانے لگا دی۔ انھوں نے پولیس کے مطام بالا کی مٹی اور جیب گرم کر کے میسائی چیزا لیے اور بول محرملی کا پراسرار قبل وفتر کرا دیا تمیا۔ اس قبل کے محرکات کیا تھے، اندر کے لؤك جب ديدوب الغاظ عن سركوشيال كرتے توكى باش منے كولئى تھيں۔ كينے والوں كا كبنا تھا كر محرطى قعر خلافت کے خواتین وحضرات کے بہت سے رازوں سے واقف تھا۔ ایک باراس نے اسے کسی ساتھی طازم ے یہ بات کہدوی کے اسے جب بھی موقع ما وہ قعر خلافت اور مرزائیت چھوڑ دے گا اور چھوٹے خاندان نبوت کی کہانیاں عام کر دے گا۔ یہ بات انتہاں وائرون اکو یت بطی تو انھوں نے محریل سے اس کا روز گار، مکان اور بیوی میچ چین لیننے کی وسی وی جس براس نے جوایاللکادا کروہ می اعمر سے راز ساری امت میں پھیا وے گا۔ بعد میں اے تعرفانت سے تا لئے وقت سیجھون ہوا کہ "خاندان" اے کوئی

نشمان نیس پیچائے کا جبہ بحریل می اپنی زبان بندر کے گا۔ تو علی نے پہر عرصاتی زبان بندر کھی تجریم زائیل کی ہی آئی ڈی کومعلوم ہوا کر بحریل وقتا فو قا '' خاندان' والوں کے خلاف زہر انگلار ہٹا ہے۔ یہاں میں اپنے قابل وکر ہے کہ ربوہ ش' خاندان' کا لفظ صرف مرزا خلام احمہ کے خانوادو کے لیے استعال ہوتا تھا۔ قصہ محتصر یہ کہ مرزائی خالموں نے بحدیلی کوئل کرادیا۔ شہرش اکثر واقف حال لوگ کہا کرتے تھے کوئا کر کوئی ماہر محمد جی بھر مل کے تم کا کھون تھے تو '' بھرا' مرزالقمان کے کھر جا نکلے۔

بیسرزالقمان کے قول وٹس کا اثر تھایا مرزا غلام احد کی تعلیم کی کرامت تھی کدر ہوہ یں عام لڑکے مجی معمولی معمولی باتوں پر اتنی کی لائمیاں کرتے جو کی کئی ہفتوں اور میتوں پر محیط ہوجا تھی اور فریقین موقع ملتے می مخالف پر تعلد کردیا کرتے تھے۔ سکول ہے چھٹی کے بعد عمواً لڑک کھا ہاں لگا کر بیٹر جاتے اور کا لف فریق کو آتے ہی اپنی زو میں لے بلیتے۔ لوہے کے " کے اور جاتو" عام سے عام لڑکے کی جیب میں ہوا کرتے تھے۔

مرزا تعمان کے بعد رہوہ میں اگر کئی کا دائ تھا تو وہ عزیز بھا تیزی تھا۔ یہ تعادے سکول نیچر مولوگ ایرائیم بھانیزی کا بھائیزی کا بھائیزی کا سرتھا۔
عزیز بھانیزی شرص مرزا انتہان کے تقریت فائوں اور تاریخ سکر کردہ آفیسر منیر اند بھائیزی کا سرتھا۔
عزیز بھانیزی شرصرف مرزا انتہان کے تقریت فائوں اور تاریخ سکڑ گرائی کرتا بگداس کے اپنے بھی تشدہ کرم پر گھر تھے۔ جرم و خطا اور تعزیر و مزا کو جائیج کا ان این میعار تفار استم پہنوش کمی لفف و کرم پر بھیدہ ان کے فلف و کرم پر بھی معانی کی وسط سے بورے جرم پر بھی معانی وے میں پر اور بھی ہوئے تو ان کی معانی ہوئے ہوئے یا معانی وے وہ بال برجے ہوتے یا معانی وے وہ بال برجے ہوتے یا معانی وہ بال برجے ہوتے یا کہا ہی ہوئی تو انسان کی میں وہ جاتی تھی۔ اسے مرکز معانی کی میں وہ جاتی تھی۔ اسے مرکز میں اس کی مرکز ان ان اور بہت می مراعات حاصل تھیں۔ کہنے والے کہنے تھے کہ بیسب بھوشن اس کی طرق سے ہوئی وہ تا تھا۔ ان وہ بہت کی مراعات حاصل تھیں۔ کہنے والے کہنے تھے کہ بیسب بھوشن اس وہ لوگ اس کی بھیدی ہے اور اس ڈرے کہنے تھے کہ بیسب بھوشن اس وہ لوگ اس کی بھید نے کہ تھا تھا۔ بھیدی ہے اور اس ڈرے کہنے تھے کہ بیسب بھوشن اس وہ لوگ اس کی بھید نے کہ بیسب بھوشن اس وہ لوگ اس کی بھیدی ہے اور اس ڈرے کہنے تھے کہ بیسب بھوشن اسے وہ لوگ اس کی بھیدی ہے اور اس ڈرے کہن وہ تا کو ان انکا نہ قرماوے۔

واقفان حال کا کہنا ہے کرجمہ علی کھل فروش کی زبان بندگ کے لیے بھی حزیز جمانیزی کی خدمات حاصل کی مخی تھیں ۔ لیکن مفتول اپنی ضدیہ اڑا رہا تو اسے ٹھکانے لگانے جس بھی عزیز جمانیزی نے کارہائے نمایاں انجام دیے ریدکو آل شہر دو بہر ڈیطنے سائنگل جہوار ہوکر بورے شہر کا گشت کیا کرتا تھا۔

مرزائی اکابرین کی " وَاتَی " بهاوری کابیه عالم تفاکرایک بار ربوه کے یا ٹی نوجوانوں نے راہد انتقائی کے نام سے ایک گروہ بتایا اور راہد انتقابی کے نام سے مرزا نامرکو خطائھا کروہ اپنے لاؤللگر سیت ربوہ فٹخ کرنے آری ہے۔ بس چرکیا تھا، خوف کی ایک لیرنے" خاندان" کے برمردکو چوڈیاں چکن کر تھر بقلافت میں جیسے جانے پر مجبور کردیا جیکہ" است " کے قوجوانوں کو تعرفلافت اور شہرکی حفاظت پر مامورکر دیا گیا۔ شہر کے داخلی راستوں پر موجود پہرے دار شہر عمل داخل ہونے والے بر مختص کی تاتی لینے اور کم البنی کور ہوہ میں ندآ نے وسینے۔

برصورت حال ایک دو ماہ قائم ری محرمرزائی قوم اوراس کے سالدرایک بارتو خوف ہے ل

مگئے۔ اس سلسطے میں ایک دلچسپ واقعہ توریف ٹوسٹوڈیو کے مالک احد زبان کے ساتھ ڈیٹن آیا۔ بیڈوگ آلارہ اڈا کے پاس پہرہ دے رہے تھے کہ خوا تین کا ایک گروپ شہر میں واقل ہوا۔ ان لوگوں نے حسب معمول انھیں پرسٹن کے بغیر ہی شہر میں جانے دیا۔ مرکز کو جنب سے بات معلوم ہوئی تو فوٹر افراد واس کے ساتھیول کوقعر خلافت طلاب کر کے بوچھا حمیا کہ ذکورہ خوا تین کو طاقی کے بغیر کیوں جانے ویا حمیا ہے؟ جنویر نے مرز

نامرکو بتایا کرخوا نین کوندرد کنے کی وجہ بیٹی کہ وہ'' خاندان'' کی عورٹی تھیں۔اس پرسوال کیا گیا کہ' جسمیر کیسے معلوم ہوا کہ وہ خاندان کی خواتین تھیں'' تؤیر نے جواب ویا''آ تکھوں سے کیونکدالی آ تھیس مرف خاندان والوں کی بی ہوسکی تھیں' اس معنی فیز جواب نے مرزو نامرکو جب کرادیا۔

### منافقت کے کینے کینے یات

یے حقیقت برخض جانتا ہے کہ ملک کی تمام کلیوی آ سامیوں پر آئ بھی مرز ائی براجمان ہیں او جن دنوں کے حقائق بہاں رقم ہیں جب تو ملک بھر ہیں مرز ائی راج تھا۔ ہر محکے کی بوی بڑی کری مرز ائیور کے قبضے ہیں تھی۔ بدا تھان کی بات نیس بلکہ مرز ائی نبی اور اس کے خلفا وکی منظم منصوبہ بندی تھی کہ ملک کے ایٹل اواروں کی اعلیٰ آ سامیوں پر ان کا جسنہ رہے۔ انہی حقائق کے پیش نظر مسلمان کیا، مرز ائی بھی ٹوکر ہوز کے لیے مرز ائی خاعران نبوت کے جھیے مارے مارے کھرتے تھے۔

خرباہ پر چندہ کی جوآفت 'مرزائی امت'' کی طرف سے مسلط ہے ،اس کا تذکرہ اس سے پیما کی بارکیا جاچکا ہے۔ ہمارے پڑوں عمل جاجا محمد حسین ایک بیار اور لاجا وض رہتا تفاد اس کی ہوئی کہ والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مختلف گھروں کا کام کرتی تھی۔ محران خربوں کے لیے بھی چندہ و بنالاڑی تھا۔ اس کی زبوں حالی و کیچ کراہا جی سے رہا نہ گیا ، وہ اسے لے کرمرز امنصور کے پاس مجھے اور کہا '' ظالموا و کیچ میٹنس کی کھانیس سکنا کیکن تم لوگوں کو یا لئے کے لیے چندہ با قاعدگی ہے و بنا ہے۔ پچھرتہ خوف فدا کرو۔''

### ربوه كاسالاندميله

د بوہ جمل رمضان شریف کوکوئی اہمیت دی جاتی تھی شعید بن پر سی سمرے کا کوئی اہتمام کیا جا تھا۔ بہاں تو بس جلسہ سالات ہی عیداور بقر عید تھیں ۔ فروری 1966 وکی بات ہے جب ربوہ شرق میں بہا رمضان شریف گزارنے کا موقع طلبہ بمارے کھر ش روز ہ اور ترادت کی با قاعدہ پابندی ہوتی تھی ۔ جمر سکول جمی روزہ رکھ کر جاتا تو طلبہ بمیراخوب غراق اڑا یا کرتے تھے۔ اکثر ساتھی کھا کرتے :

"او تول روزه رکھیا ہو یا اے''

"بال تو"جواب دياجا"ا۔

Indubooks.Worldpless.com "روز و تو طلب برفرض عی نیس اس سے یا سے والوں کا د ماغ کرور ہوجاتا ہے "مبدمرزالی طلبہ کی دلیل ہوتی تھی ۔اس کے علاوہ مرزائی مکتبہ گلر کا ظلفہ یہ تھا کہ طلبہ محنے کش اور بوڑ معے روزہ سے متنی ہوتے ہیں۔ نیک مولوی صاحب نے اس بارے ہیں اینے" باطل کی" کا ارشاد سنایا:

"روزه رکھے ہے انسان تھی ہو جاتا ہے"۔

جارے ایک استاد محدا براہیم بھائیزی اینے باواکی اس گرکی بنا پر کہا کرتے تھے: روزہ جاعت یراس لیے فرض تیں کہ ''مسیح موجود'' نے اپنی است کواس جسمانی مشقت ہے تجات ولادی ہے۔ان کا اس سليلے ميں بيدا متعدلائ تھا كيونكه كام بھي ايك عبادت ہے ۔ روزے ہے انسان كم غذا ليتا ہے، اس وجہ ہے كزور بوجاتات بيان اى كى استعداد كاركم جوجاتى بيدينانيدود كام جيى عبادت سے محروم جوجاتا ب\_ چناني ايك عبادت ك ليه ووسرى مبادت ترك نيس كى جاكل ..

ایک مرتبہ میں اسنے اہا جی کے ہمراہ مرزا ناصر کے فلائنی سے پر وفیسر بیٹے مرزا انس کے تعلیم الاسلام كافح كو وقتري جيئاتا كرمرز السي في الا بى سے كبا

"عوقي ماحب! آب مجهكوني الباطريقة بتائيل كرمراوزن كم موجا عظار

الماحي في كها" آب دوز المدركها كري" .

" منیں صوفی صاحب میں ۔ کوئی اور بات بنا کیں اروزہ رکھنے کے بعد انسان انظار تیا میں عام حالات ہے بھی زیادہ کھ جاتا ہے۔ چنا لیے وزن کم ہونے کے بچائے بڑھ جاتا ہے، ویسے بھی روزہ قاتل عمل عبادت نہیں"۔ مرزاانس نے جواب دیا۔

ر بوہ میں روز ہ اور تر او ت کے تعم البول سے طور پر روز اندنماز ظہرے عمر تک معجد مبارک میں قرآن پاک کا درس ہوا کرتا تھا، جس میں ایک سارہ کا ترجمہ دنٹمبیر بیان کی جاتی تھی ۔ بیدورس سننا برخض ج لازم تھا۔ رمضان میں سکول و کالج روپہر میں ایک بجے بند ہو جائے تھے اور تمام طلبہ وطالبات اور اساتذہ مبيد مبارك يني والتريض ركول طائب علم ورس سنة يا تدست محروبان حاصرى لازى اللواني براني تحق سيد یابندی دمغان کے ابتدائی ایام ٹی او بخق سے کی جاتی تھی محر رفتہ دفتہ لڑکے منجد کے بجائے ادحرادحر یما ڈون میں محویت چرتے رہے رہجکہ اساتذہ معی درس سننے کے بجائے محر بھاک جاتے تھے۔ اکثریہ بھی و کھنے بین آتا کہ سمجد میں توگ جاتے ہی ٹیس تھے اور مولوی صاحب کو درس و اواروں کو ساتا ہوتا فغار رمضان گزرتا تو عیدالفطراس طرح منائی جاتی جس طرت مسلمان کرمس مناتے ہیں۔ ندینے کیڑے سلوانے کا ابتہام کیا جاتا، ندوکا تیں تکتیں ندکوئی تغریجی بروگرام بعتاباس کے برتکس جلسد سالاند کی مہینوں

300KE, WORLD PIESE COM

مبلے تاری شروع کردی جاتی تھی۔

بھر میں پہلی اوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت دیتے نہ غیروں میں ہوشت ہے۔ برفنس قربانی کا گوشت آ دھا اپنے گھر رکھ ایکا اور آ دھا صدر محلہ کو بجوا ویتا محلہ کا صدر کوشت کے ایک ایک کلو کے پیک بنا کر ان لوگوں کے گھروں میں بھی دیا کرتا ہو قربانی نیٹس کرتے تھے۔ہم رہوہ میں کیونکہ اکسے تھے، کوئی عزیز یا دشتہ دار قو تھا نیٹس۔ چنانچے جب ہم نے پڑو بیوں کو گوشت بجوایا تو انہوں نے لینے ہے انگار کر دیا۔ہم نے خیال کیا کہ ہم مرزائی نیٹس، اس لیے سے گوشت قبول کرنے سے کریز کرد ہے ہیں۔ہم نے ایک پڑوی شاہ الفرزر کرسے کو چھا تو اس نے کہا بات احمدی غیراحدی کی نیش آحد ہے کہ استعمار اس کا تھم ہے کہ گوشت خود تشہم کرنے کے بچائے صدر محلہ کے حوالے کرو، دوخود جس کو مناسب سمجھے۔ کا بیسے گا۔

جلسسالاند جے عدین ہوفیت عاصل تی جلسہ میلد فیادہ ہوتا تھا۔ مرزائی جلسہ ہوعا مرزائی جلسہ ہوعا مرزائو ہو جا تھی۔ زنانداور مردان سکول وکائی اور عرب کے برابر بھیج تھے۔ میں سے اس کی تیاریاں شروع ہوجا تھی۔ زنانداور مردان سکول وکائی کے وسیح کھیل کے میدانوں تھی" ہائی" کے بہاڑ لگ جلیا کرتے تھے۔ اہر مرزائی تجوریوں کے مند کھول دیتے۔ بوے یہ شروا پوٹی جلسہ ہوتری کو اللہ عرب مرزائی سال بحر کی جمع شدہ پوٹی جلسہ ہوتری کو فائے اور ایک وارا النہ اخت تھا۔ اول الذکر تیج س سال بحر بندر جے تھے لیکن فائے سے سالاند کے دوان وون کے لیے کھول دیتے جاتے۔ بہاں گائے انتان اور بسینوں کے ریوڈ کے دیوڈ لاکے دیوڈ کا دارات کو جاتے۔ جاتری کی چھکوں "والی دال اور دائے کو است جاتے۔ جاتری کی چھکوں "والی دال اور دائے کو جاتے۔ جاتری کی چھکوں "والی دال اور دائے کو جاتے۔ جاتری کی چھکوں "والی دالی اور دائے کو جاتے۔ جاتری کی چھکوں کے با قاعدہ داش کارڈ کی جاتھ ہو داش کارڈ کیا جاتا۔

جلس سالات پر اندرون ملک اور بیرون ملک ہے مہمان آتے جس بین اکثریت اپنے رہوہ بیل متم رشتہ داروں کے ہاں تھیرا کرتی۔ تمام تعلیمی اداروں بی جلسہ کے دوں بیل چھیاں کر دی ہا تیں اوران کے کروں بیل بی مرد وزن قیام کرتے اور پر الی پر سوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی کمی کو جائے قیام نہائی تو وہ نیموں بی سویتے اور 26، 17، 28 وہ بیر کی تھی رتی اس بیترہ تور خاندن کو بدوعا کمی دیتے ہو مہارا سال بیٹے لینے کے باوجود ان سکے لیے رہائش کا مناسب انتظام بھی تیس کرتا تھ۔ جلسہ پر سکولوں کے طابع، اسالة وہ شہریوں اور دیگر وفاتر کے المکارووں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں جو مہمانوں کی خدمت کرتے۔ بیمان آئی جائیں جو مہمانوں کی خدمت کرتے۔ بیمان آئی جائیں جو مہمانوں کی خدمت کرتے۔ بیمان آئی جائیں جو مہمانوں کی خدمت کو خاص طور پر ڈیوٹی کی اجازی شامل کے اخاص طور پر ڈیوٹی کی جانے گائی جائیں گائے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال دکھا جاتا کہ ہر شہیے جس ڈیوٹی وسینے والے ''خوش شکل امرہ' کا زی شامل کے جانے

سالات كالتقارك جاتا اورؤ يفول كي آ وعن أنيل شكاركيا جاتا تما

Midubooks, nordpress, con مرزالً جلسه برائي طليف كي تقارير منت شديد سردي شي" دال اورشورا" يينيت برال برسو. الإليان وسية اور" ورتين" كي بشعار يزعة تقدر بوه من جلد ير الك عال كلة والواح و اتبام كي نمائش لکتی سرمدا محوضیان مشائیان بیج یک علاده او او استدا بھی عروج پر ہونا۔ اکٹر لڑ کے لڑکیاں اپٹی خربت کا دوز خ سرد کرنے کے لیے جلب سالان کا انتظار کرتے اور خمیر کوسلا کر بال کالیا کرنے تھے۔

جلے سالاند م بہت سے لوگ تماشائی بن کر دوسرے شہروں سے حور وغلان دوسیار و کھنے رابوہ آیا کرتے مصدایک بار حاری بھیرہ کی ایک بڑوئ" زمی مجاتی" "ماجین" مرزائیوں کا جلسہ و کھنے جارے پاس رہوہ آمنی سائی جان اسے جامع تعرت کالج کے زنانہ جلسگاہ میں لے تیم ، مرزا ناسر کا قاعدہ تھا کہ وہ ہرسال جلسسالاند کے آخر برتجرید روست کرائے تھے۔ عمل اور برا بھائی ای جان کے ساتھ تے اور وہ حارے ساتھ معروف تھی کدای دوران مرزا ناصر کی احتاجی تقریر شروع ہوگئی۔تقریر کے ؟ فازش انبول نے تمام حاضرین جلسد کو تجدید بیعت کے لیے کہا۔ پہلے قرآنی آیات گاردود یاک برحا حميا عياري" زجي مجعاني" مرزانا صرك يعيم آيات ودرود باست كل رجوني مرزا ناصر في كالاستي مرزا ناصر کے باتھ پرسلسلہ احدیدی ورست کرتی ہوں کاری ای جان نے بھاک کردی کو بازو سے پکولیا اور کہا: " في جمليه وايد مردود تے اپني زيمت كران لگا أي اتو كافر ہونا اليا"

زی جورواروی علی عروا ناصر کے ساتھ ساتھ ہاتے جاری تی فورا خاموش ہوگئ اور اس نے لاحول برجی ۔ امی جان نے جب اے روکا تو ان کی آ داز من کر بہت ی مورتی ان کی طرف متوجہ ہو کی۔ كى ايك نے ناك بھوں ير هاتے موے كها:

" كَلَّابِ بِيكُونَى فِيراحِدِي عُورت ہے۔"

ملسسالاندير" مرزالي حدول" كي يمي ما ندى مواكرتي تني -ان كي ويونيان بحي حسين لأكول كي طرح مخصوص خدمات کے لیے لکائی جا تھی جن کا فیصلہ خاندان نبوت کے اکار بینا کیا کرتے تھے۔ ڈیوٹول کی آٹریس آکٹر لڑکیاں کھروں ہے اہریہ آسانی رولیتی اور "من کی مراد" پائٹی تھیں۔

دیو، ش شکریت نوشی ممنوع تھی کم لوگ مرحام تمباکونوشی کرتے ہتے۔ دیڈج لکا اصح تھا۔ مگر ٹیپ ریکارار پر دلی ہیر بدلی کائے ننٹے بیں کوئی مماضت نہتی ۔ ہماری ایک جائے والی بی اے کی طالب بسيرت ايك كانا" اولى شندك فامول كوتيرت ديداد ب موسكة و آواز دب أواز جوك بيارت الله الله و فن سے گائی، بول لگٹا ہے مالا خود گا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارا کلاس فیفر مومن "چوفو اک بار مجرے اجنی بن جائیں ہم دونوں ' ستا کرمحفل عبالیا کرتا تھا، بکیدا کاڑ اکبر' بھاں نے بوسے ایم چک تان لیّ ' مرے نے لے کر گاتا تھا یکھیل کی آ دار میں بے حک تھی۔ besturdubooks.Wordpress.com ہو برے وہ سے لائی برے والی کی زبت جس طرح پیول ہے ہوتی ہے میمن کی زمنت زنمگی ہو میری بردائے کی صورت بارب! علم کی مجمع ہے او بھھ کو محبت بارب! ہ میرا کام فریبول کی عابت کرتا ورو مندول سے ضعفول سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نَیَب جو راہ ہو ای راہ ے چانا مجھ کو:

ال کے برنکس ہارے ہیڈ ماسر ملک عبیب الرحل سے تھم پرسکول میں اسمیل سے دوران کلام محود کی مڈھم کلام ا قبال کا ہم یلہ قرار دے کر مزیعائی حاتی تھی۔

> فونہالان شاحت مجھے کیکھ کہتا ہے م ہے یہ فرط کہ ضائع ہرا پیغام نہ ہو خدمت دین کو اک فعنل آلجی جانو اس کے بدلے ہیں مجھی طالب افعام نہ ہو جب مرزد جائیں مے ہم تم ہے بنا کا ب بار شستیال نزک کرد طالب آدام ند ہو میری تو حق میں حمعارے سے دعا ہے بعارہ س ہے اللہ کا ساہے دیے ناکام نہ ہو

جس کوشاعری سے ذرا ساہمی شغف ہے وہ کلام محود کا اقبال کی شاعری سے موازنہ کرتے کی جہارت ہی نہیں کرسکتا رکبکن مرزائی علامہ ہے بھش اس دید ہے بغض ومنادر کھتے ہیں کیونکہ جس طرح انھوں نے یا کتان کا تھیم تصور چیش کیا، ای طرح اس پیکر مکست نے مرد ائیت کو نظرے کی تمنی قرار دیتے ہوئے مسلماتوں کو خبر دار کیا کہ قادیا نہت ، یبود بت کا جرر ہے۔

علامه صاحب قرماتے ہیں: مرزائیت اسلام کے ضوابلاکو برقر ارتکمتی ہے لیکن اس توت اراد کی کو فتا کرویتی ہے جس کواسلام مضبوط کرنا جاہتا ہے۔ میں نے تحریک مرزائیت کے ایک دکن کوخود اپنے کانوں ے آتخصرت صلی اللہ طبیہ وآلیہ وہلم کے متعلق نازیما کلمات کتے ہوئے سنایہ سیای نظام نظرے وحدت اسلامی اس وقت متزفرل ہو جاتی ہے جب اسلامی ریاشیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں اور غیبی تقط نظر سے آئ وقت، جب مسلمان بنیاوی عقائد یا ادکان شربیت کے ملاف بغاوت کرتے ہیں اور اید فیا

137 وهدت کی خاطر اسلام اسینے وائر سے ٹس کسی یا فی جماعت کو روانسیس رکھتا، صرف اسلام کے دائر کھی ہے۔ باہرائی جاعث کے ساتھ ووسرے نداہب کے بیردؤں کی طرق رداداری برتی بیاستن ہے اور بس بدوو حقائل میں جن سے مرزائیت کوسب سے پہنے کافر غدیب ملامہ اقبال نے قرار دیا اور انھوں نے اپنے مطالعه ہے مرزا قادیا کی تعدا کا بائی، دین کا قاتل اور رسول الشعلی الله علیہ وآلیہ وسم کا دشن قرار دیا ہے يكيا وبديب كدمرزا نيون وعلامه سيخاص بغض نغايه

یں نے کن مرزائیوں سے مثا کہ اگر علامہ اقبال اور شورش کاشمیری مرزائی ہوتے تو مرزائیت کو ا کوئی خطره نبیل قدیمه و دنوں میں تبیلتی بھوئی اور دنیا برایا تسلط قائم کر نتی۔ بیبال اس امر کا انداز و کیا جا مکٹیا ہے کہ مرزائی امت کو اسپنے جموٹے نبی کی تصدیق کے لیے علامہ اقبال اور شورش کا تمیری جیسے عاشقان رمول صلَّى اللَّه عليه وَ آلِهِ وَسَلِّم كَي تَنْيَ مَشرورة يَعْمَى - ورديُّ بركرون راوى اكثر مرزاني عامه ا قبال بر الزام لكايا كرت يق كدوه بيليد مرزا كي تقداور بعدين الحول بنداس زيب كوجيوز ويا حالانك علامه اقبال كي بالغ نظری کو جدید وقد میم کی اس چنچنش کا تا زیست احساس ربابه انصول نے سرزائیوں کے مسئلہ بر جو مغیامین کھے، ان بی کی جگد عقیدے کواہے ناخن قسر سے کھولا۔ بی وہ عوال بی جو سرز الی بی اور اس کے برگ و بار طفقاء اورامت كوعلامدا قبل كي ذات كي خلاف زبرا كل يرجبور كرت ريب

بعادتی روز ہاہے ''شبینس مین ویل'' کی تحریری اس بات کی گواہ بیں کہ علاسہ آتھریز ان کو کیلے خطوط تحرير كرتے رہے جن ميں قاد ينتوں اور سلمانوں كي نزاغ كے معاشر في اور سياسي بيلووک ہے آ گاہ كيا گيا۔

بم لوگ جب الف را ہے میں بڑھتے تھے تو حارے نسانب میں ماہ مدا قبال کا مدکلام ش کی تھا۔

میمی اے حقیقت خیر، نظر ہے لیاں نیاز میں کر بڑاروں تحدے قرب رہے ہیں میری جین نیاز میں طرب آشاے فرق ہو تو اوا ہے می گئی ہو وہ سرود کیا کہ چھیا ہوا ہو مکوت بردد ساز میں ق بچا بچا کے نہ رکھ اسے 17 آئینہ ہے وہ آئینے کہ قشتہ ہو تو عزیز تر ہے قاہ آئینہ ساز میں دم الموف کرک عمّع نے ہے کہا کہ وہ از کمین نہ تری حکایت سوز میں نہ میری صدیث گدار میں نہ کہیں جہاں میں امال کی، جو امال کی تو کہاں کی مرہے جرم خانہ قراب کو تیرے طنو بندہ نواز میں نه عشق همل رهن محرمهان» نه وو حسن مین رهن شوخهان

worldpress.com ربوہ عمل مرزائی تبوت نے سینمائیس بنے ویالکین اس کی ضرورت پینیوٹ سے بوری کرتے کو معیوب نیس مجما جاتا ہم نوگ جمعہ کی چمٹی گزار کر ہفتہ کو چنیوٹ سے سکول آتے تو ہوا ہے مرزائی ساتھی سب سے پہلاسوال میکرتے کدش اور نیلم سینماش کون ی نی قلم آئی ہے۔ قدرت کے قبر سے مالا مال رہوہ شریم کرمیوں میں زندگی گزارہ اختائی مشکل تھا۔ دو پہر کے وقت تو تکر ہے باہر لکھنا تھ ور میں قدم رکھنے كر مترواف تماراس شرك كرزوه زين جنكي كيكرول ك علاودكوني جز أكلتي نتمي \_اسى مورت مي جيوب کا بڑوی وجود کے لیے کی فعت فیر مترقبہ ہے کم فیس تعارمتی سویے چنیوٹ سے بیزی ترکاری کے ریز سے بر کرد ہو: آئے ۔ گوشت گیہوں بھی و تیں ہے لایا جا تار اس کے باوجود مرزائی پینیوے کوشمی شرکیا

بغيوث ك شبيد جاك بن أيك كلينك وارالعصف فنا أس كوابك مرز ولي واكثر عبدالله جلاتا تعارات کا بیٹا طاہر بن عبداللہ جارا کلاس فیلو تھا۔ موسوف اپنی سددی صفات کے باحث سکول جریس جان مجرتا اشتہار تھا۔ طاہر بن عبداللہ نے ایک بار نانیا کہ اس کے باپ کا کلینک پہلے ربود ش ہوا کرتا تھا، لیکن کیتک برمریش کوئی نین آتا تفار مرزامتور کی اجاره داری کے باعث دوسرے ڈاکٹر محق باقد بر باتدر کوکر مینے دیے تھے۔ چنانچہ طاہر کے والد نے اپنا کیزک چنبوٹ مثل کیا تو جا ادی برستا شروع ہوگئی۔

جارے یو دی مستری فضل و بینا کی بنی المیة البتین ایک مرز الی سلیم کی بیوی اور دو بچوں کی ماں تمنى سيم لاكن بور (فيعل آباد) بي طازم تفار وبال اس ك أيك خانون سع تعلقات مو محته اس في امتدائمتین کو دعوے سے ازگل بور بلایا اور اس سے دوسری شادی کے اجازت تاسے پر دستخد کرا لیے معموف تکمرلونی تو اس صدمے نے اس پر اس ندراڑ کیا کہوہ پاکل ہوگی ۔ابتدائی علاج کے لیے اسے فنس عمر ہیتال رہوہ بنس دفض کیا عمیا تکر جب مورتحال قابوے باہر ہوگئی تواسے فا مور کے پنتل ہیتال علی متعل کرا دیا کیا۔ کافی علاج کے یاد جود اے کوئی افاقہ نہ ہوا تواس کے کھر والے اسے دالمی رہود لے آئے۔ امت المیمن دان دائے جیست پر چڑے کراہے مال یاب سرزائی ہی اس کے خاندن کو انجائی فیش مجالیاں، یا کرتی تحق ۔ اس کے تھر والے اور تحلے وار اس کیفیت ہے بخت پریشان اور نالاں تھے رکیکن تجیب انفاق تن کہ وہ تم سب کے ساتھ نہایت بیار اور اوب واحر ام ہے ویش آ آب ابا بی محن میں نماز یا ہ رہے ہوتے تو وہ بئى عقيدت ے أبيس و كما كرتى راك روز أس كى والده رشيده تيم ايا جى كے ياس آئى اور عرض كى "صولی صاحب! ہم بیں تو احدی آپ سے بات کرہ بھلامطوم میں ہوتا لیکن مجور ہیں۔ جاری مدوکریں الله تعالى آب كواس كا جروع كا" \_

الماتي في كما" مجن إبناؤش كيا خدمت كرسكا عول".

كَيْخِكُونَ أَبِ مُيرى بني استداليتين كوكون الساتعوية دے وين جس سے ووٹعيك موجائے "دايا ت نے جواب ویا ''آ ہے اوگ ان چیزوں پریفین رکھتے جی ؟ بیٹو ان لوگوں کے لیے جی جن کا ان پرکاٹ ordpress.co

اعتقاد بوتا ہے'۔

اس پرشیدہ بیکم دونے لگ گئی اور کہا" احدیث" بینک جاراند ہب ہے لیکن اے ہم سے باول خواستہ قبول کر رکھا ہے۔ اسے چیوڑی تو جائیدادارشہ دار اور سائی تعلقات جاتے ہیں۔ اس کے اعتبار کرنے سے جو کچھ ہم نے کھویا ہے، وہ ہم تی جانعے ہیں۔ آب مہریائی فرا کر ہم پرٹرس کھا کی جھ سے اپنی بین کی حالت دیکھی کہیں جاتی ۔"

اباتی نے است التین کو بھاتھ یہ اور بائی دم کرے دینا شروع کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند ہیم میں وہ بالکل ٹیمیک ہوگئی۔ وہ ابائی کی اس قدر ستقد ہوئی کہ یا قاعدگی ہے آ کردین کی ہاتیں ہو چنے گئی۔ تاہم ٹیمیک ہونے کے بعد بھی اس نے مرزا قادیائی ادر اس کے دین کو برا بھلا اور جموتا کہنا نہ چھوڑا، وہ سرعام کہتی "مرزا غلام احد قادیائی آئی جموتا اور مکارافسان تھا۔ بیصورت حال دیکھ کرمرزائی اسے باگل جھے تکر در هیفت وہ بالکل نادل تھی جس کو اس کے کھر والے بھی صلیم کرتے تھے۔ ایک بارکی نے احتہ التین سے بوجھا کہتم کی ڈاکٹر کے علاج سے تقدرست ہوئی تو اس نے کہا" بھی تو صوفی صاحب کے وم کیے ہوئے اور کی ایس اور کی اور سے بولی تو اس منے کہا" بھی تو صوفی صاحب کے وم کیے ہوئے اور کی ایس اور کی اور دوشش و دی جس جا اور وہ شش و دی جس جا ہوگئی کو لیمارزائی نے اس بات پر بیشین نہ کیا ادر وم کیے ہوئے بانی کو لیمارزائی ہے بواتو وہ شش و دی جس جمل ہوگیا ہوگیا کہ کو لیمارزائی ہے باور اور دوشش و دی جس جمل ہوگیا ہوگیا

ر نیوہ کے بی ایک مرز افّی کی تچہ بیٹیاں تھی۔ ان کی شادیاں ٹیس ہوری تھیں وہ بہت بی مشکر تھا۔ اسپٹے "مرز وں" سے بار بار دعا تھی کرا کے مالایں ہو چکا تو اسے کسی نے ہمارے ہاں چھیج ویا۔ ابا می نے اسے کہا کہتم "مرز ائیت" سے ٹائب ہو جاؤہ اللہ تھا ٹی تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ اس نے واقعی ایسا کیا اور قدرت نے چے ماہ کے اعد اس کی تمام بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے اسے مرشرہ کردیا۔

اقبال رشنى

علامہ اقبال نے قادیانیت کو تعلم کھلا الگ فرہب قرار دیا۔ یکی دجہ بے کہ مرزائیوں کو ان کے ساتھ خدا داسطے کا بیر بے دوہ برگھڑی، برساعت علامہ کی افاقت شر سرگرم دیجے بیں۔ جن دنوں میں تعلیم الاسلام بائی سکول میں پڑھتا تھا، ان دنوں ملک ہورک دیگر مداری میں مینج اسمیلی سے وقت ملامدا قبال کی بید وعا بڑھائی جاتی تھی ۔

لب پہ آئی ہے وعا بن کے ثمنا میری زعمگی طبع کی مِسولات ہو خدایا میری دور محفظ کا میرے واسے اندھیرا ہو جائے۔ پیم میکہ میرچے چیجئے سے اجالا ہو جائے besturdulooks.nordpress.com نہ وہ غرثوی میں تاپ رہی، نہ وہ تم ہے زائف ایاز میں جویس مربحدہ ہوا کمی تر زعن سے آئے گی صدا جرا رأ الو ب سم آشاد علي كيا لح كا الماد على

ڈا کڑ ناصر احمد برویز ہروازی نے میکلام بڑھاتے ہوئے زیر اگلاک علامدکی ای نظم کا توڑمرز ا غلام احمد کی بھی نواب مبارک بیکم نے اپنی کتاب" درعدن "میں کردیا ہے جس کا مطافعہ کر کے بیداندازہ لگایا حا سکتا ہے کہ موصوفہ کی فکر علامہ اقبال ہے کتنی بلند ہے۔ اس وقت میر ہے ول میں خیال آیا کہ کہاں" راجہ بھون کہاں گنگو تیل' یہ فخص ایک عظیم انسان کو کس''جنس کا سد'' کے ساتھ ملا رہا ہے۔ نواب مبار کہ بیٹم کا

> جے دکھ طالب منظر، مجھے دکھ چکل کار میں جو غلوص دل کی رحق مجمی ہے ترے ادعائے نیاز جمی تیرے دل میں میرا تلبور ہے، تیرا سر کا فود سر طور ہے تیری آگھ میں میرا فور ہے، کھے کون کہنا ہے دور ہے مجھے رکھٹا جو تو نہیں تو یہ جیری نظر کا قصور ہے جھے وکھ طالب نتظر <u>جھے</u> دکھ شکل محاز میں کہ بڑاروں مجدے کوپ دہے ہیں تیری جین نیاز عل يجھے دکھ رفعت کوہ عمل کچھے دکھ بہتی کاہ میں مجھے دیکھ بجز تقیم میں، مجھے دیکھ ٹوکٹ ٹاہ میں نہ وکھائی دوں تو یہ گلر کر کمیں فرق ہو نہ نگاہ میں جھے دکیے طالب پ<sup>ینی</sup>ر، مجھے دکیے شکل نجاز میں کہ بزاروں مجدے تاب دے جی تیری جین خان می حجی بلیلوں کی صدا چی من مجھی دکھ گل سے تھار چی میری ایک شان خزاں میں سے میری ایک شان بہار ہی جھے وکھ طالب خھر، <u>چھے</u> وکھ شکل مجاز ہمی کہ بزاروں محدے ترب رہے ہیں تیری جین نیاز میں میرا نور فکل بلال ش میرا حن بدر کمال میں هجمى دكمير طرز جمال غين مجمئ وكجير شان جلال خب رگ ھان ہے ہوں بھی قریب تر ، تیرا ول ہے کس کے خیال میں

JOOKS, WORLD FESS, COT يُحت وكج طالب خطر، مجمع وكجه عكل مجاز عن کہ بزاروں محدے ترب رہے ہیں تیری جبین نیاز میں مرزائی امت اس بات کی شدت ہے خواہش مند تھی کہ وہ معنرے طامدا قبال کے مدمقاتل مے طور پر اپنے ہاں کوئی اسک شخصیت سامنے لائے لیکن ان احتوال کو بیدمعلوم تیں کہ دانا سے راز صدیواں می آن ہے جس کا مقابلہ مرزا غلام احد میسے مسیلمہ کذاب نیس کر سکتے۔ اکثر سرزائی کلاس فیلو بدونوی مجی كرتے تھے كدان كے تي كے فيش كے اثر ہے سب سے زيادہ مرزائي شبرا قبال سے لكوث ميں ہوئے ہیں۔ قصر پختر مردا تیوں نے مردا تھام احد کی شان بلند کرنے سے جس اطرح کی بایز سیلے اس اطرت علامہ کے سرتہ کو کم کرنے کے لیے بے شارحر بے استعال کیے اٹیکن نہ دو اپنے " نی " کا مقام بلند کر سکے نہ

علامہ کی شان گھٹا سکے۔

کانچ کا ماحول بھی بالکل تعلیم الاسلام ہائی سکول جیسا تھا۔ یہاں بھی غرتی مواسلے سے مرزائی ا بارہ واری تھی۔ نصابی مضامین کے علادہ ایک اضافی مضمون " تعیالوی " برطالب علم پر پڑھنا لازم تھا اور مرزائی کتب برمشمل تعدی کالی کے بوظارم میں "مولی" کالی ٹونی اور سیاہ انڈر کر بجو بٹ گاؤن شا**ل ت**ھا۔ كالح ك تمام اساتذه بظاهر حَتْل مزاج محر تعصب ك"ر كالنا تصريمين ادود و اكثر تامر احمد يرويز میوازی بڑھایا کرتے تھے۔ووایتے جریڈش کسی ندکسی بہانے مرزائیت کا پرجار جاری رکھا کرنے تھے۔ انہیں کا لج کی طرف سے آفس کے لیے جو کمرہ دیا تمیا تھا وہ ورتقیقت ایک ''کشادہ طلل عالمہ'' تھا چانچہ جب بھی کمی لڑ کے کو کرے بیں بلانا مقصود جونا تو وہ کہتے" ارے میاں ذرامیرے عمل خانے بی آ جانا"۔ جولا کے كمرے كى حقيقت سے والقب تھے أمين الو كوئى جيرت تديوتى ليكن سے لاكے أيك مرتبہ تو تھبرا جاتے۔ان کی تھبراہٹ اپنی جگہ: جاہوتی کیونکہ ربوہ کے اساتذہ کی اکثریت' مے تلجز' کی خوکر تنی کائن میں پروازی صاحب اکثر لڑکوں ہے ہوچھا کرتے بھٹی ا آپ نے جمعی عشق فرمایا ہے؟ لاکے مجی جرابا ہو چیتے" سرا آپ نے مجی فرمایا ہے؟ اس پر بروازی صاحب کہتے میں نے معنی فرمایا نہیں کیا ہے اور جن سے کیا وہ میری المید میں۔" ہمارے ایک کلال قبلوتیم شاہ سے انہوں نے اور بھا کیاتم نے مجمی عشق فرمایا ہے؟ "كمائى" بوچھا "كس كے ساتھ؟" هيم شاونے كما جاب محلے كى ايك لاكى كے ساتھ - اس يريروازي صاحب قرمان ينظي بعني و كيد ليناكمين وولاكان بواورتمين لين ك وسيف يزيا جاكس"-مونی بنارت ایم اے مربی کی کائیں لیا کرتے تھے، جن می الاکیاں یمی ہوتی تھیں۔ کائ

روم کے وسل میں ایک براسا پردولگا دیا می تھا جس کے دوسری طرف الاسکے ہوئے تھے۔ درسیان میں بیٹی وذنوں امناف کے سامنے صوفی صاحب براجان ہوئے تھے۔ان برلز کیوں کے روئے جمال و کیھنے پر کوئی یا پندی ٹیس تھی تاہم نزکوں کے لیے ان کی ہم جماعت لڑکیاں ٹجرممنورٹھیں جن کی طرف دیکھنازیوال جس جانے کے مترادف قا۔ ایک مرتبہ ایک الاکا اپنے لیے قد کی بجہ ہے دھر لیا گیا۔ موصوف ایم اے مرتبی کا طالب علم تھا اس کا "لہا قد" کمرے میں معلق بردے ہے او بچا تھا۔ وہ کائی میں کھڑا تھا کہ اس دوران موسوقی بطارے کائی دوران صوفی بطارے کائی ہی وارد ہوئے ، انہول نے سجھا، لڑکا بردے کے اس پار کمی "بری" کو دیکھنے کی وسی کر دہا ہے۔ اس پھر کیا تھا، قبر بٹارت مودکر آیا اوراس طالب علم کوکائی ہے ہے جرم ثکال دیا گیا۔ دیوہ میں ہیات عام تھی کہ صوفی بٹارت او کا دجیسی فعت سے محروم ہوئے کے یا عث اپنی محرومیوں کا حساب طلباء سے لیات عام تھی کہ صوف ہوئے کے باعث اپنی محرومیوں کا حساب طلباء سے لیے تھے۔ عرقبی کی طالب علم نے اپنے ایک جدد ہم جماعت کا حوالہ دے کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے موسوف ہے کہا" اے دمشن عمل طالب علم نے اپنے کائی جدد ہم جماعت کا حوالہ دے کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے موسوف ہے کہا" اے دمشن عمل دائے کی ہمت تبین"۔

اسلامیات کے پروفیسر عمان صدیقی، جنمیں پیعلیم کی دافوں کے باعث" بابا عالم مرخ پڑٹ" کہا جاتا تھا، گومرزائی سے کران میں دیگر مرزائیوں جیسا حوصل میں تھا۔ ایک بار دہ مورہ ہوست بڑھا دہے سے تو انہوں نے حضرت ہوسف اور زلیجا کے بارے میں یکو خرافات بیان کرنے کی کوشش کی جس پرمیر ے سمیت چندمسلمان طعب نے ان سے برطا کہا" جناب آپ نصابی کتب پڑھا رہے جی جہزان میں "اپنی جماعت" داخل نہ کریں درنہ ہم کلائں کا بائیکاٹ کردیں گے۔" بس اتی بات کہنے کی دریقی صدیقی صاحب سردھے ہو گئے۔

فعنل عمر ہوشل میں ہر حسم کی شراب لمتی تھی۔ کوئی سرزانی لڑکا سے نوشی کرتا ہوا بکڑا جاتا تو معاملہ دبا دیا جاتا تھر جب کوئی مسلمان لڑکا کرفٹ میں آ جاتا تو اس کی با قاصدہ تشمیر کی جاتی ادراسے کالج سے نکال دیا جاتا۔ ایک بار ہمارے ایک دوست شاہر نہم پر بھی شراب نوشی کا افزام لگایا تھیا۔ اس سے قطع نظر دہ قصور دارتھ یانیس اس کو یا قاعدہ سزادی کئی اور کالئے چھوڑنے پر مجبود کر دیا تھیا۔ besturdubooks.nordpress

احمدی ڈاٹ آ رگ

## قادیانیت کے تعاقب میں

زرِنظر مغمون ابنی قادیانیت دید مانت www.alimedl.org بانیت دید مانت www.alimedl.org بانیت سے معلق اور انگرافال مقابی سے اخذ کردہ سہد قادیا کی مقابی دو از آم ادر ان کی موجودہ سرکر مہیں پر محمول تھوں مقابی سے اخذ کردہ سہد قادیا کی مقابی سے معلق مقابین مقابین مقابی ان سے معلق دی مقابی سے معلق دی مقابی مقابی مقابی مقابی کی اندرون خاند خرم سرکر بیل کی مقبقت برخی بین اور کوئی ذی شعور محمل ان مخ مقابی تا دیا ہے۔ اور مقابی کرنا خال مقابی مقابی ان کے مقابی سرائے ان از معیا کہ کردار پر ان معرات کا افرائی دائی مرزا غلام احد کا کام کرتا ہے۔ بھوامولی باقوں سے تھی نظران سائٹ پر قادیانیت کی موجودہ تمام سرکر میال کا بھر تن المائی مرزات کا مرزات کا موجودہ تمام سرکر میال کا بھر تن المائی مرزات کا بھر تن المائی مرزات کی موجودہ تمام سرکر میال کا بھر تن المائی مرزات کی موجودہ تمام سرکر میال کا بھر تن المائی میان دو اسے میان کی میت مرزات کا میان دو اسے میان کا کام کرتا ہے۔ اس ویہ سائٹ کے متعمل کی منت مرزات اور ب یا کی قابل داد ہے۔ موجود میان موجود کی میت ایم اور ایک خاص اور اپنی مثال آپ ہے۔

بیمن ایم اور ایکشافاتی باقوں سے معلم ہوتا ہے کہ قادی کی مقاب کے بعض ایم مرکردہ داہما کوئی طور پر جماحت محمود کی میت مرکزت کی میت سے عادمتی تعلق قائم در کے ہوئے کی طور پر جماحت می موز ہے جماحت می موجود سے عادمتی تعلق قائم در کے ہوئے میں ہوتا ہے کہ قادی کی میت سے عادمتی تعلق قائم در کے ہوئے کیل طور پر جماحت محمود کی تام مرکزت کی توجہ سے عادمتی تعلق قائم در کے ہوئے کی طور کے بوئے کے مقابی کوؤرائم کرتے ہیں۔

ایک عیسائی کے لیے دعائے مغفرت

وں مرب معلومات عام قارئیں کے استفادہ کے لیے سائٹ پر جاری کروی جاتی ہیں۔ بیمشمون ایس می

وليب ادر وشريامعلومات باستمل بيريهي مرد منهادراد وال دائية بالمنت ميم المرب

فریکافرٹ ۔۔۔ برمنی سندسلنے والے ایک ٹراٹ کے مطابق محمودی شریعت جس بٹن صعرت محمد معسلنی صلی الفدعلیہ وآلبہ دمنم کی امت سکے کسی فرت ہوئے والے فرد کے لیے نماز جناز والو کیا ہاتھ الف کر

قرینکفرٹ سیائٹ کے نہائندہ کے دورہ جرنی کے دوران پیا کھٹاف ہوا ہے کہ وہاں جن اکھٹاف ہوا ہے کہ وہاں جن افراد کو افرائ کی سزادی کی تعلق کی ان جی سے بعض افراد نے جماعت کار اقدام کو عدالت جی تعلق کر دیا ہے۔ ایک مقدمہ کے سلسلہ جی بہل ہی دہم کے جہید جی ہے، جیکہ عزید وہ بھن مقدمات یعی دائر ہور ہے ہیں۔ جا عت کے موجودہ جزل سیکری زیبر احمر قبل کے بارے جی مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ سابقہ پاکستانی فوجی افر جی سعدقہ اطلاع ہے کہ وہ سابقہ پاکستانی فوجی افرائ کی بارے بھی مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ سابقہ پاکستانی فوجی افرائ کی ساتھ ال کر جا عت سے افراد کو بیرون ملک اسمائی فوجی ہوگا۔ اس جی ذوجود کی خلاف نے دائر ہونے والے مقد مات جی ایک اہم مقدمہ افراد کی منظم اسمائی کا بھی ہوگا۔ اس جی ذوجود کی کردار اور امور عامہ کے بعض سابقہ سیکرزیوں کا کردار اور امور عامہ کے بعض سابقہ سیکرزیوں کا کردار اور ایک کو جو تو اسے آئے گا۔ زیبر احمر فلیل کے بینو کی اس سے تو جو بھٹا کے اس جی دیو ہو جو تھی ہوگا۔ اس جی دو جو بھٹا کی اس کے اس جی ساتھ موقع کی بینو کی اس سے تو وہ بھٹا کی اس سے بہلے جا عت کے جزل سیکرری مقبل کی لیئر بین جی اور ایک بار ذیبر احمر فلیل کے کزئ نا مولوی پادے کے اور خوادی میں اور ایک بار ذیبر احمر فلیل کے کزئ نا مولوی پادے کے امری مقبل کی کرن اور موقع کی جو امور عامہ اور کی دیم سے انہم فرزند اور مولانا عضاء الجیب داشد امام میدفیش لندن کے دارہ مقسود الحق جو امور عامہ اور کی دور سے اہم شعبوں جی رہ موجود جی بین ان کے بارے جی بین اور بیشراف بواسے کہ سے انگراف ہوا ہے کہ

,wordpress,cc

ر ہوہ میں آیک بار الن کے ساتھ تین احمد یول نے مل کر ذہرہ تی بدفعلی کی تھی۔ اس پر متعمود الحق کے رہوہ کی اسے بہت میں ایک اسے بہت کے بہت کے اس پر متعمود الحق کے بھر کی سے رابطہ کیا اوبال اسے ساتھ ہوئے والی اس بقطیل کا شکایت وری کرائے تھے، جس کے مقبد میں شائع ان کو اسے ساتھ ہوئے والی ذیاد تی کی ساری تنصیل بتانا ہن ہی۔ اس زیاد تی کی جرائے اخبارات میں شائع ہوئی تھی رہیش امیر جرش کی "فری ان کر تا ایک اس کے مزید میں ایک "فوری" فری انکشاف بھی ہوا ہے لیکن اہمی اس کے مزید شواہ جمع کے جارہے جیں، جلد ہی بیشتل امیر جرش کی "فوری خر" آن لائن ہوگی۔ ایسے سادے کرتو توں والے ایک بیاں جمالے صادر کرتے ہیں۔

میں متعدد مغربی مما لک کا سفر کر چکا ہوں اور ان مما لک کے جماعتی عبد بدار کھرانوں کے مالات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اس نے میں سارے محود بول کو چھنے و سے کر کہتا ہوں کہ محمد سے سارے الکیشڈ امریکہ کینیڈا جرشی اور دوسرے بوریان مما لک میں آباد کھرافوں میں سے آیک مجمد سے داد کا گھرانیائیس ہے جوزنا سے پاک ہو۔
مجماعید سے داد کا گھرانیائیس ہے جوزنا سے پاک ہو۔

جیبا گرد و <u>یسے چیلے</u>

مولوی صدیقِ اور مولوی پاوے کی قرآن اٹھا کر کھائی گئی حلفیہ قسموں گائیجیہ پیمال کینیڈا سے ملنے والی ایک رمیرت میں بنایا گیا ہے کدر بود کے ابتدائی ایام میں ایک باہ مولوی ابوالحضر انورالی (عرف مولوی یادا) نے مولوی محمد سال مورداسیوری (خلافت لائمریری) کے ساتھ کپ شب کرتے ہوئے کہا کہ بار استغیر کیرا کا سارا کام ہم کرتے جی اور نام فلیف تانی کا ہوجاتا ہے۔ یا در ہے کہ یہ دونوں مولوی بھی ملاء کی اس تمیٹی میں شامل تھے جومرز اجھود کیا'' تغییر کمپیز'' کلھتے تھے۔ مولوی محمرصدیق مورداسپوری کومعلوستفاک بات تو مولوی یاوے کی درست بے نیکن خوشاء بہند مولوی صدیق نے اس موقع سے فائدہ افعانے کی کوشش کی اور جا کر مرز اجھود کوساری بات بچ بچ بتا دی کرمولوی یادا اس طرح کیدر با تھا۔ مرز اجھود نے ای وقت سراوی یادے کو ہلا لیا ادر اس سے اس بارہ میں اوجھا۔ مدلوی پاوا اس صورتحال کو جمائب کرصاف ملر کیا کہ میں نے ہرگز ایسانیں کمار آخراس کے متید میں مسجد مبارک میں ایک اجتماع ہوا۔ اس میں مولوی محرصد بق نے مولوی نورافق یادا سے مشوب اپنے الزام کے یج ہونے کے سلسلے میں حلفیہ فتم کھائی۔ جوابا مولوی ٹورالی یاوانے اس الزام کی تروید عیں حلفیہ فتم کھا کر ا بی بریت کی۔ دونوں نے اپنے اپنے علفیہ بیان قر آن اٹھا کر دیے۔ نال دیوہ کی ایک پڑی تعداداس موقع برموجود تحى راس طفيد الزام اور طفيد مقانى ك بعد دونون قريقون كوكى نتفسان نيس كانج اور دونون عن نظام جماعت کے بہندیدہ کردار رہے۔اس وقومہ کے وقت مولوی تنبیم مہدی کے خاعمان کے کئی افراد بھی مسجد مبارک عمل موجود تھے۔ وہ خود بھی اس واقعد کا ایک بارؤ کر کر بھیے ہیں۔

جنره

میسی ہے کہ کی بھی تنظیم کو چلانے سے پندہ وضروری ہے اور جماعت احمد بدیمی چندہ جات
کو جو اجیت ہے وہ کسی ہے بھی تخل میں مرزا تاریانی ہے لے کرتم م طفاء نے چندوں پر بی ذور دیا ہے
لیکن ظیفہ تانی کے دور ہے جماعت کو جس طرح جذیات کو ابھار کر مجبور کر کے بلیکہ میں کر کے خرجب کے
مام پرلوغ جار ہا ہے ،اس کی مثال انسانی تاریخ میں تیس بلتی ہرزامحوں صاحب کے دور میں ایک بارخواجہ میں
انظامی صاحب نے قادیان کو اس بھی جی دوستوں کے ساتھ طلیفہ تانی صاحب کی وجوت پر وزٹ کی ۔ اس کے
بعد اپنے ایک آرٹیل میں تکھے تیں کہ ''جم نے قادیان میں امور عامد کا معائد کیا نشر واشاعت اور تحریک جدید کے دفاتر دیکھی غرض بہتی مقبرہ پہنچ تو اس مبز دورستہ کے انتہار سے واقعی جنے معنوی پایا کیل ایک جدید کے دفاتر دیکھی غرض بہتی مقبرہ پہنچ تو اس مبز دورستہ کے انتہار سے واقعی جنے معنوی پایا کیل ایک بات یو تھا را اندر قطار بیٹھے جوئے میں اس کے
بات بڑی جمران کن تھی کہ اس کے قبار ورختوں اور بیڑوں پر قطار اندر قطار بیٹھے جوئے میں اس کے
بات بڑی جمران کن تھی کہ اس کے جوئوں کے ادوار بیل تو اس سے کہیں نیادہ متر سائی گرد ہے جس اس کے
بات بردے میں اداران کے جنوں کے ادوار بیل تو اس سے کہیں نیادہ خریب احمدیوں کا خون نیچوا

جار ماے اور اب تو ان کی بٹریاں بھی چیوڑی جارہی ہیں۔

147 دوب توان کی بڑیاں بھی چچوڑی جاری ہیں۔ اب جب سے خلیفہ قائمس نے اقد ارسنجالا ہے ان کا مجی مطالبہ بھا عیشہ سے موید قرب نے ل کا بناورسنا ب كراب يتدول ك بقايامات كى برى فقى س برال اوروسول كرف كالحم ويا جا جا ب دیکمیں اب نو یں کلور خلیفرصاحب کوئی ٹی تحریب جما ہے۔ کو <del>فیش کرتے ہ</del>یں۔

## جماعت میں انسانی حقوق کی خلاف درزی

مرزامحود نے غلف طور پر نظام معاعت کی انتہائی آ مران تفکیل کی اور پھرمرز اطاہر احمد نے اے حربیر بھیا تک روپ ویا۔ اس کے مطابق کی اول عبد بدار کی نافریان بھی خلیفہ کی نافریانی ہے اور خلیفہ کی نافر مانی وراصل خداکی نافر مانی ہے۔ اس طرح کس بھی گھٹیا و بنیت کے بالک کسی بھی برکار عبد بدار کی افرمانی کو براہ داست خدا کی نافر مانی بنا دیا گیا۔ای کے تیم میں برمقامی علقے سے لے کرچش سطح تک کت ی جموے فراید اور کے میں جواسیند اسے وائرے میں ای خدائی قائم کے موے میں ۔ اس طرح ے ایک خاص طرز کی بیورو آر کی جماعت کے نظام کے نام پر وجود علی آ چکل ہے۔ ۔۔۔ ایک اور فاش متم کی علقى باظلم يربها كدبس عبديدار كے قلاف كوكى جائز شكايت كى كئ اس كى اكوائرى اى كے باس مجيع دى سنگی ہے وی فیجر ہے جو بٹواری کے خلاف شکایت کو ہٹواری کے بیس انگوائری کے لیے سینینے والانکلیجر ہے۔ اس کے جائن ظام کے ام رفاصے بھیا مک مان کا تھے ہیں۔

مرز اسراد اتھ نے جرمنی کے جلسہ کے موقع پر اپنے لکھ نے ہوئے خطبہ جعہ میں ایک موقع پر ان لوگوں پر برہی کا اظہار کیا جو جماعت ہے اختلاف ر کھتے ہوئے جماعت کے اندر ہیں اور کہا کہ وہ جماعت ے نکل کیوں ٹیس جاتے۔ ان کے اس فریان کے تیجہ میں انتکے دن یعنی ہفتہ کے روز ہی راحیل شخ اور ان سکے بورے خاندان نے جماعت سے میں کی افتیار کرئی۔ اس کی تجر اسٹے بزے پیانے م تکلی کہ جماعت کے مرکزی پر ٹیں سیکرٹری کو وضاحتی بیان جاری کرنے پڑ گئے لیکن اس وضاحتی بیان میں ایک ایمی معمی ہوئی بات و ہرائی محق ہے جس کا ہمیں ٹوٹس لینا پڑھ یا ہے۔ جماعت کے ترجمان نے دوسری وضاحوں کے ساتھ ریکہا کہ جماعت کا کند تھا جو جہ عت ہے اگل گیا۔ یہ ایسا ہے ہوو د جواب یاعذر ہے جو محدیاتی بلی سے محسبانو ہے سے مجی بدتر ہے۔ مرزا قادیاتی سنداری کراجوں میں تکھا ہے کہ ایک وہ وقت تھ کہ جب ایک سلمان مرتہ ہو جاتا تو یہ ایک تؤمت بر یا ہونے والی بات ہوتی۔ اگر جماعت ہے لگلتے والول كومرتر كها ج ٦ ب توان كے نكلتے بر قيامت بريا ہوئے كا حساس موئے كے مجائے خوشى كى كيا بات ہے؟ اور موال بدیے کہ جماعت کو اپنے طالمانداور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے والے سلم کی تباہ کار بیل کا انجی تک انداز د کیول نبیل ہوا؟ جماعت کی آبادی شر کروڑوں کے اضافہ کی ساری خبریں مکمل جھوٹ اور اس محید کا بدتر کن جموٹ میں کیکن جماعت ہے لکتے والے سے اہم افراد احمد یت کے او تربیت

یافتہ سے جو مرزا طاہر احمد کے "پیدا کردہ" کردڑوں افراد پر بھاری ہے۔ آھی گند کئے کا منطلب یہ ہے کہ ہما حت اپنی غلطیوں کو مائے پر تیارٹیس ہے۔ جو تو ش الی جو لی رفونت کا شکار ہو جاتی ہیں ، وقت آگیں خود مار مارکر سمجھا تا ہے۔ ہما حت کی قیادت کو شاہد ایسی انجاز و نہیں ہے لیکن ہم وقت سے پہلے بتارہ ہم بیل گا آنے والے وقت میں امریکہ کمینیڈا اور پورپ کے تمام مما لکہ جا حت کے اندرونی نظام کی افسانیت سوڈ محر مانداور طاف تا نون کاروائیوں کا تحق ہے نوش لیس گی اور پھر جماعت کو والت کے ساتھ بہپائی افتیار کر ٹی مجر شد اور طاف تا تھی انتظام کردار میں بیٹر شد پلیاں لے آئے۔ اگر نہ ہمارا مجر تھی ہوائی کر درہ جی کہ وہ اپنے وافعی انتظامی کردار میں بیٹر شد پلیاں لے آئے۔ اگر نہ ہمارا مجر تھی ہوائی کرد ہے جی کہ وہ اپنی اور مناف کی کو ب میٹر ہوئی ہوئے والے وقوں کے بہتر شد پلیاں کے آئی ہوئے والے وقوں کے قدموں کی جی ہوئی ہوئے والے وقوں کے قدموں کی جی ہوئی ہوئے والے وقوں کے قدموں کی جی ہوئی ہوئے والے وقوں کے اور مناف کی جی ہوئی ہوئے والے وقوں افدا مانت کی گئی ہوئی قبت اوا کرنا ہوئی ہوئے اور قبل میں مناف کرنا ہوئی کہ ہوئی ہوئی اور قبل میں افراد کرنا ہوئی کے تام پر غیر قالونی خلاف اسانیت اور قلاف قانون افدا مانت کی گئی ہوئی قبت اوا کرنا ہی ہوئے اور مجھوٹ !

قر آن جبوث کوفساد فی الارض قرار دیتا ہے اور قاد یانی خلیقہ جموٹ کوائی زندگی کامشن بنائے ہوئے میں ۔ خلافت جماعت کی تعداد کے معافے ش اہتداء ہے ہی منافقا ندرد یا اغتیار کیے ہوئے ہے۔ تمجمی بھی جماعت نے اپنی سوسال ہے زائد زیم کی بین تعداد کے معالمے بین جیائی ہے کا منہیں لیا۔ حساس ذہنوں میں اکثر یہ موال انجرتا ہے کہ جماعت تعداد کے متعلق کیوں جیائی سے کام نیس کتی۔ جماعت کس کو وموكدوت راي بيداية موكول كوالمجيل ايها توتيس كدنام نبادتيلن كاشعبه بورى تدي بيه فليفرصاحب کواند میرے میں رکھے ہوئے ہے اور بھولے جمالے خلیفہ صاحب بغیر حفیق اور غور وقکر کے ہر جلہ سالان کے موقع مرستانگی نعروں کی گونج میں کروڑوں کی تعداد کا اعلان پراعلان کرتے ہے جاتے ہیں۔ اب آنے والے جلسہ پر تعداد 160 ملین کا اعلان ہوگا اور اسے ایک الٰہی نشان قرار و بینے ہوئے مسلمانوں کے منہ پر طما تجہ شیال کریں مجے اور ایم فی اے ہر ہر روز تعداد کا ورو ہوگا۔ جماعت کا دونو جوان طبقہ بوتعلیم کے ساتھ ہ ساتھ جماعت کے کاموں شرائجی مملی طور پر حصہ لے رہا ہے اس وقت شدیت سے اس تیسے کا شکار ہے کہ کیوں خلیقہ میاحب بغیر سویے سمجے بغیر تصدیق کے اعلان براعلان کرتے میلے جائے ہیں آخر مبالخے اور حموث کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مانا کر مرزا غلام احمر قادیانی نے جوش وجدب میں بیالکھ دیا کد میں سے اتنا تساب كرياس الماريال بجرواكي يامير عائشانون كي تعدادون لاكاب وغيرة بهارے خيال شراوه ا یک جوش کے تحت اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے انھوں نے لکھا تکریہاں تو اپیا معاملہ نہیں ہے! جیسا کہ میان کیا جاتا ہے کہ می تھیلہ کا مرداد ، مربراہ می ساسی یا ذاتی مقادکی خاطر احمدیت کو جائن کر ليتاب تواس كاسارا قبيله اس كي تش قدم برجل فلا بديد موال بديدا موتاب كد

- 1- کیا اس تینے جس کی تقداد لاکھول اور کروڑوں بیان کی جنتی ہے کہ اس اطلاق اچریت کو ہم تہدیلی ایمان وعقید وقراروے سکتے ہیں ؟
- ہمیں میں اور میں ہو مورے ہیں ؟ 2- کیا خلیفہ معاجب اقراد کرتے ہیں کہ انھوں ( نو احمدی) نے عمل و بھیرے اور خور و فکر کے بعد گھی۔ احمد یت کو قبول کیا ہے؟
  - ق۔ کیا دھمیت کی ہاگ ڈوران نے احدیوں کے ہاتھ دی جا کتی ہے اگر وہ اکثریت کی بناہ پر آئے والے ظیفہ کا انتخاب اینے ہیں ہے کرلیں?

بینا احمدی اکابرین اس ال کو احقان قرار دیں کے اور فریج کن داڑھی کی اوٹ سے طوریائی کے ساتھ ارشاد فرد کی گئی اوٹ سے طوریائی کے ساتھ ارشاد فرد کی سے قلیفداور مرزا فیلی سے باہر اعقل کے افن ومیاں اللید یہ کہ جماعت کی حالت ایک ایسے افیونی کی طرح ہے جو لئے میں ہے سدھ پڑا ہے، اس اپنے اردائر وکی کوئی ہوئی فیس، اس صرف اسپنے لئے سے قرض ہے لینی جماعت جائے ہوئے اسپنے آپ کو دھو کہ دے وہی ہے کہ جو طیف صاحب کی جموعت قرما کیل گئے اس پر فعرہ احمد کیا جائے اور دومری طرف سے خلیف صاحب طیف صاحب کا میں احمد کی ہے کا اور دومری طرف سے خلیف صاحب مرزا خلام احمد کی ہے کا اور دومری طرف جائے ہیں۔اللہ مرزا خلام احمد کی ہے کہ اس تارہ وہائے مالت خود میں برائی ا

انسان کی بھی بوب مجودیاں ہیں! اس تفس ہے آزادی بھی جاہتا ہے اور قربانی ہے جاہدے ہے گریز بھی ا جاہتا ہے کہ آزادی خود ہل کر آ جائے اور گلے بھی خود گے! کوئی اس لیے زبان نہیں کھوٹا کہ باپ گھر ہے نہ نکال دے گا ان صدے ہم جائے گی سسرال والے ہوی سے جائیں ہے اور بٹی کھروائیں آ جائے گی اور جو بہن بٹی بیا ہے والی جی ان کی شادیاں کہے بوں گی؟ وغیرہ وغیرہ ایک لوسوچے کہ کیا ہے تمام معائب کفار کہ نے مسلمانوں کوئیں دیے؟ کیا کھار کہ اور جماعت احمد یہے ہے تھینا نہیں۔ کوئی فرق ہے؟ کیا امارے معائب ادراس وقت کے مسلمانوں کے معائب میں کوئی فرق ہے؟ چھینا نہیں۔ کیا مارد ہی ہے ہی ہوئی ہوتا ہے؟ کیا ہمیں آزادی اظہار رائے کا کوئی تن تھیں؟ کیا جسم کی جو معت ظام قرارہ ہی ہے اوران کے بابان میمر کی مشر کیا ہمیں آئی اورائیر وغیرہ جن سے خون آ شام وری ہی میں شرائے ہیں نہیں ہی جو میں اوران کے بابان میمر کی مشر کیا ہمیں اورائی کر تو سے خون آ شام وری ہی میں شرائے ہیں نہیں ہیں جو میں ہوتا ہے کہ خوان کو تو سے کا قرال!

جماعت احمریہ با کمٹنان کا اس دفت سانا نہ بجٹ بچاس کروڈ روپے سے زیادہ ہے جماعت کا انترائی آ ڈٹ کا مشہوط نظام ہوئے کی دجہ سے بغیراعلی اضرائن کی مرضی کے خورد برد نامکن ہے مگراس کے باوجود گذشتہ برسول فانھوں روپ کا خلافت لائیر میرکی اور وقف جدید کے شعبہ جمی فیمن ہوا کا ئیر میرین جیسیب الرحمٰن زیر دی کو تبدیل کر کے دوسرے محکہ میں لگایا تی جب کہ انڈ بخش صاوق انجاری اقف جدید چند ماہ قبل

ریوہ کے ففل جم بہتال کے مریراہ جب مرزا منورا حدا حب شے تو ان کا واس بھی چوری ہے پاک ندرہ سکا مرزا منورا حمرصاحب جب بہتال کے میڈیکل پر نشنڈ نٹ شے تو ریوہ کے ایک صاحب کی الجد جو کہ ذندگی اور موت کی تعلق میں بنتا تھی اس کو فوری فیصل آ باوجیتال لے جانا پڑا فضل عمر ہیتال ہے ایمبرلنس ما تی تی تو جواب دیا گیا کہ ایک گاڑی تو میاں صاحب شکار پر لے گئے جی جب کہ دوسری ایمبرلنس کے دو تا تریچ میں آ ب اسپے فرج پر ٹائر ڈلوا کرگاڑی لے جا سکتے جیں۔ ( جوان اللہ یا کمالی لوگ ایمبرلنس کے دو تا تریچ میں آ ب اسپے فرج پر ٹائر ڈلوا کرگاڑی لے جا سکتے جیں۔ ( جوان اللہ یا کمالی لوگ الدواب مروس)

امریک کے ایک اہم اور مشہور و معروف احدی کا قادیاتی ہما عت سے اعلان التحلقی ما تعد سے اعلان التحلق میں مائٹ کو معدق ذرائع سے اطلاع علی ہے کہ جماعت احدیدی امریک سے جلائی جانے والی ویب سائٹ 'ڈبلیو ابلیو ڈبلیوٹوس آف جوسس'' (www.tombofjexus.com) کے ویب باسز ابدیکر نے 27 سال احمدی رہنے کے بعد جماعت احمدید (قادیاتی کردپ) سے اسٹ تعلق کو مود تد 28 مئی 2003ء شام 10 بیخ ہمقام شکا گؤامریک ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور بہائی ذہب می شوایت اختیار کر ایس بات احمدیدی اس خوایت اختیار کر ایس باتھ میں تاکام دو بھی ہیں۔

yordpress.co

منزادیکر نے بلیحدگی کا جو نظ جاری کیا ہے اس میں انھوں نے وافکاف لفقوں میں لکھنا ہے کہ "میرے لیے اس بات کی کوئی اجرت نہیں کرمینی (علیہ السلام) سخیر میں فوت ہوئے یا آئیس صلیب ولگ گفت اس طرح ایک بارے میں جماعت احمد سے کا یک بنیاد کی عقید سے کا دواس محض نے کیا ہے جو کہ برس با برس سے جماعت کے اس محقید و کا برچاد کر رہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام محمیر میں فرن ہیں۔ جماعت احمد سے اس بخرکود بانے کے کررہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام محمیر میں فرن ہیں۔ جماعت احمد سے اس برہوتا ہے کہ وہ جماعت کی لیے پوراز در لگایا محرمی الی فریس ہی جھی ہیں۔ مسئرا بوبکر کے قط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جماعت کی فیلمات ادر طریقہ سے استان منز ہوئے ہیں کہ انھوں نے کسی اسلامی فرقے میں شال ہوئے ہیں۔ کیا اور بہائی غریب میں شامل ہوگے ہیں۔

### عراق کی مورتحال اور قاد یانی جماعت کا کردار

"افغانستان کی صورتحال پر جماعت کی آیادت نے اور جموی طور پر جماعت نے جس سفا کی اور برحری کے رویے کا اختیار کیا تھا، اس کے بعد اب عواق پر حملہ ہونے کے بعد بھی جماعت کا رویدہ بیسے کا وید بیسے کا اور بر کروسیڈ کا اعلان کیا کسر صلیب کی دعوے دار جماعت مند میں کمنگلیاں ڈالے پڑی دی رحماق پر انتہائی ہے رحمانہ حملہ ہوگیا ہے اور جماعت کی قیادت ابھی بحک بہ مشکلیاں ڈالے پڑی دی رحمان توان پر انتہائی ہے ہوئے ہے۔ پاکستان میں کی احمدی کوکوئی تعمان تی تیجے پرلندن میں کی احمدی کوکوئی تعمان تی تیجے پرلندن سے فورا جماحتی پر جمان کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے بالمائی ملک کی براہ کی اور جماعت کا بر شرمنا کہ کرواد عالم اسلام کی اور جماعت کا برشرمنا کہ کرواد عالم اسلام کے حوالے ہے بھی اور انسان بی ہے والے سے بھی بیٹ جماعت کے خدمت انسان ہے باند با تک کے حوالے سے بھی بیٹ جماعت کے خدمت انسان ہے باند با تک کرواد کا کہ اس نے زبائی کلائی کا دور ان باطل تا برت کرتا رہ گا۔ ربوہ کے بہ ہے جاتو ویکن کا بیٹ زیادہ انجاز ہا کہ اس نے زبائی کلائی کی اور دنیا کے دکھاؤے کے لیے بی جملیدا ورول کی قدمت تو کی ہے۔

طالبان کی غلمیاں اپنی مجد کر اتھا نستان میں تلم ہتم کی انتہا ہوگئی اور جہاں تہاں محودی حضرات خوجی ہے بنائیں ہوئی ہور جہاں تہاں محمودی حضرات خوجی ہے بنائیں ہجائے ہوئے ہوئی ہے بنائیں ہجائے ہوئے ہوئی ہے بنائیں ہجائے ہوئی ہیں ہے ہوئی ہے ہوئی ہیں ہے رکھا جا سکتا ہے کہ جماعت کا ان اسلامی مما لک کی سیاست سے کوئی تعلق میں ہے رکھن جماعت اور اس کی تجارت و اس وقت ہی کچوشیں اولی جب اس بھر سے محمد وجاری والیویش نے کھی کر اعلان کر دیا کہ اب صلیمی بھنگ شروع ہوگئی ہے۔ تا حال اس کی حمد نے اپنے اس بیان کی تردید ٹیس کی اور کوئی وضاحت بھی حمید نے اپنے اس بیان کی تردید ٹیس کی اور کوئی وضاحت بھی حمید کے لیس اور

مجو لیس کرون کا ندتو عالم اسلام ہے کوئی تعلق ہے اور ندبی ہے : نما مت "سمر صلیب" کا دعویٰ کر کے واپنے سیح موجود کی نما تعدہ کہلانے کی سنتی ہے۔ اگر ان کو کاسر صلیب سیح موجود کے نام کی ذرہ بحر بھی غیرت ہو گی تو واقعی معدد بش کے بیان پر فوراً جواب دیتی اور کاسر صلیب کے بیان کے مطابق تجدید اعلان کرتی کہ غذبی دنگ ش اب صرف تلم کا جہاد باتی ہے اور تبہاری اس صلیبی جنگ کے جواب میں ہماراتھی جہاد ہوگا۔ جماعت اسلام کے ساتھ تو منافقت کر بی رہی تھی اب تو خود کی تعلیمات اور نام کے ساتھ بھی غداد کی کردی ہے۔"

## قادیانی جماعت میں نئی ہیعتوں کی حقیقت

آپ نے اس باوٹناہ کا قصد تو شاہوگا کہ جس کے دربار میں دوہشیار تم کے جالباز آئے ادر کہا كريم ايك ايها كيزا تياركر مكت بين جوهرف عقندكونظرة ع كاادر بيۋوف اس كيزے نونين و كي من كار بادشاہ نے مند وسکتے ہے وہے کداس کیڑے ہے میرے لیے لباس تیار کرو۔ بادشاہ سے وزیر کیڑے کی تیوری کے دوران کیزاد کیمنے جاتے رہے اوران کو بچوبھی نظر ندآئے 'لیکن وہ بیوقوف کہلانے کے ڈرے مید ند کمیں کہ جمعی تو کچھ نظرتیں ؟ رہا جتی کہ وہ دن بھی آئمیا کہ بادشاہ کواس کیٹرے کا لباس پہنایا کمیا کمین بادشاہ کو بھی کوئی کیٹر انظرنہ آی میکن اب دہ بھی سمجھا کے اگریس نے کہا کہ کیٹر انظرتیس آ رہا تو ان لوگوں اور دورون بريرى بيقونى كالول كل جائكا كوندة خريرت برسب نبكار كيزت كود كورب بين وهاب شہر میں نگلا تو اوگوں نے دیکھا کہ باوشاہ نگاہے لیکن سب بیوتوف کھلانے کے ڈریے خاموش رہے لیکن ایک بچه بول آخا که بادشاه نکا سه اس کی دیکها دیکھی دومرا بچه بھی بول اخا اس طرح برطرف بادشاه نکا ہے، کی باتل ہونے کیس سے ای طرح خلیف رائع کوئمی دوہشیار جولا مول نے معتول کا لہاس بہتایا اور ان ت مربول اورامراء نے وزیروں والا کروار اوا کیا اسکویس ایک بھی احمدی نظر ندآ نے کے باوجود احمد یت کے بڑاروں پروانوں کے خول کے خول حضور کی ج اگاہ میں چ تے ہوئے دکھا ویے اور خلیف دالع بھی اس مادشاہ کی طرح جس کونگا ہونے کے باوجود بورایقین تھا کرلباس بہتا ہوا ہے کوئی بیا احمدی تظرف آنے کے بادجود محى ليديقين كرييض كدواتى سيلاب كى طرح بيعتمي آرى بين بيط بزارول بمرلاكمون محركرودو بيعتون كا اعلان كره شروع كرويا حالانك بورى دنيا بمن برجماعت بن برخض و كيدر إخما كرسوائ جعلى کارروائی کد کھیں کوئی بیعت تیس ہے حرکوئی بھی مندنیس کھول رہا تھ کد کھیں جماعت کے بدیوے بوے ہزرجمر اس کے اخلاص برشر کرتے ہوئے است منافق ندقرار دے دیں اور بیعی ممکن ہے کہ کہیں اس کا عاعت کی رکنیت کا مرتیقیت می ندودک ایا جائے۔

کیا حقیقت میں سر و (17) کروڑ احمدی اس و نیامیں آئ موجود ہیں؟ بیعتوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جس بھی امیر یا مشزی نے سب سے زیادہ بیعتیں کرائی ہیں، انھیں ماڈل کے طور پر

-1

جماعتوں میں متعارف کرایا جائے اور جھوں نے غلط بیوٹی سے کام مے کر خلیفہ وقت کو جو کا دیا۔ اور جماعت کی برنامی کا باعث سے انھیں ہے بناب کیا جائے۔

خاندان میں موجود کے دو افراد جو کس بھی وب سے جماعت کی بدنائی کا باعث سے اور وہ بھی جو ا شراب جوئے زنا اور دھوکا دہی بھی ملوث تھے یا جی ان کے ساتھ بھی دہی سوک کیا جائے جو ایک عام احدی کے ساتھ کیا جائے جو ایک عام احدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

مرزا طاہر الدی طرف کے انہائی میافت آ میر الدی و ان انہائی میں انداف ہوئے کے انہائی میافت آ میر اور کا فیاند دور کا سے تعلق نظر (مرزا طاہر الدیک ان دور کا ایم جربی جربی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا گر جما حت کو جموئی طور پر چند لا تھی تعداد کے باوجود 14 کروڑ کی مان لیا جائے جب بھی ان کے نعید کے دور کا سے ان کی سے جائی گا بات کی طربی اسلام کو خدا کا بیٹا اور این کی خدائی جس سربی ہوئی۔ اس لیے کہ بیسائی و فیا گر شربی اور کی انداز مسلسل ہوتھ در بی اور آن و فیا جس سے زیادہ نگا ہم گا ہمائی و شوکت اور حکومت جس کے حصول کے سے زیادہ نگا ہم گی شان و شوکت اور حکومت (وہ حکومت جس کے حصول کے لیے مرزا محمول کی ہے مسب سے زیادہ نگا ہم گی شان و شوکت اور حکومت (وہ حکومت جس کے حصول کے لیے مرزا محمول کے بیسائین کی ہے مسب سے نیادہ نگا ہم جس سے بیسائیوں کے پاس ہے۔ ان کے جب شاد جی جی جہلی کی مشن ہاؤک مشتری و نیا بھر جس جسائیت کو پھیلا رہے جی ۔ اس کے ہوجود ند حضرت بیسی طیدالسلام خدا کا جیا جس اور شدی ایک کی دیل این سکتا ہے۔ اس سے بھی ایک کی دیل این سکتا ہے۔ اس سے بھی ایک کی دیل این سکتا ہے۔ اس سے بھی ایک کی دیل این سکتا ہے۔ اس سے بھی نے احمد ہے جیل دی ہے۔ اور ندی ایسا کوئی نام نماد قلب ہوئی کی دیل این سکتا ہے۔

## جماعت احديه جرمنى كانياامير

جماعت احدیہ جرینی ایک جیسائی کے نام سے جرینی میں دجھڑ اکرائی گئی ہے۔ جماعت کے موجود امیر کا فلاہری اسلامی نام میدانند واکس ہاؤزر بٹایا جاتا ہے لیکن بیرائیے بی ہے جیسے تھی اداکاروں کے اسل نام پکھاور ہوتے ہیں۔ جماعت کی دجھڑ بیش جو مسل نام پکھاور ہوتے ہیں۔ جماعت کی دجھڑ بیش جو میال کرائی گئی ہے اس میں ان کا جماعتی ( قلمی ) نام میدانند والمس باؤزر ٹیس بلکداملی نام سے دستھ کی عمر اللہ علی ہیں۔ جماعت کے مسلوم کی اس نام سے دستھ کے کئے ہیں۔ جماعت کی طرف سے جماعت کے دیتور میں کھور سے جماعت کے دیتور میں کھا ہے کہ جماعت کے چندہ جات ان زی ٹیس بیر بلک مرحنی ہے تو ویس دیاری کے درخواست میں ایسا کی درخواست میں درکارہ ہوجود ہے۔ اس دستور میں کھا ہے کہ جماعت کے چندہ جات ان زی ٹیس ہیں بلک مرحنی ہے تو ویس درکارہ ہے دن بدن برد میایا جارہا ہے اور اے دکارہ میں کے حد کئے درصول کیا جاتا ہے۔

Jepks morthress con مثل شترادوں کی میش وعشرت اور آرام اور مبود کے احمدی عوام الناس کی بے وقعتی کا اعدازہ ا کیا چھوٹی کی برائی خبر ہے ڈگایا جاسکتا ہے۔ رہوہ بھی ایک اوور سخر ہوا کرتے تھے۔ ان کا نام جو جدری خلام حسین تھا۔ ان کے خاندان کی بڑی جماعتی خدمات تھیں۔ تن من دھن ہے جماعت کی خدمت ہیں بیتے ہوئے چوہدی غلام حسین اور سیر کو ایک دن ول کا دورہ پڑنے ایم جنی جماعت کی واحد ایم لینس منگا کی گئی تو بیتہ چا کہ معنزت صاحبزادہ ڈاکٹر سرزا منوراحہ صاحب ایمیونیٹس لے کر شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ تومی امانت کواصل مقصد کے بجائے ذاتی عیاتی کے لیے استعمال کرنے کا نتیجہ یہ لکلا کہ اور میئر چو ہدری غلام حسین پرونت طبی اعداد نہ لمنے سے باعث مرسمیا۔ ربود کے کینوں کے لیے بے حسی اور اپنی عیش کے لیے جماعتی اما نول میں خیافت کی بزاروں مثالوں میں سے بدایک بھوٹی می مثال ہے۔

''میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا''

" ميرى دا دا صاحب كراي 80 مى و باكى كاواكل بين ماه فرورى بين نارووال بين رصند قرما مكا - اطفاع للے ير ميري والده أور مير يواس بعائي ك بحراه مير الفرض جنازه وبال جاء ملے بايا - وال چنچ کرمقامی اور غیر مقامی وفراد کا ایک انبرو دیکیمنے کوملاً تا تا حان ج نکدانک فدوئی وشیدا کی احمدی تنے اس لیے انھوں نے اپنی رہائش بھی اصلام جد میں ہے ایک کرے میں بعث الی جان رکھی ہوئی تھی چونکہ جنازہ اسکھ روز پڑھنا نے یا پر تھا اس لیے جوافراد اس قرض ہے تشریف لائے تھے ان کی آکٹریت ساتھ واسلے گھرون هن ر مائش پذیر بهوگی مر بی سلسله جناب ادبی علی چوبدری صاحب کی داه دیکھی جاری تقی، عالی مرتبه شام کوتشریف لائے تو یہ جان کر کہ جناز وکل پڑھٹا مطے پایا ہے، کائی 📆 یا ہوئے ۔ فیران کی شب بسری کا ا تظام ووسرے احباب کے ہمراہ معجد میں کرویا حمیا اور معنرت مآب کے لیے بین محراب کے سامنے جگہ مخصوص کی منی ۔ شوکی تسمست کہ ممرے بڑے بھائی جو کہ میرے ہمراہ پہلے سے بی وہاں کیٹے ہوئے تھے چونک کئے اور ہوسلے کہ بار بربرتدہ میج نیس ہے ، اگر یہ بہاں سویا تو میں محد ک جاؤں کا۔ ای دوران بادی على صاحب مسجد ميں وافل ہوئے اور اپني مخصوص مجكه برآ كر ليث مجے . ميرے جمائي حسب وعدہ انھوكر وہاں سے باہر چلے گئے۔ میں تعاقب میں گیا اور معاملہ جانا جا ہاتا ہوا تا ہمائی ہوسے کہ جب ہم بیمال رہے متعاق ابو کے ان سے بہت ایجھے مراحم بھے جس کی وجہ ہے جماعتی امور کے سلسلے میں جب بھی مرنی صاحب بہاں آ تے بمارے بال مٰل مخمبر نے ۔ ابو نے جھے کبدر کھا تھا کہ یہ جب بھی تشریف لا ٹیں میں ان کا بہت خیال ر کھوں تب سے بیتجبیٹ میرے کمرہ میں تی دات کوسوتا تھا اور سادی سادی دات مجھے بریٹان کرتا تھا، بھی بیر میرے بستر میں آ وحمکتا اور مجلی جھے اپنے بستر ہمی آئے کی وقوت دیتا، ساری دات نہ خود سوتا اور نہ بیہ

آف یہ تملخ سے دکھ کے مل فردا ہے کیا سافر تے جو اس رہ گزر سے گزرے

جماعت كي اخلاتي حالت كالبك نمونه

کول کر تیقیہ نگائے۔ یہ واقعہ وہ پہر عمیارہ ہے ہے ہارہ ہے کے درمیان ہوا تھا۔ جرمنی کے مشتر کی انجار ن ے لے کربیٹن امیر تک سب کواس واقعہ کاعم ہے۔

مال مفت دل بدرهم!

ر برد (چناب ہمر) ہے ایک خاتون (ہو) نے مہنامہ مصباح کے چند ترائے ادسال کے ہیں ہو 1957 وگی اشاعت سے ہیں۔ دو گھتی ہیں کہ جب ہیں احمدی آرگ پر جماعتی نظام، چندے کا عموی مصرف اور خاندان کی موجود کا حصوصی ، چندے کا غدا استعمال کے بارے ہیں برحتی تی تو ہمی بیتین نہیں آتا تھا کہ یہ برائٹ بھی گھروری ہے تر جب ہیں نے خود اپنی آ کھموں سے روز نامہ افتضل کی اشاعت ماہ جنوری 1998 وہیں بحوالہ مصب تہ ہمناموں برحا انہاری ہارتی ۔ بھی صاحبز ادہ مرز ا مبارک اسمہ ما دی۔ بوری ایش کی میں تو ہر ہم مجی فیست سنے کو ماتی کہ برب کے چند من لک کی میرا تو برری آ کھیں کھی تھا تر بھی جا مت کے لیے والی تر باخری ایس برحہ پڑھ کے مرد المعان کی میرا تو برک آ کھیں کا شرک کی جماعت کے لیے والی تر باخری ہیں برحہ پڑھ کے میرا کو جب میں نے اسے پڑھا کہ بیاس وقت کی بات ہے جب فیلے خانی عادت کی خاطر بورپ کے تھے اور جماعت کے پائی اظافہ بھی تیس تھا کہ بیاس وقت کی بات ہے جب فیلے خانی عادت کی خاطر بورپ شمین تو تھوں کو جب میں نے اسے پڑھا کہ بیاس وقت کی بات ہے جب فیلے خانی عادت کی خاطر بورپ شمین تو تعمور کے بیان اختا کہ خالے اس میا شمیل کھی ، کہاں کھی ایس کھی ہماری خالے نا کھتا برا میا میا کھی ایس کھی ہماری کی بہاں کھی جانے والے تو کو برب خوش کی کور کے بیسے کی آئی قراوائی تھی تو نو برت قرش کی کور کے بیسے کی آئی قراوائی تھی تو نو برت قرش کی کور کے بیسے کی آئی قراوائی تھی تو نو برت قرش کی کور کے بیسے کی آئی قراوائی تھی تو نو برت قرش کی کور کی کور کیس کھی جندے بھی گور اورب نہیں؟

بيتم صالبتهمتن بين

"ظف قانی سے فون پر سے کر لیا تھا کہ ہم آ بگورائن بول (Rhine Hotel) یں ملیں گے ۔۔۔ بہال سے ہم نے اکھے بالینڈ روانہ ہونا تھا۔۔۔ ہمارا پردگرام بیاتھا کہ وہ پہر کا کھانا سنت بیٹرز (St Petersborb) کے ایک بول می کھائیں ہے، اس بول کی خوبصورتی کی ایک دوست سے بہت تعریف من چکے ہے، اس بول کی خوبصورتی کی ایک دوست سے بہت تعریف من چکے ہے، اس لیے وہاں جانے کا بہت ہوتی تھا،۔۔۔۔ کھانا و فیرہ کھا کر ہم لوگ ہول کے ساتھ جو خوبصورت بھی ہے، اس میں بر کرتے رہ باورتصوبریں لیس ۔ بہال سے (Bed godesberg) کے لیے روانہ ہوئے جال ہم نے حضرت مامون جان ( طلیق قانی مرزا محدود صاحب ) کو مانا تھا، اس بول میں ماری پہلے تی بھی ہوئی ہوئی تھی بین فی میں ریائش میں ماری پہلے تی بھی ہوئی میں ریائش میں ماری پہلے تی بھی ہوئی میں کہا تھام کیا ہوئی تھی۔۔۔ بورست اور بھی مستورات حضرت صاحب کے استقبال کے بھی ہوئی میں میں جو جری صاحب کے استقبال کے ایک تھو تھے، مکان میں چونکہ میک میں سے دوست اور بھی موثل میں تقہرے ۔۔۔ جو جری صاحب ( خفر

(سائٹ) مجتمع م قارمین: اس مضمون کوهل پڑھنے کے لیے آپ 'روز نامدانعنل رہو، کے ماد جوری 1948ء کے شارہ جات طاحظہ کر مکتے ہیں یا اہمار مصباح کے 1957ء کے شارے اس مضمون کے حوالے سے ہم آپ کی توجد اس طرف ولانا جا ہیں گئے کہ وہ لوگ جو اشاعت اسلام کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے منہ ہے ٹوالہ نکال کرصرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنا مال جماعت کو دیتے ہیں ، کیا وہ ایک پر تحیش اور ر تھن کہانیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ان سے دلوں پر کیا گز رتی ہوگی جب وہ یہ پر سے ہوں سے کہ "سمندر کے کنارے ہوئی میں آیام جہال سے سمندر کا حسین نظارہ اور شنڈی شنڈی ہوائیں، ول کو لبھا لیننے والے نظار کے ' جب کہ خود وولوگ جن کے پینے پر بیتمام مماشیاں اور ان کے بیچے رہوہ کی آ ک برساتی دوبیر میں منگے ہاؤں تھے مر مکرز دوشی کاشس کرتے ہوئے سکول سے گھر کولائے ہیں مربوہ کے ہای جب کھانا کھاتے تو ان کے تقول میں ربوہ کی کلرز دوسٹی بھی شامل ہوتی ، جبکہ خاندان سیح موجود کے افرادائمی دہنی وجسانی غلاموں کے روپ ہیے ہر ہالینڈ اور ترحمٰی کے ان ریستورانول بیں ان کھانوں سے ابی اشتہا ،متاریبہ ہوتے جن ہے ہورے کے امراا جی امارت کا اطہار کرتے ہیں۔ آج بھی صورت وی ب بلكة ية كل نوكور كونيس مريرابول كوائي مالى مينيت عدمار كياجاتاب غريب لوكول عد وصول کیے ہوئے چندے سے سربراہول کو لیتی تھا تف سے توازا ہوتا ہے۔ خامحان مرزا غلام احمد کے افراد کے ناموں پر جنتی جائيداداورونيا كے مختلف ممالك ميں لكسندؤ بازت ميں دكياوه ماسكتے ميں يد كيے اوركبال ب رقم لے کر ایہا ہوا؟ مرز اغلام احمد کے خاندان کا ہر فرد کروڑ ال کا ما لک ہے۔ اور بیاتمام دوپید چید جماعت مے چندہ کا ہے، جماعت کے خون مینے کی کمائی کا ہے جس پر بدعاصب خاندان قابض ہے اور مسلسل ساوہ اوح لوگوں کا انتھمال کیے جارہا ہے، اور مالی قربانی سے نام پر آن بھی ان کے منگے کانے جارہے ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com

#### میں نے ربوہ ویکھا

حُورْثِ زہر ہا ہے میں کیاں آ گاا ہر طرف کر و رہا ہے میں کہاں آ لگا تد محبت عمل حلاوت أن عدادت عمل علوص نہ تو ظلمت نہ نمیا ہے میں کہاں آ لگا چھ خود ہیں عیل تبال حص در و کوہر کی كذب كے لب يہ دعا بے بي كہال آ لكا دائ کھ یہ کھ ہے دواں سوے دروغ صدق پاید جنا ہے میں کیاں آ لگا، ون دائے ہی دکانول یہ خدا بکا ہے نہ قیاب اور نہ جیا ہے میں کیاں آ ٹھلا یاں لیا جاتا ہے بالجبر مقیدت کا فراخ کیں بے اور فشا ہے میں کبال آ ٹکا خدہ زن سلکی ہے اس کی ہر ایک سلوت میں ہے جو برہز تیا ہے جی کیاں آ کا ا والزازي كي جواؤل كے چرروں كے تلے جانے کی ریک رہا ہے میں کیاں آ گلا مجز سے کھلی سنتی ہوئی باچھوں ہے نہ جا الن کے سیتوں میں مقا ہے میں کہاں آ ڈکٹا یہ ہے مجبود مربعدل کی ادادت کا خمار بہ جو آگھوں جس جاتا ہے جس کیاں آ لگا قلب مومن ہے سابی کی جہیں اتنی ریخ ناطقہ سم کیا ہے میں کیاں آ نکلا الغرض یہ وہ تمانا ہے جہاں فواب خدا چاڑی بھول حمیا ہے جس کہاں آ فکا udubooks.wordbress.co

يامرمرزا ابن مرزا افعنل مشنري كينيذاكي سركرميان

کینیڈاے ملنے والی ایک نبر کے مطابق وہاں پر عماعت کے اعلیٰ عبد بداران کی اواد دیں بورگ صد تک مجڑ چکی ہیں۔اس سلیلے میں ایک تازہ مثال میا علوم ہوئی ہے کہ وہاں کے ایک مشنری صاحب مرزا افعنی میں۔ ان کا ایک میٹا یاسر مرزا نامی ہے۔ اسکول کا طالب علم ہے۔ اس کے اسکول کا نام ہے: Glenforset High School پیاسکول Fieldgate Mississauga شردواتع ہے۔ اس کی ہر طرح کر از کون سے دوئ ہے۔ ہر افت یا زیادہ سے زیادہ دو تین تفتے کے بعد اس کے ساتھ ایک ٹی اوک ہوتی ہے۔ اسکول کے احدی طلبہ و طالبات سمیت کئی احدیوں نے پاسر مرزا این مرزا اُتھنل مر بی سلسلہ کو لڑ کیول کی بانہوں شربائیس ڈالنے کی حد تک توسر عام دیکھا ہے۔ حق کہ وہ اپنی بہن کے سامنے بھی ایک حرکتی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ نبر کے مطابق حال ہی میں (وو شفتے پہلے) اسکول میں ایک حنا پروگرام تھا۔ اس پردگرام شر، اس کی بھن جمی شریک تھی۔ محر یہ دہاں جا کر دہاں ہے ایک لاک کو ساتھ لے کر پروگرام سے خائب ہو گیا۔ اگر چہاس خبر میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔اسے دری کرنے کا متصوم رف اتا ہے کہ جماعت اپنی پاکٹر کی کے جوے ندکیا کرے۔ یورب اور اسریک کینیڈاٹس جماعت کا مجمول کروار اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اب بیروائنی خلیفہ زانی مرز امحمود کی جماعت کے افراد ملکتے ہیں ۔ یہ جماعت اک شجر ہے مس كوممود ك صفت ك بجل سكف بياتو بحرتو جوانول كى باشك بين يبال الواعل عبد بداران مشتريز اور ديكر احباب بھی اپنی او نی اور وسائل کے مطابق خشوع و خضوع ہے جنسی غلط کارپوں میں معمراف ہیں۔ مرزامحموداحد كاايك قابل تقليد نيك تمل

"جب من ولایت کیا تو بھے ضموصیت سے خیال تھا کہ پورٹین سوسائل کا حب والا حصہ بھی و بھیں سوسائل کا حب والا حصہ بھی و بھیوں گا۔ قیام انگلشان کے دوران بھیے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم قرائس آئے تو جس نے چودھری ظفر اللہ خال صاحب سے جو میر سے ساتھ بھے کہا کہ بھیے ایک اوجہا جس کے جس کا نام بھی سوسائل عریاں نظر آئے۔ دہ بھی فرائس سے وافف تو نہ تھے ایک اوجہا جس سے گئے جس کا نام بھی یادئیں رہا۔ چودھری صاحب نے بتا یہ دائ سوسائل کی جگہ ہے۔ اسے و کھی کر آپ انعازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کرد سے اس لیے دار کی جبر اچھی طرح سے تھی دکھی کے بعد جس نے جو کھی تو ایسا معلوم جو اکہ بین تا ہوں ہیں جو دھری صاحب سے کہا۔ کیا ہے تھی جس کے بعد جس نے جو دھری صاحب سے کہا۔ کیا ہے تھی جس انوں سے بھا کہ ہے تھی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس انوں انتہار و کھا تو ایسا معلوم جو آگ جس ان (بحوالہ اخبار و کھا تا کہ ہے تھی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس ان (بحوالہ اخبار انتہار کے بتا کہ ہے تھی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس انوں کے بیا انتہار کے بیا انتہار کیا گئی جس ان (بحوالہ اخبار انتہار کے بیا کہ ہے تھی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس کہا کہ ہے تھی معلوم جو تی جس کہا کہ ہے تھی جس کہا کیا کہ ہے تھی معلوم جو تی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس کہا کہ ہے تھی معلوم جو تی جس کہا کہ ہے تھی معلوم جو تی جس کہا۔ کیا ہے تھی جس کہا کہ ہے تھی معلوم جو تی جس کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہ کی کہا تھی کہ کہا تھی کہ تھی کہ تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھ

محرم اور غيرمحرم بيس فاصله

Joks. Northress.com جرئ سے موسول ایک اطلاع کے مطابق جرئی کی جناعت کے پیٹنل امیر پیٹردامس باد تروار فرزینوری کے بارے میں بہلے جوخر دی گئی تھی نئی اطلاع ہے اس کی مزیدتھدیتی ہو تی ہے۔ اگر بیغبر فالما نابت ہو جائے تو ہم جرسرہ کو بنگفتہ کے لیے تار ہیں۔موسولہ اطلاع کے مطابق پیٹر وانس باؤ زر ند مرف میفنل سیکرٹری جائیداد اساعیل فوری کے تھر آتا جاتا ہے بلکداساعین فوری کی بیوی فوزیہ فوری نے اس کے سر میں تیل ڈال کر مائش بھی کی ہوئی ہے۔ بی خبر سو فیصد کیج ہے۔ سوال صرف ریہ ہے کہ اسلام میں محرم اور فیر محرم کے درمیان کتنے فاصلے کا تعین ہے؟ اور کیا تمی خاتون کا تسی فیر محرم کے سریس تیل ڈالٹا جا کز ہے؟ المحل بات مرکے بالول سے شروع مولی ہے .... بدیکمانی دورتک جانے والی ہے۔

سکھوں ہے شادیاں اور نا جائز مراسم

جرئتی میں مقیم ایک احمدی کی بال بجوں وائی ہوی نے ایک سکھ ہے جسمانی تعلقات قائم کر لیے اور کھلے عام اس کے ساتھ دستے گئی۔عورت کے فادار نے جماعی طور پر کادروائی کرنا جاتاں تو اسے پانا جا کدائ کی بیون کی نظام جماعت کے لندن مرکز تک رمائی ہے۔ چنا نجہ جماعت کا فیصلہ خاوند کے خلاف ہوا۔ فادند نے مدالت سے رجوع کیا۔ شاہد اور لی مدالتوں میں ایسے کیس ندہوئے سک برابر ہول کہ 18 سال سے تم عمر کے بچوں کومورت کے مقابلہ میں مرو کے حوالہ کر دیا جائے۔ عدالتی فیعلہ خاوند کے حق میں ہوا اور اے اس کے بیچے دے دیے گئے رہی نگام جماعت نے اسے قیر علانیہ طور پر زیر عماب رکھ لیا، جس کا تغید یہ ہوا کہ بیوی کی بدکاری ہے دکھی مخص جماعت کے غیر انسانی اور غیر اسلامی رویے ہے ولبرداشتہ ہوکر دل کے عارضہ بین جناہ ہو گیا اور ای بیاری شن چل بسا۔ اس کی مابقہ بیوی آج بھی ای سکھ کے ساتھ رہتی ہے۔ ندکورہ تو ہر کے نارو سے میں مقیم رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ فقام جماعت ہی اس کے گھر کی بربادی اوراس کی ہلاکت کا موجب بنا ہے اور قدرت کی طرف سے مرزا طاہر احمد کواسی جرم کی بیسزا طی ہے کراس کی بڑی کا خاوند مرز القمان احمد بھی اب آیک سکھ عورت کے ساتھ ربتا ہے اور مرز ا طاہر کی بٹی بھی و یک بی او بت میں جالا ہے جلیل اورت میں اس کے نظام جماعت نے قدکورہ بالا مرحوم خاوند کو جال کمیا تھا۔

# حصرت سرچو ہدری محمد ظفر اللہ خان کی بھاگ جانے والی بیویاں

معترب سرچ بدری محدظفر الله خان جو نظام جماعت کے ایک بڑے فدائی تھے ، ان کی ایک یدی با قاعد وطور بر کمرے بعائل کی تقی۔ بعد على اس نے ایک اورمشبور احدى متعظار ( شاہنواز، شیزان کے مالک) سے شادی کر لیمنی۔ نظام جماعت نے اس غیرا خلاقی حرکت میں ملوث کمی فرد کوکوئی سزانہیں۔ دی۔ ندکورہ صنعت کار کے ادارول کے اشتبار آج بھی جماعتی رسائل میں چینے رہنے ہیں۔ معفرت سر

چوہری محدظتم الشدخان کی ایک اور ہوی جو پہلے ان کی سیکرٹری تھی کیم انھوں نے اس سے شادگ کر لی تھی ، وہ الگلینڈ میں آیک نوجوان سے جسمائی تعلقات قائم کر پیٹی اور معترت مر جو چاری محدظفر الفذخان کو مجبود کیا۔ کہ انھیں طلاق دے دیں۔ چانچہ معترت جو ہدری صاحب کو ایسا بی کرنا پڑا۔

احمدی لڑی کی شاوی یا جماعت کے مشنری کا'' بیپر میرج'' کرانے کا فراڈ

# جئسی بدکار بول کا ڈ نکا

جرس بین امی بھی بھی جینے اعلیٰ عبد یدار موجود جین یا اعلیٰ عبدوں پر فائز رو بھی جیں، ان س سے طاقتور عبد پداروں بھی آیک قد دِسترک پائی جاتی ہے۔ وہ انسانی اسکانگ کے جرم بھی ہا قاعدہ طور پر ملوث رہ جیں اور بعض ان بھی سے نشہ بازیمی ہیں۔ مثلاً عاقل قان جو پیشل سکرٹری امور عامہ کے عبد ہ جلیلہ پر فائز جو نے سرا اپنی اسکانگ کے بنیادی اسکیٹل سٹس کرفتار ہوئے۔ مزاجیا کی اور مرکاری جیل سے سزا بھٹس کر فیکھ ان کے بعد عبدالسمان طارق بیشل سکرٹری امور عامہ آئی انسانی اسکانگ کا کارو یار انقدمت وین سکے طور پر کرتے دہے۔ ان کے وصت داست بھی ڈاکٹر وہم یارٹ کائم طور پر بیکاروہا دکر ہے دہے۔ خود انعول نے اپنی سالی کو باکستان سے بلایا تو اپنی بودی کے یاسپورٹ پر اپنی بودی کے یاسپورٹ پر اپنی بری کے اسپورٹ برائی بوج بھر

,wordpress,com سى) بجرائي سيج كوائية بينے كے بابورت إربينے كے طور ير لے كرآئ ادراے اليتے كجر عمل بالخاعده غلام كحطور برركها بهوا ب - زبير احد غليل بإكستان عمى نوح مين التصح عبد سد كاناجائز فاكده المخامج با تاعدہ انسانی اسکانگ کرتے رہے۔ ان سے خلاف پاک فوج میں کارروائی ہونے گئی تو ملک چھوڑ کرنگل مئے۔ یہ چند مثالیں جیں جن سے پہر چاتا ہے کہ جماعت جڑئی ش خصوصی طور پر انسانی اسکانگ کرنے والول اور اس جرم میں دنچین لینے والول کو اعلیٰ عبد ول کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ تشہ بازی میں بول تو گی عبد بدار جنکا ہیں۔عبدالبھان طاول کی شراب نوشی کی داستانیں اب ہر کوئی سناتا بھرہ ہے۔ فور پیشش امیر پیٹر واکس باؤزر اور ہوایت انفرفٹ ہاز وہ میکے ہیں۔ ممکن ہے پیشنل امیر پیٹر واکس باؤزر کے ہارے میں بیابیا جائے کہ وہ احمد بنتہ قبول کرنے سے پہلے کُٹر کرتے تھے اب نشر نہیں کرتے لیکن ان کے صابر اوے بھی تشہ باز ہیں۔ بیٹھن الرام نہیں ہے۔ میڈیکل چیک اپ سے ان کے بیٹے کا نشر باز ہونا تابت ہوسکا ہے۔ ناصر باٹ بیں کئی بار اے سر عام مگریت بیں چیں بھر کر پینے دیکھا تھیا ہے۔ املی حبد بداروں کی جنسی بدکار یوں کی داستان انگ ہے ہے۔ ہرعبد بدار اپنے عبد ہے اور اپنی عمر کے مطابق بتماعت کی سرگرم خواتمن کے ساتھ مشخول ہے اور یول کیلیلی سرگرمیوں سے دین کا ڈ نکائ رہا ہے۔

بزے میاں سو بڑے میال جھوٹے میاں سجان اللہ

مرذا بشیر الدین محود احمد صاحب سے خاص رئیں ادر ریاست بائے متحدہ امریکہ کے پہلے مبلغ سفق محد صاوق صاحب جب امريك محط تو وبال مالي مشكلات كي ديد سنة أنعيس ربائش كي مشكل ويُس آ في أ بجیت کی خاطر بھور پیننگ آبسٹ ایک امریکن خاتون کے مکان بٹس اس کے ساتھ رہنے کے۔ اکیلی عورت ا کیلے مولوی صاحب کمین موسم جوان را تیل اوپرے تنہائی مورث کے صبر کا بیان لبریز ہوا تو رات کو بستر الفاكر مواوى صاحب كى خدمت مين حاشر بولى كه بن بهى مبين اورتم بهى جوال تو نير ويركس بات كى؟ مولوی صاحب نے الاحول ولا پر حا اور پاکستان این گرومرزا بشیرالدین محود اند صاحب سے دابلہ کیا اور مشورہ جایا، گرواس کام کے کار بھر تھے، انھول نے مشورہ دیا کہ نکاح کرلومنانع ہی منافع ہے آم کے آم معنی کے دام۔ چنانچے مولوی معاصب نے چند دوست بلائے کاح جرحنا اور مرقی حلال کر لی۔ وقت خوبصورتی ہے گزر رہا تھا بہننے احمدیت عرون پرتھی کدایک ،وزعورت ہاتھ میں نیلیگرام لیے چینی ہوئی کرے میں داخل ہو کی اور کینے کی مولوی صاحب سامان افعاۃ اورجتنی جلدی ہو سکے یہاں سے تیم ہوجاؤ کیونکہ میرا غاوند چینیوں پر آئ جی محر واپس آ رہا ہے۔ مولوی صاحب جو شاید نکاح سے آل عود سے یہ بوچھا بھول كئ شے كدوه شادى شده ب يا غير شادى شده كاجار جلدى يس جو باتھ آيا سامان سمينا اور بہت بيا آبرو مو كرترے كوسے سے ہم نظے كہتے ہوئے كہيں اور رواند يو كتے ۔ وقت كر را سولول صاحب اللہ كو بيارے بو کے وال کا برتہار بیٹا احر صادق میخ بنا اور امریکے تعینات ہوا چونکہ بزے نام ور شخصیت کی اوا وقتی سوجیا کہ

باپ کی طرح کوئی بردا کام کروں، بیوی کی لاکھوں ڈالر کی لائف انشورٹس کردا کر پاکستان بجواد ہا اور تھوڈا عرصہ بعد پاکستان ہے جعلی ڈے جو مرٹیفلیٹ مشکوا کرکٹیم کر دیا انشورٹس سے رقم کی اور امیر ہو مجھے کسی نئے شکابت کی یا انشورٹس کمپنی کوشک گزرا تو اتھوں نے اپنا تمائندہ ربوہ ان کے گھر ایک گفٹ پیکٹ دے کربیجوا یا کراحم صادق صاحب نے اپنی بیوی کے لیے تحذ بھیجا ہے۔ بیوی نے وستھا کر کے تحذ وصول کر لیا اور بیوں احمد صادق صاحب بیلنی کوز بین کے کناروں تک پہنچائے کے بجائے خود بیل بیٹی گئے اور والد محترم کی طرح

زق

خاص اور عام مربیوں میں جو واضح فرق ب، اس کی ایک چھوٹی کی جھلک ہیں ہے کہ دیوہ میں ایک ہوئی کی جھلک ہیں ہے کہ دیوہ میں ایک ہوئی کا ایک چھوٹی والے شاق وفادار سلخ ابوالمنیم الورائی کے ایک بیٹے ہے جب رہوہ کے چندا جس گزئوں نے برنع کی تو جماحتی طریق کو جماحتی کو جائے ہوئے کیس فرری الور پر پولیس کے حوالے کر ویا گیا اور میں جو المحرس کی منافق بھی تھیں ہوئے دی گئی ہے طرحوں کی منافق بھی نہیں ہوئے دی گئی اور فیصل آباد جس منتقین ایک فریب مربی کی فوجوان بھی ہے جب جماعت کے ایک برنے عام ورستون کے ایک بیٹے نے زیاد تی کی فرصاحب زادے کو فوجوئی کہا گیا البت مربی صاحب کو سندھ کے دور دور اور ایک ایک بیٹے نے زیاد تی گئی جہاں شدہ بوا تھا نہ تی ۔

### شائی تکڑوں پر پلنے والے

"وو مربی جو بارسوخ بیں جن کے تعلقات اعلیٰ سطح پر بیں جن کے یہ وں نے خاندان مغلے کی بناہ خدمت کی ہوئی ہے ان کی بدکار ہوں بیں شامل رہے ہیں ، ایسے مربی امریکہ، کینیڈا اور ہور انتخاب خلافت کے سوتع پرش کی خاندان کا ساتھ و ہے دہے ہیں ، ایسے مربی امریکہ، کینیڈا اور بورپ کے رکبین کما مک میں تعینات ہیں اور ہر سیاہ سنید سے مالک ہیں، تہ یہ خدا ہے ڈرتے ہیں اور تہ خدا کی گلوت ہے۔ ان کے ہاتھ اور ذبانوں ہے کوئی مخفوظ میں ، زندگی کی تمام آسائٹوں ہے مالا مال ہیں۔ گھر، گاڑی، پرول میلیفون ، فیکس ، ٹی وی ، ویہ ہو ، مغیر بو موبائل فون ، فرنیچر ، اخبارات، میڈیکل فریلینز اور ہر چن مفت بیٹر کے بلاء ہو سے کے بلاء ہو محقول تخواہ وصول کرتے ہیں، ان میں سے اکثر زبادہ کی کھانے کی وجہ ہو باؤ کے ہو بھی ہیں ، بیٹر و ہو کہ کے بارے مرف کردن بلا دیتا تی کافی تجھتے ہیں ۔ بیٹر سے ہو کہ کردن بلا دیتا تی کافی تجھتے ہیں ۔ بیٹر کہ دوائر ہے ۔ ہو کی ماریخ کردن ہو ہو کی کام کردن ہو ہو کی کھور کر ان کوئی کو دولی کی مفت کی جائے وائی کو بلاجہ انتخار کردا کرداز چرا ماتے ہیں ، مسلم کا جائے وائی کو بلاجہ انتخار کردازہ کی مائے کر گئی صف تک می تھتے ہیں ، بیاری کا بہاند بنا کردوزہ کیس رکھتے گرا اطفاد ہار تھوں کے مطاب سے میلے باتھ ڈائیں گے ، خطابت میں حاضر بن کو جو کی ان کہ کوسب سے میلے باتھ ڈائیں گے ، خطابت میں حاضر بن کو جو کی میں کھانا شروع کر بن می تو مرخ کی کا تک کوسب سے میلے باتھ ڈائیں گے ، خساس سے آگے ہوتے ہیں ، کھانا شروع کر بن می تو مرخ کی کا تک کوسب سے میلے باتھ ڈائیں گے ،

سترکریں سے تو قرنٹ میٹ پر بیٹلمیں سے اپنا ہر ہیں۔ کیس بھیشہ دوسرے کو پکڑا کمیں سے بھی سے گلز دعوت پر جا کمیں سے تو خالی ہاتھ ہوں سے جبکہ واپسی پر دونوں ہاتھوں میں گفٹ پیک ہوں ہے۔'' سمح کیک جدید

"عبدالبیمان طارق صاحب ناظر امور عامہ (حقیقت میں ناظر عونی کا کروار بھی ان انظر عقوبت خانہ) کا کروار بھی ان میں باقع الناس تھا۔ رہوہ میں ریاوے روڈ پر وارا مرحب ترقی میں اپنی بجوبھی کے پاس رہتے تھے اور بوے زم ، سفید اور .... ہوا کرتے تھے اور ان سے اس وقت فیش پائے واسے آیک ووست نے متایا ہے کہ آئے کل ان کوکوئی پرانا فیض پافتہ تھر آ ہو ہائے تو اس کوڈ رائے وحمکائے کا کام بہائے بہائے سے شروع کر وست جیسے وار ان میں تاکہ دوہ دباؤ میں رہے اور کہیں بہل نہ کھول و سے جیسے دول میں کیک نے ان کا کر بہان بھی بکڑ وہا تھا در شنید ہے کہ ان کے وفتر میں کسی صاحب نے آ واز بلند دال بھی کرک کالیاں بھی دی تھیں۔"

ودسری اہم خبر ہے ہے کہ مبادک احمد توہر صاحب مشتری ہمی سرزا تا ویائی کے صاحبزا و سے بشیر احمد این اسے کی سنت بودی کر رہے ہیں اور نوئز ہم عدیل جو کہ دینتہ السوری میں رہائش پذیر ہیں اور آیک اہم سیکرٹری صاحب کے سنت بودی کر رہے ہیں اور نوئز ہم عدیل جو کہ دینتہ السوری میں رہائش پذیر ہیں اور بات کو ربات کو رفع کر ویا گیا۔ مگر تازیخ والے تازیخ سے نظری احمد احمد حب سے زیر تھرائی کا شف عادف صدحب شعبدا ہم ٹی اے اور جانسہ سالانہ میں کام کرنے والی لڑکیاں بھنسائی تشکیں۔ بار اجد E. Mail اور جانسہ سالانہ کے موقع پر بہت سادے اوگوں نے ان اور کی ساتھ میٹنگ بوائش پر ملاقاتی کی کین کیونگہ متعبد ملاقات نے دوسری ملاقات کا بند و بست کیا۔ اس کی آخصیل احرجوں کے ساتھ میٹنگ بوائش پر ملاقات کا بند و بست کیا۔ اس کی آخصیل احرجوں کے ساتھ اور میں بیان علق لیا جو سکتا ہے۔

''ڈی این اے ٹمیٹ''

نا ہور ہے آیک دوست نے جوری کے اداریہ بین خلیفہ مرزا طاہر احمہ کے ذکر کے ساتھ خلیفہ ملاح الدین کا ذکر کرنے پرہمیں ہرا بھلا کہا ہے اور اسے بالکل ہے جواز قرار دیا ہے۔ غصر بین تکھتے ہوئے خاکور و دوست بہت آگے تک بطے گئے ہیں۔ ان کی ہرجی چونکہ ان سے اس ناماش کا بینچہ ہے جوان کی ہے خبری کی وجہ ہے ہے۔ اس لیے ان کی ساری برتی کا ہدا منائے بغیر ان کی خدمت میں عرض ہے کہ'' آئی ٹی'' پر بھاعت کے ایک ایم کردار'' راون آئی'' نے خود بی ڈی این اے تبیٹ کی چیش کش کی تھی اور اس

قروری کے اجربی گزید علی جو تھا گیا ہے کہ مرزا عبدالحق صاحب کا بیٹا مرزا طاہر احمد (چیز مین فیکسٹ یک بورڈ) اپنے دوستوں میں کہا کرتا تھ کہ دواتو مرزا محدود کے نطف سے ہے اف یہ بالکل درست یات ہے۔ اس کے لیے ایک بورٹ خود جماعت کے ایک ایم فرد داجہ غالب احمد ہیں۔ چونکہ مرزا طاہر ادر داجہ غالب ایک ہی ادار د میں تھے اس لیے دیاں راجہ غالب سے بھی انھوں نے یہ بات یار ہا کہی تھی۔ راجہ غالب سے بھی انھوں نے یہ بات یار ہا کہی تھی۔ راجہ غالب احمد اس بیان کی ترویہ کہا جا ہیں تھی۔ راجہ غالب احمد اس بیان کی ترویہ کہا جا ہیں تو اس کے دیاں راجہ غالب احمد اس بیان کی ترویہ کہا جا ہیں تو اس کے دیا تھی کہا ہے۔ اگر داجہ غالب احمد اس بیان کی ترویہ کرتا جا ہیں تو اس کے خاصوتی کا مظلب کی ہوگا کہ مرزا طاہر نے اس سے خرکورہ ہات کی تھی۔

تعارفی خاکه

مرزا غلام احد قادیانی کے ہیے!

2- مرزايشرالدين محوداحر، 2-مرزابشراحرصاحب ايم-اي، 3-مرزاشريف بوصاحب (پيلوان)

1- مرزامحود، بدنام زمانه ظیفه زار ...... فرالدین ماکنی صاحب کا تا ...... انتظامی امود کا

ونجال فاعل ادرافتون مع تعلي كالمرا

2- مرزائشراحدا كرائ ، كمرك رازول عديده الفائد والا، نيرة المهدى كامعنف!

3- مرز اشریف احد دونی دونیادی تعلیم سے عاری افوتی اور پیندید کھیل از کون سے کھیاتا! سب

ے بردی قابلیت جواب کی کہ مرز امسر دراحم صاحب آف فلیغہ جماعت کے ''وادا تی''! مردی میں میں میں میں میں میں میں مشرک میں وسل میں اور ایس میں اور ایس میں ایسان میں اور ایسان میں اسال کر ''

مرزا شریف اجرصاحب، کام کے شکان کے وشمن اناخ کے! پہلے کادیان میں پہلوانی کرتے رہے، پاکستان آ کرمرزامحود نے نشے کی است وال دی جوافیون سے شروع ہوکر لڑکوں کے ساتھ کھیل کھیلئے پر انتقام پذیر ہوئی، ای کھیل کے دوران دنیا ہے رفعست ہوئے! مرزامنعودا سرکی شکل میں جومرزامسرور ابھ صاحب کے نامی گرائی والد ہونے کا بھی ٹرف حاصل کر گئے۔ (بیدنٹر بھی کیا ہے گئے کہ کیک طرف زندگی کو کھا جاتا ہے، وامری طرف زندگی کا حبیج بھی ہے، نشہ والول کونش ندسطے تو موت تک تو بت بھی جاتی ہے۔۔۔ شراب اور اس کے بمین مجرا (بھٹک، الحون وغیرہ) ایک فراب شئے ہیں کہ الن سے ٹی چیر ہوتی ہے۔۔ مرزا فلام ابھ ۔ ملتوظات بلد 4 متح ہ 89)

مرز اشریف احمد صاحب کے بیٹے متنے مرز امنعود احمد مساحب جمن کے جہتم و جرائے جناب مرز ا مسرور احمد صاحب جیں۔ مرز امنعور احمد کیا بتھے، ریجی ایک داستان ہے۔ مہذب لفظوں میں ان جیسا مرز ا غاندان میں اور کوئی اقراعت و زخا، احتیائی سفاک اور بدمزاج محض ، تغمیل نجر۔

ناصرہ نیگم۔ بدوالدہ تھیں جناب مرزامسر درصاحب کی اور مشہور زمانہ بٹی مرزامحود کی۔ ... بمن مرزاناصراحی ... جن کے متعلق اس وقت اثنای کائی ہے کہ قادیان کی ڈھاب اور مردہ بچے۔ تنصیل پھر۔ مرزامنصور اور ناصرہ نیگم کے بغن سے جن بچوں نے جنم لیا وہ خاتدائی شادیوں کی جرتناک کہائی ہے، احترافقدوں ان کے بورے جسم پرکوئی بال نیس۔ مرزاادد کس احمد ان کے جسم پرکوئی بال نیس۔ مرزامنفور احیرتنصیل نامعلوم۔ مرزامسرور احمد جماعت کے بینے خلیف ویٹی تعلیم کا خاند خالی، بیتیہ خلافت، آپ کی شادی مرزاطابراحد کی بھائتی احتراب میں کے ساتھ تنصیل بھر۔

بہت ہے اوگوں کو بیختر تغارف کی جھلک بہتد ندآئے گی، اس میں ان کا تعود ندہ وگا کیونکہ انھیں کچوعلم تیں اور ندی تصود کر سکتے ہیں کہ اس طالم خاندان اور اس سے طالماند فقام نے کس طرح سے معموم بچوں کو بلکتے پر بجیور کیا، کس طرح سے معموم لڑکیوں کی عزقیں اس شابی خاندان سے نابکار شخرادوں نے لوٹیں، کس طرح سے عمر دسیدہ لوگوں کو ب عزت کیا۔ بہ بڑی المناک واستان ہے۔''

فراد

مرزامحود کا شرمتاک حتم کا بھتی بدا جائیوں کا کردار ان کے جافین نے تبیل بلکدان کے اپنے مر بدول نے بے نقاب کیا ہو اور بیسر بد بھی وہ بیں جو گلف ادوار میں مرزامحود کے انتہائی قرعی رہ بیس ۔ حق کہ بعض ان جی سے ایسے ہیں جی دا طاہر کی والدہ سمیت مرزامحود کی باقی ہو بال پردہ تک میں کرتی تعمی (بیداعتراف خود مرزامحود کے نظیات ہی محفوظ ہے) اور بعض ایسے ہیں جو مرزامحود کی الدیان سے فیر موجود کی ہیں نائب امیرالموشن سمجے جاتے ہے۔ مرزامحود کی پاکیزگی کا کوئی جوت و بینے کا آمان داستہ وی تھا کہ قود مرزامحود کی بیا کیزگی کا کوئی جوت و بینے کا آمان داستہ وی تھا کہ قود مرزامحود کی بیا کیزگی کا کوئی جوت و بینے کا آمان داستہ وی تھا کہ قود مرز محمود کی بیا کیزگی کا کوئی جوت و بینے کا مطابق آمان داستہ وی تھا کہ قود مرز محمود ماری زعمی ان میں دے و یا جاتا۔ مرزامحود ماری زعمی ابلہ رہ کی ان میں سے کی مناسب طریق کی طرف نیس آئے ۔ ان کے بعد ان کی سادی اولا دکواس سلط ہی مہابلہ رہ تک میں سے کی مناسب طریق کی طرف نیس آئے ۔ ان کے بعد ان کی سادی اولا دکواس سلط ہی مہابلہ رہ تک کم از کم طفیہ بیان دسینے کے لیے بار باردکوت دی گئی۔ محرکھر کے سادے جمید کی اپنے باپ کے اصل کرداد

مرزامحمود بمقابله كلنثن

مرزامحود کی پیری زعم کی بیں ان پرزنا کار بیل کے جوفوقا کے تسم کے اثرامات کیتے ہے ہیں ان کے جواب کے بیات اور معقول راستہ اختیار کرنا چاہے۔ ابھی تک جماعت کی طرف سے کی رغگ بی بھی بھی جھنے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے یا جو بھی کہنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے حوالے سے مرف ان کا بھر ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے مرف ان کا بھر ہوتا ہے کہ اگر کی مرف کی معافی والا جواب دیا جائے تو ان کا بھر ہوتا کا دائی افران کو ان کا ان کی طرف سے مرف انجو کی معادر بل کھنٹن اس فواظ ہے دنیا کا ہرف کا کا دائی مرف کرانے کے معاد کی معادر بل کھنٹن اس فواظ ہے مرف انجو کی معادر بل کھنٹن اس فواظ ہے مرف انجود سے بہت تنظیم ہیں کہ معمولی رو و کد کے بعد انھول نے نہ صرف اسے بھنی سکینڈل کوشلیم کر لیا بلکہ علی الاعلان اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کر دیا۔

ایم تی اے کی خدمت

کینیڈا کے مقی ہاؤٹ میں مبشر ڈار کے باکسر بھائی اور ان کی متعبتر کے ساتھ دوتما ہونے والا اشوں یا کے واقع اس بات کی فیازی کرتا ہے کہ جماعت میں امراء کے سر جڑھے مید بھار بعض اوقات کھنیا اور ڈیل حرکات مرف اس سلیے کر ڈالے ہیں کہ انھیں معلوم ہوتا ہے کہ انھیں بچانے والے ساکیں سوجود ہیں ، چھر برس قبل جرحی میں ایم ٹی اے کے لیے جب بجیوں کی ایک ہفت روز و تر بین کائی کا فریکافرٹ میں اہتمام کیا حمی آئی ہوئی ہیں ایم بی فرات ایم ٹی اے کے ہزمندوں نے ہی ایک کائی میں آئی ہوئی بی کا اجماعی رہے کر ڈالا اور جن کیمروں سے وہ طبغہ وقت کے روحائی ہوگراموں کی عکسیندی کرتے تھا اس لیے کیمروں سے اس اجماعی کیمروں سے اس اجماعی کرتے ہے اس اجماعی کی طروں سے اس الجماعی کی ایم دول ہیں سے تھا اس لیے کیمروں سے اس اجماعی کی ایم ایک کیمروں سے اس اجماعی کی اس کو دیا

ویا گیا۔ باکسر جمال نے آگرا ہے زور بازوؤں ہے روشل دکھایا تو بیاس کا فطری عمل تھا جگہ بھتے ہی گئے۔

مرتکب ہونے والے فیص کا اصول طور پر نظام از جمامت ہے ہزائ شرودی تھا جو ظاہر ہے سائیں ڈاڈ بھی ہونے کی وجہ ہے نہیں ہوا۔ جماعت کے انہائی املی عہد ہے پر فائز ان کی بیمن کے ساتھ جو بدسلو کی ہوئی ہیہ بھی غیر انسانی اور غیر مہذب سلوک ہے زمرے میں آئی ہے۔ ان مہذب ممالک میں رو کر بھی اگر ظلم اور زیاد تی سائے سر جھاتا ہی ہمانت کا مطالبہ ہے تو تھر جماعت کی بیائی کے تمام دعوے علی مفتلوک ہو جائے ہیں۔ چرائی گئی آخد پر تی ہیا استان موجہ بیاں کہ جائی بیٹی آخد پر تی ہیا تھا موجہ بیل کہ جائی تھا ہو تھا گئی اور جھاتا ہی بھی بطور جھاتا ہے تو اس کا خانصانی پر بنی فیصلہ بھی بطور بھا تھا ہو تھا گئی جائے گئی آخد پر تی ہیا تھا ہو تھا گئی تھا ہو تھا ہے۔ مرز اسرور احمد سا حب بھار جاہر سلطان کے سائے کھر تن بلند کرنے کو اور کی دیا ہو تی مرز اسرور احمد سا حب کے اس خاصانہ اور سائے کھر تی بھو تھا ہے۔ مرز اسرور احمد ساحب کے اس خاصانہ اور سائے کر تی بیا ہو تھا ہے۔ مرز اسرور احمد ساحب کے اس خاصانہ اور سائے کی ترک بھوگی ہوگی۔

ر بال ياظلم؟

افیسٹن (کینیڈا) کی ایک معردف اور مخلص قبلی احمد بیتح یک کے خالمانہ نظام کی جینٹ چڑھ علی۔ مورجہ 12 نومبر 2004ء کو پورے کینیڈا کی جماعتوں میں اعلان کے مطابق والمیشن کے جناب مرزا منظورا حمد کے کھرائے جن میں ان کے ووجیٹے اور تین بیٹیاں بمعد بچوں اور سر منظور کو جماعت سے اخراج کی فیرا فلاتی غیرانسائی اور فیراسازی سزا کا تھم سالی میا۔ عاصل کروہ معلومات کی تغییلات کے مطابق اس ظلم کا لیک معربی بیل ہے۔

میں دودھ پینے بیج ہمی شال ہیں۔ کیا سیادہ فشین مرز اسرور صاحب آنے والے جلسے کے الوقیہ براس کی تعداد کا بھی ذکر کریں ہے ؟

اس مللم کے حوالہ ہے جو چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پراہنمبار خیال کے لیے ہم اینے قار میں اس مللم کے حوالہ ہے جو چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پراہنمبار خیال کے لیے ہم اینے قار میں است تعییں۔ کودعوت و بیتے ہیں کدووا ہے خیالات سانیت کے لیے ہمیں ارسال کریں یا بحث فورم پر براہ راست تعییں۔ 1- تمام احمد بول کو جو اس تقریب ہیں شامل تھے خدری کیون نہیں کیا تھی ہوتے خاص افراد کو عل کیول مزادی گئی۔

2- احمد کی جب اس بات پر بعند میں کدوہ مسلمان جی تھردوسرے مسلمان سے شادی فاان سے ملمان سے شادی فاان سے ملا جن باعث سزا کیوں؟

-3

ہ جوادہ تشین مرز اسرور احمد صاحب من فقت سے کیوں کام لینتے ہیں ، کیون سلمانوں کو صاف تئیس کینے کدوہ سلمان نہیں ہیں؟ کیونکہ سلمان صرف اور سرف وہ ہے جو غلام احمد قاویانی صاحب کو مات ہے۔ (جو مجھے ٹیس مات وہ شدا اور رسول کو بھی ٹیس مات ، ہرا کیے جنس جس کو میر گ دلامت کینی ہے اور اس نے مجھے تبول ٹیس کیا وہ سلمان ٹیس ہے۔ عیقے الوق ، می 167)

کیا یہ آخرت کی انتہائیں کرہ وانسان جوائفہ اس کے رسول توسٹی الشاطیہ وہ نہوسکم اور کتاب ہر انھان رکھتے جیں، صرف اس دہدے فرستا کیے جا کیں کہ وہ غلام اس قادیائی صاحب کو نی ٹیس فائے ، اور اگر ایسے خیالات والے لوگ آئیس شریائی جینسیں تو جوم گزدانے جا کی اور اس سے کھٹ (Cule) کی فرت کا شکار ہوجا کیں۔

5- کیا احمہ بیکات (Cult) نفرت تھیں پھیلا رہا؟ کیا بیٹولہ انسانوں کے بنیادی حقق اور جذبات کا استعمال نہیں کر رہا؟

 نے کیا سفوک کرنا ہے، جزیزہ بیطول غلامی اگر خوش حتمتی سے انتر کمیا ہے تو اس پر جشن مناؤ ، شکرونے اوا کرور حزان د طائل سے کام شاہر، اللہ کی ذات پر انصال رکھتے ہوئے جروس رکھوکہ بید خود و بی جان جشی سکھی لیے

باذك مك كي طرح بأكان مورب بين ، الله تنبهان سب كار

ملكه كاكتااورتعزيت!

مفادات، چاپلوی اور قلامی کیا کیا تاج نجواتی ہے اس کی تازہ ترین مثال کی اس طرح سے
ہے، کرمس سے پہلے ملکہ برطانیہ کا جان سے بیارا Corgin کی ملک بی شخرادی این کے کتے کے باتھوں
اپنی جان سے باتھ وجو جیٹنا اور ملکہ برطانیہ کے ساتھ الن کے خوتی اور روحائی رشتہ داروں کو بھی سوگوار کر گھیا۔
وفیا کے اخباروں، ٹی وی اور ویگر میڈیا نے بھی اس ناکہائی خبر کو ضاص خبر بتایا ہے، جہاں پر وفیا کے
سربراہوں نے ملکہ کوتھ بی جیامات ارسال کیے ہیں وہاں پرسب سے تمایاں اور حق تمک طالی اور خلامی
ادا کرتے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ نے بھی ملکہ عالیہ سے دلی تھو بیت کا اظہار کرتے ہوئے
ادا کرتے مونے کے لیے فردوئی بریں کی دعا کی ہے۔

کی کھا حیاب کوتوریٹ ناکوارگز رے کی اور کھیں سے بیٹیں ہوسکا، خلیفہ صاحب نے نہیں ایما کیا اور کچھ کھیں کے اس میں کوئی برائی تیس بلکہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے، چینے آپ اس پر اپنے دوستوں کے ساتھ اظہار خیال کریں دیگر اس سوال پر ٹورکریں تو عنایت ہوگی۔

کیا اللہ سکے ہنائے ہوئے فلیفہ نے بھی الن مسلمانوں کی موت پر بھی تفزیت کی جن پر محکومت امریکہ اور برطانے نے قیامت فیز بمباری کی؟ کیا صرف اس لیے تبین کہ وہ جارے فلیفہ صاحب کی بیعت کر چکا تھا؟ کیا وہ مسلمان صاحب کی بیعت کر چکا تھا؟ کیا وہ مسلمان احمد کی نہ بنتے تو کیا انسان بھی نہ بنتے؟ کیا مرزا صاحب کا پیغام و نیا کے لیے ٹیس؟ جماعت کو تینیس بمولنا جا ہے کہ اگر کا آگر کا آگر کا گر کا گر کا گر کا آگر کے اگر کا گر کا گر کا گر کا گر کا گر کا گر کا گھا گھا کہ کہ دو اس کا حسب نسب و کھے کہ پان ہے لہٰذا ہے جا جس کیا ہے کہ دو اور کے دوری تھا انہیں!

متویت کے بعد اگر خیفہ صاحب اس کی تماز جنازہ پڑھانے کا قیصلہ کر لیں تو براہ میر باتی اس کا اطلال MTA پر ضرور کرا دیں اور ساتھ ہی دیگر تمام جماعتهائے احمد بیر کو ہوایت جاری فریا دیں کہ وہ بھی تعزیق پیغامات فوری ارسال کریں ، دیر کرنے کی صورت جس کہیں ہم ناشکروں میں شامل نذکر دیے جائیں!

راسپونین

ی مرزامحود کی دانی زندگی شن بخشی بموک بھی شدت سے تھی، مرزامحود نے سات شاویاں کیں،

voldbiezz.com جوسب کی سب شادل کے دفت کنواریال تھیں، وفات کے دفت ایک سے زیزدو بیوائیں چھوڑیں چھور ہے۔ نے قاویات میں لوگوں سے بمل کرائے ،اخراج جیسی فیرانسانی، غیراخلاقی سزا کمیں ویں، ممسروں کوجلوایا آدو پر لوگول کو قا دیان بدر کیا۔ مرز احمود قادیان میں اسپید تلقم وستم کے میدان کرم کرئے کے بعد تقلیم ہندہ یاک پر راوه ياكشان شيءآ براجان بوسف اوراسية فليدكي تسكين كوبوراكرنا جاباجس شروا يورى طرح كامياب رہے۔ جبال برمرز المحودظلم وہتم میں اوٹائی تھے وہاں محبود بت کو پھیلانے اور ونیا کے کناروں تک پہنچانے میں بھی لا ٹائی تھے، کو دوخود کو تانی کہلاتے تھے۔

مرزامحمود کی ہوں کاریاں

الاریخ بناتی ہے کے مرزامحود انتہائی زنا کاراور بدکار انسان تھے۔ اس جملے سے بیٹینا بہت سارے تہ ، یانی حضرات کو دُکے ہوگا۔ ان سب سے معذرت کرنے کے ماٹھے ان سے ودثوامت ہے کہ وہ پہلے ان حقائق کی ایماندادی ہے تصدیق کریں بھر جوان کاخمیر فیصلہ کرے، اس پرکمل کریں۔ مرزا صاحب کی زندگی ٹیں بی مرز امحود پر بدکاری کا پہلا افزام آگا تھا، جس پران کے والد نے ایک تمیش انگوائزی کے نیے بھایا۔اس بشر مونوی فورالدین اورمولوی محمطی شانل تھے۔تب مرزاعمود کی والدونے جا کران کے سامنے حجولی پھیلا کر مرزامحمود کی بریت کی منت کی۔ بیرتقائق آن دی ریکارڈ جی۔ ادرمولوی محموقل نے اس کا اقرار مجی کیا ہے۔ قادیانی معرات اس سے انکار کریں تو سارے نام اور شوابد ویش کیے جا کتے ہیں۔ اگر جد اس میس میں انھیں باعزت بری نہیں کیا حمیا بلکہ شک کا فائدہ دیا حمیا لیکن اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے مرز المحود ير الزامات كاسلسله اواكل عمرت عن الك مي قعار الانبار بروائد يكن يكتم بات!

1914ء میں اپنے عالم شاب میں زمام اقتد ارسنجالنے کے بعد مرزامحود کھل کرزنا کاری کے مواقع فے نظمہ ووکی مرید تبول ہے زیا کرے چرافعیں وهمکاتے کہ اگر کمی کو بتاؤگی تو کوئی تعبار ایقین شیم کر ہے، گا اور شعیں جماعتی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پیکمیل جادی تھا کہ 1927 وہیں پہلی ہار ا کیک شور اٹھا۔ یہ شور اٹھانے والے میال زاہر اور عبدالکریم اور ان کے خاتدان کے افراد تھے ۔عبدالحق کی بیوی سکینہ نے بہتا کہ معنور نے اس کے ماتھ زنا کیا ہے۔ سکینہ کے سادے مائیکے والوں اور عبدالحق کے یعا ٹیوں نے خلیفہ کے قلاف آ واز اٹھائی۔ مہلا کے ذریعے زنا کے الزام سے ہربیت کا مطالبہ کیا۔ سرزامحود نے زنا سے بریت کے لیے مبلیا کا مطالبہ نہیں مانا۔ سکینہ کے شوہر مبدأ کن کو جماعتی طور پر نوازا ممیا اور وہ آج تک مرزاعبدالحق کے نام ہے مشہور ہیں۔ میکند مرتے وم تک اپنے الزام پر ہائم ری لیکن است نغسیاتی مریضہ بنا دیا ممیار مرزا عبدالحق کے بھائی مرزات بن سکے۔ ان سب کواور زابد اور عبدالکریم وغیرہ کو قادیائی عاديجُ بين" فتندمستريال" قرار ويامميا- اكر وه بهي ابنياع اقول كومرزامحود كي بوس كي جيات چاسا دية قو مرزاع پدائن کی طرح وہ بھی ''مستز گ'' کہلاتے کے بجائے ''سرزا'' کے اعزاز سے تواز وید جاتے۔ سرزا

عبدالحق شصرف مستری ہے ترقی کر سے مرزا بن محے بلکہ وہ قادیانی تاریخ کا پیلا ایسا گڑولے ہیں جو راکل ھیلی سے نہ ہوئے کے باد جو دہمی سادی زندگی اعلیٰ ترین میدون پر فائز رہے۔ یہ عن سے سوچائی میدر کا عبدو مر شتری و بائیوں سے ان سے باس ہے۔ میاں ناجات مرز احمود کے دست راست تھے۔ ان کے وہم عمان میں بھی شفتا کد مرزا محود ان کی بہن اورعبد الی کی ہوی سکینہ کے ساتھ یکی زما کر جا کہی گے۔ اس معرکہ جن و باطل شرمرز انتھوہ مبلہ کر کے اپنی ہر بہت کے لیے بالکن تیار نہ ہوئے۔ تاہم اس کا **جہ ما ن**ہ ہی و نیاش بڑے پیانے پر موا۔ 1934 ویش مرزاممور کی زنا کاریاں قادیان کی صور ہے باہر نکل آئیس لا ہور کے مسلل ہوٹل میں کوئی قاریانی منتظم تھا۔ سرزامحود دہاں کیجے تو اس ہوٹل کی اطالای رقاصہ میں رونو کو و ٹیو کرچسل ملحے۔کسی کو یاد نہ جلا اور مس روفو ہوٹل ہے نا ئے ہوگئی۔ای دن شام کو ہوٹل میں ایک تقریب متنی ۔ اس کنٹریب کے سلسلے کا سامان مس روٹو کے کمرے میں بند تھا اور مس روٹو غائب تنجیں ۔ اس ہید ہے ا ل كَيَّ أَسْعِدُكُ كَيْ خَبِر اخبارات تك بَيْخ - اخبارات عِن شورا نها تو يحربجيد كلا كهمس روتو كومرز المحمود قاديان ے مجت بیمارای بروگ منے اور مرزامحمود کے کردار پر پہنتیاں کی شکس قو مرزامحمود نے خطبہ ایا (بحوابہ الفنتل 18 مارية 1934 ، ) كريش ال ليذي كواتي بيويول اور بنيول كواتكريز يُ سخعانية سئة ليع لاياتها . تب اخبارات نے لکھا کہ اطالا یوں کا تو اپنا انگریزی نبچہ بھی ٹھیک نبیس ہوتا۔ پھر آیک طوائف اور رقامہ کے ة ربيع مقدي غاندان كي خوا تين كواتمريزي سكههاه يه؟ ورمس رونو تو خود بهي اتكريزي نبيس جانتي تحي\_ قادياني حسرات موان فالظفر على فال كى و تضميس بدا اجتمام سے استِ لمريج ميں بطور سند درج كرتے رہتے ہيں جو انعول نے مجلس احرار کے طاف تکعی تعیس میں رونو والے سینڈل کے موقع مربھی مولا: ظفرعی خال نے بری عرے کی شاعری کی تھی۔ یہ شاعری تب ہی اخبار "زمیندار" میں شائع بوتی رہی۔ امیدے تو دیانی عفرات ان دونغموں سے حقائق کو مجھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ان سے للف بھی اٹھا کس جے یہ

### اطالوی حسینه

besturdulooks.northress.com

پیانہ نشاط میری ماق سندلی

یعان مرور زا مرمری برن؛

رفق ہے ہوغوں کی تراحی ہے جہنے

میں پر فدا ہے شیخ تو انو ہے برہمی

دیب قادیاں پہ حیری نشلی نظر پڑی

سب نشہ نبوت ظلی ہوا ہران

میں بھی ہوں تیری چشم پر افسواں کا معترف

جاود دہی ہے آئے جر ہو قاویاں شکن

ہوٹل سسل کی رونق عربال

عناق شہر کا ہے ''زمینداز'' سے سوال ہوگل سسل کی رونق عریاں کہاں گئ اس کے جاتھ ساتھ ساتھ ساتھ کیا ہے جاتھ کیا ہے جاتھ ساتھ ساتھ کیا ہے جاتھ ہوگئی ایمان کے ساتھ ساتھ کی کیا ہے جاتھ ہوگئی ہ

اطالوي حسيندمس رونو

حمہیں مٹی نی النوم کی بھی خبر ہے؟ زیائے کے اے بے خبر فجل سوفوا کے کا حمیس ہے سبتی قادیاں ہے جہاں چل کے موتے میں آئی ہے روف besturdubooks.wordpress.com دبستان ش جاء تبيل جائے ہو تو پہنچے شہتان میں اے بے وقونو بہار آ دی ہے گزال جا دی ہے بنبو كل كلا كر يشقى فكوفرا کرش اور خورسند کما ای کو تنجمیس حميس واد اد اس كي عبد الرؤفوا جب اوقات موجود ہے توبیال کی کیال امر ری جو تفو اور زوفو!

431ش1924ء

#### فتندآ خرزمال

اے قادیاں، اے قادیاں تیرے بوے لگور کو لینا لیا کرتا ہے جو ہر شب کی اک دور کو جس نے بنیا ناخ کر تھی اور میسور کو جمس کی ترش روئی غی نیو کو اور ایجور کو لكصول وشقى مورده بالتملس كي بادبال اے قامیاں اسے قامیاں اسے فیٹن آخر زبال پیہ 17 ایمال ہے، گائ 5 کی بچال ہے مبنس تفاق و کفر ہے چکی تری دکان ہے بہتاں شدا ہے واندھنا تیرے کی کی شان ہے الهام جو میمی ہے 17 آوروک شیطان ہے یہ بھی خدا کا آخری اسلام پر احیان ہے فاش کی مفی میں اگر بیشیدہ تیری جان ہے آے تاویاں اے کاویاں اے مثمن اسلامیاں اے فتد آفر زبان

غلطتمي

iless.com ك ياوجود بارتيس مائة - الن كو الن كى فكست كا احد س ولان كى لي يار بادر كراناً جي بك ممارے ساتھ میہ اوا ہے۔ اس دوست کے بھول اگر جماعت محمود یہ کوسرے سمجیزیمی مار دیا جائے تو تمایت دُمنانُ كے ساتھ كيں مے كريو بيارے ميرے كال سبلائے منے بيں۔اس ليے انمين تعبر مارنے ك بعديد بنانا مفروري موجانا ب كدية معين تحيفر ماراحيا ب .... اى طرح جماعت ابل فاش فتم كي تلطيول بر پکڑے جانے کے بعد بجائے شرمندہ ہونے کے ان کی بے بودہ تاویل کرنا شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے عمل لندن کے دوست نے ساتھ میں ایک لطیفہ بھیجا ہے اور است بھا عت محودیدی تاویلات رعم کی کے ساتھ چیال کیا ہے۔لطیف یہ ہے۔ایک فخص کمی ووس ساتھ کے یا نی روزہ وقتری دورے پر کمیا ہوا تھا لیکن اے اتفاق سے تیمرے دن تل والی آ جانا پڑا۔ دالی آیا تو تھرکے برآ مدے جی بی اس نے دیکھا کہ ال كى يُدِى كى كى غيرمرد كى ساتدرى دليال منادى ب- وه خاموتى كر ساية سرك ياس جا مياورات على كريدوا قعد مواب مين في است في كرام دي ويزها كردور وخفر كركم أربا مول.... ا لکین دائیں آیا ہوں تو تعماری بنی کے بیر کرفوت ہیں۔اس لیے شر کی جنگزے شرا پڑنے کی بجائے است طلاق دینے لگا ہوں۔ اس کے مسر نے کہاتم اہمی طلاق ندود، لگنا ہے تمسین کوئی تلاقتی ہوئی ہے۔ اس لیے عصال ے ایک بار بات کر لینے دو۔ چنانیہ وہ اٹی ٹی ہے بات کرنے کیا اور جب واپس آیا و محودی حطرات کی طرح ب صدخوش تفاء کہنے لگا دیکھا ش ند کہنا تھا کہ کوئی غلط بھی ضرور ہوئی ہوگی۔ میری بیل نے تهم کها کرکها ہے کدا سے تمبارا نظام کرام نیس طار سادی خراتی تکریم ٹیلی گرام والوں کی ہے۔ بے تک محمودی هغرات کی سازی تاویلات کا سلسله بھی ندکورہ مسر سے جیسا ہے۔

# ملك مشتاق احمرآ ف فيكساس برحمله

سائت كواطلاع لمي ب كه مك مشاق احد جوك للف الرحل (موجوده امام الصلوة) اورشيق الرحمٰی سابق مدر جاحت احربیہ آسٹن کے بہنوئی جِن ان پر 3 مئی 2004 ، کوتقر بیارات سازھے کیارہ بين ان كے خلص احدى بينے ملك احمد باال نے اپني والده اور وہ بہنول كي موجود كي بين جان ليوا حمار كيا۔ ملك صاحب كى جيمونى بني اسة العزيز طوني نے بوليس كولون كركے اسية والد كى جان بجائل۔ سائك كى اطلاح کے مطابق اس محلے کا اصل محرک جماعت کی بالبسی سے عدم انڈ ق ہے، کیوک ملک مشاق ساحب نے ابنی مجمولی بینی طونی کا فتاح ' جماعت کی مرضی کے مقاف ایک نوسیلم (سابق میسالُ) Anthony McMray کے ماٹھ کردیا ہے۔ فکارے سے قبل ملک صاحب نے جماعت سے دابطہ کیا توجہا عت نے کہا كدستر انتوني كے ليےمسلمان ہونا كافي نبين وہ بيبت كرے اور كم از كم چومبينے احرى دہے تو جواعت اس لکاح کی منظوری وے وے کی ملک صاحب نے اس بات کوشلیم نیس کیا اور لڑے کا صرف مسلمان ہوتا ہی كافى سمجنا ادرائي بني كا نكار بذريد مسلمان مفتى كے يرمواديا۔ یہ بات دوتو مقامی جا صند اور نہ ہی طلب صاحب کے بینے اور یوی اور ایک بیٹی کومنظور تھی۔ اب ملک صاحب جب بھی گھر والوں کے ساتھ اس بیٹی کی رفعتی کا بردگرام بنانے گئے تو وہ ( گھر والے ) حلیوں بہاتوں سے ٹال ویے ' جم رات ملک صاحب پر تعلد ہوا اس دفت بھی ای ٹال مثول کی وجہ سے باتے تی تھی تی پیٹی اور تکامل اجری بال نے باپ پر حمد کر دیا۔ فوش قسمتی سے پولیس بروقت بیٹی مخی اور ملک صاحب کی جان بچ مخی پولیس نے کیس دری کر کے اور آ کندہ اس قسم کے کس صف سے ملک مشاتی صاحب کو بھانے سے لیے تخلص اجری ملک بال کواس کے باپ کے گھرے نکال دیا ہے۔

جب ملک صاحب نے مقامی جماعت کے موجود وصدر افخار نفی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں
نے ایک ہفتہ ہے آئل ہے ہے معذرت کرلی کدان کے پاس وقت تمیں اور یہ بات بھی ٹوٹ کرنے کے
خالی ہفتہ ہے آئل ہے ہے معذرت کرلی کدان کے پاس وقت تمیں اور یہ بات بھی ٹوٹ کرنے ہوئے
خالی ہے کہ حک صاحب نے اپنے بیٹے اور یون کے روبیاور جماحت کی در پردہ شبہ کود کھتے ہوئے
اس مم کے حلے کا خدشہ تقریباً وو ماد تمل ہی اپنے پراوران میتی (الحف الرحمان اور شبق الرحمان صاحبان) سے کر
وا تھا۔ کی بے تملہ جماعت نے کروایا ہے؟ کیا جماعت کمی طرح اس کی بلانگ میں شال ہے؟ (ہماری
دائے میں بے جماعت کی و تعلیم ہے جسے برین واش کیا جاتا ہے، اس جب سے ایما ہوا ہے۔)
دائے میں بے جماعت کی و تعلیم ہے جسے برین واش کیا جاتا ہے، اس جب سے ایما ہوا ہے۔)

بشيرر فيق كوصدمه؟

اندن ہے آ مدہ اطاع کے مطابق اندن میں قادیاتی عبادت کا ہے سابق الم بشیر دیتی کے صابق الم بشیر دیتی کے صابح اور جھل پاسپورٹ بنانے کا کارد بارکرتے تھے اور جھوں نے جماعت کے بے شار افراد کو برطانی میں سیائ بناہ دلوائی تھی۔ ان برجعلی پاسپورٹ بنانے کا جرمقد مدچل رہا تھ، اس کا فیصلہ اندن کی عدالت نے کردیا ہے اور آمیں 3 سال 10 ماہ تھے قید کی سزا سنائی گئی ہے ۔

ۇ ھىگە

, wordpress corr كر حضور اور يقيم صاحب جهازے يا برآء ہے جي انتهم صاحب حضورے آھے جيں۔ اس سے وہ ابھ ياد آھي جب آب ابھی حضور نیل سینے متھے، اس وقت آپ ناظر اعلیٰ متنے آبا میوٹ ( بیم مسحبہ ) نے کمین جاج تھا اور حضور کے کہا کہ محاوی کی ضرورت ہے وہ آپ نے وفتر فون کیا تا ہد چوا کہ جو گاڑی آپ کے مصرف میں جول ہے و دکوئی ماظر صاحب مے میں احضور نے آیا ہے کہا کہ آب اٹنظار کرلیں گاڑی آجائے تو پائل جانا آنا کوکی ضروری کام تھا تعوز اسا علمہ آھیا اور تھنے گئیں کہ آپ بختی میں کرتے بہت زم ہیں جس کی وبدے برسب اوک بہت الا برواہ می جیس مکدة ب كوناظر اعلى بھى تيس يجھے اور آب كى نرى كا ناجائز فائدہ افهات بين اورة ب بالكان " و بيك " حين و حضور كَ مسكرا كرجواب ويا أكر بهم زم دل ته بوي ترتو آب بمي جمیں وصد کہدکر نی نہ جاتمی ۔ تصویری و کھ کر بدیات یاد آگی ادر مجھے یوں لگا کہ میں کہدری موں " هاري: هُكِ خليفة" الله تعالَى فيصمعاف كريه جوميريه ول مِن ابيا كمنا فانه خيال آيا-

#### ينفاحرى؟

جناب مرزامسروراحه صاحب كاودرة افريقه بظهرتو كامياب ريؤي كامياب نظرآ ربائيه بجمه ' گخر سوار یادشاہ (یاو رہے کہ وہ بادشاویا کشان کے نمبرداروں کے برابر میں ) بھی برکت ڈھوٹل نے آئے ا ورخریب و ناوار مکون کے صامبان نے بھی ملاقاتیں کرلیں اور آیک ملاقات میں قویشنے کو بیانجی مین مانا ہے کہ جب بنین کے معدرے ما قات فتم ہوتی ہے آہ مرز اسر درصاحب اپنے ترجمان کے ذریعہ یو چھتے ہیں ( آخر غلاماند و انب ابھی تک بوری شان وشوکت کے ساتھ موجود ہے ) کہ کیا ہم آپ کی ماز قات کو اسپنا کی د کی پر دکھ سکتے جن معدرصا صب جواب دیتے ہیں کرآ ہے۔ پیٹک آ سانوں پرنجمی دکھا کیں ۔لیکن امریوں اور دوسرون کو انتظار تھا کہ 200 ملین سے احمد بول میں ہے کی جھک ہے گیا کیکن ساوہ لور مخلصین کے چرے لنگ تھے کہ وہاں وی میں ملین تو کیا ایک ملین تھی ٹھی ایک لاکھی ان کا کھیجی ٹیس نظر آھے احالا تک ہر احمدی کے لیے ظیفہ ساحب کی وزے ایک بہت براروجائی واقعہ ہے؛ جوافریقوں کی زندگی ش بھی مجھار ی چڑے آتا ہے اس لیے یہ کیے ممکن ہے کہ انہوں نے بیموٹع جانے دیا ہو۔ بھین ہی کی بات ہے جہاں۔ جماعت کے انٹر پیٹسل پر لیس سیکرٹری کے مطابق ملیمز احمدی ہوئے وہاں ایک جگہ حضور کیلیے ہیں! تو اتنا زیادہ مجمع تقا اتنازیاد و بحق تعا اتنازیاد و مجمع تعا كر كمنی كرنے والے بھی چھپے بت محتے و بال موجود تمام اسحاب ے حضور نے فردا فردا ہاتھ مایا اور بچوں میں جاکلیٹ بھی تعتبم کیا مجدر پیرسب احضور کے مجزء ' سے صرف وى منك يل فارغ مو محدر اس من مرف ايك بات بى طاهر بوتى به كديما عمد كا يعمل كالمجعوب اور فراؤ کھن کر ساسے آ میں ہے اور نا ٹائل اڑ وید شواع ان لوگوں کوسیا کر ٹیا ہے جو یہ دموک کرتے ہیں کہ ہے سب جموت تھا۔ان کا بیموال برحق اور ایمی تک جواب کامخنان ہے کہ سے احمدی کہاں میں؟ ویسے بھی اب کمینیڈ اے چلسہ علی مرز اسرور صاحب شاتی ہورہے ہیں اور اس جلسہ میں نہ مرف امریکہ کے بلکہ دنیا کے

worldpress,cor ببت ملون جی کہ مندوستان اور پاکستان ہے بھی لوگ شال ہول سے۔ و سیمتے ہیں کہ وہا کہ 200 مین ک کونٹی جملک ملق ہے؟

#### جماعت احمديه كااسلامي نمونه

کینیڈا کی مسسی ساگا جماعت کی مجد اور ناصرات کی طرف ہے 9 مئی 2004 و کومسجد میں ایک مرادر قا کرانیلویش کیا گیا جس سے جاعت کے نظام کی اور ڈیٹی ساتی وویٹی عالت کی اشعوری طور یر بری سیج عکاسی کی مخی بیکوشش جس رنگ میں بھی تھی شعوری بالاشعوری اگر یہ باتیں جماعت میں پائی جاتی یں توالک الی جماعت کے لیے باعث شرم ہے جواسیند آپ کوسیح اسلام کی دعوید ارکر دانتی ہے۔ اور جہاں تك جاراهم بيايسه واقعات جماعت بين بوئي بعن بين رجناب طليقة الخاس كوجاب كريين مؤاسية دورہ کیتیڈا کے موقع پر حکما ( ہو ہو ) کروا کرائی بیٹم صاحب کے ساتھ ویکھیں۔ اس کی مختفر تفصیل ہیا ہے کہ ما تمیں جب اپنے لا کے کے لیے رہنے وحویز نے نکلتی ہیں تو لاکی کیسی ہونی جائے؟ رنگ کیسا ہوتا جا ہے ا ناك موناً يا بتلا بونا جاييه وغيره وغيره ليكن اصل بات كاطرف آت بين كماني بير به كر" أيك نوبيا بتا جوڑا ہے خیر ہے ساس سسراورا کی عدد نزمجی ہے ایک لڑکی ٹی ٹی اکستان سے میاہ کر لائی جاتی ہے اب یہ نو پیابتنا جوڑا کار میں مشن ہاؤس کی طرف روانہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ساس سسر اور نند بھی ہیں اڑ کا کار میں الکی سیٹ پراینے ساتھا بی نوبیا ہتا دلین کو بٹھا لیتا ہے بیاد کیمنے ای ساس کی طبیعت فراب ہونا شروع ہو جاتی بے دوسرے دہمن جب بھی کوئی بات کرنے لگتی ہے ساس فورا مداخلت کرتی ہے اور اس کوکوئی بات نہیں سرنے وی اولہا میاں بیصورتمال و کھا ور مجھ کر کار رو کتے ہیں اور وایمن کو پیسلی نشست برجمیع و بیتے ہیں اور ائی امال جان کوآ سے بھا لیتے ہی فرنت سیٹ پر بیٹے ہی بوھیا کی طبیعت ایک دم تھیک ہو جاتی ہے اور تمام تکلیفیں اُڑ چھو ہو جاتی ہیں لیکن چند لحات کے بعد برصیا کی نظر چھیلی سیٹ پر پڑتی ہے تو وہ ویکھتی ہے کہ ورمیان میں سسرما حب بیتھے ہیں اورا کیا طرف بنی ہاور دوسری اطرف بھو بے فورا گاڑی رکوا کرو مکتی جیں کہ یہ بہو اور مسر انحفے کیول میضے جی ان کے درمیان میں بٹی کو بیٹھنا جاہیے۔ جاعت میں ایسے واقعات مو بیکے بین کیا یہ جارے بزرگوں کے اسلامی خیالات بیں اور وی تربیت ہے؟ یہ حورتول کے مردول کے بارے عل خیالات ہیں؟ کیا آپ بھی مرزامرورصاحب ای فیے عورتوں علی جا کرخطاب نیس كرتے؟ جماعت ميے المفح كرتے كے چكر من براى مولى بادريان بجيوں كى يار بيت مورى بيا اور مورتوں سے حسن سلوک کی جنتی بہتر اسلامی تعلیمات بین کیا جماعت کے اندر بی اسلامی نموز ہے؟ مرزامسرورے چندگزارشات

شاہے کہ مرزا مسرور میا حب پواٹھیم اسریکہ کی جماعتوں ہے کافی نارائش تھے کہ پیمال ہے تبیغ

ر کوئی کام نیمی ہوا اور نہ ہی جو عت کی روحانی حالت بہتر ہوئی محربیم صاحبہ کے اسراد میر طرف کینیڈا آنا تجول کرلیا محرب آب جب آپ کینیڈا آئی رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں پکھ گذار شات بولدا گر آپ کی نظر کرم سنت گذر جا کیں تو شائد بچھ شکوک رفع ہوجا کیں یا بھریہ بات تی قابت ہوک آپ کو بناتے ہو والے بی امکل میں خداجیں۔

1- کیا بھاعت احمدیہ (Ahmadiyya Movement in Islam) نمائی بھاعت ہے یا خیراتی ادارہ؟

2- سنگیا آپ تمام لوٹ انسائی کے لیے ظیفہ میں یاصرف ان کے جو جماعت احمدیہ کے ممبر میں؟

3- من كيا آب جماعت احمد يدك فلام كومنصفات انسانيت كامحترم اور مثال فلام مججة بين؟

4- کیا آپ جماعت ہے سرف الی قربانی عیاقہ قع کرتے میں یا جماعت کے معاشر تی ' وغلاتی اور مائی مسائل کاحل بھی آپ کے باس ہے؟

اس بات کو ہم ان طرح کیے لیتے میں کداگر ہما حت کا کوئی فرد چندہ ادانہ کرے تو ہا قاعدہ اس کا ریکارڈ رکھ جاتا ہے اور مرکز کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور ناد ہند کو جناعت کے ممی عہدہ پر فائز جمیں کیا ہاتا دغیرہ لیکن اس کے برنکس اگر کسی جماعت کے فرد کو کوئی ساتی یا معاشرتی مشکل بیش آ جاتی ہے تو جماعت ملکی قوانین کا بهانه بنا کراینا واسن بیمالیتی ہے حریہ اس وقت جماعت میں اُن لڑ کیوں کی قعداد خطرناک حد تک بر صریکی ہے جوشادی کے چند سال بعد میں مطاقد بوگن میں ، ان میں وہ بھی ہیں جن کا ایمی کوئی پیچنبیں' وہ بھی جن کے بیچے ہیں،کمسی کا ایک تو کسی کا ایک سے زیادہ۔حضرت آپ میہ بتا کمیں کسی کو کھائے کو لے یا تد الے کی کو حکومت سے فیرات لے تمودی یا صرف پیٹ مجرئے کی مد تک محراس احدی يرلازم ب كدوه افي خمرات من سن "احمد بخراتي" ادار عكا حسد خرور اداكر يدور ندوه آب كدوش ے تل نہ مرف محروم ، ہے گا بلکہ امراب جماعت کی نفرت ہجری نگا ہوں کا بھی ہروم شکار ہوگا۔حضور کینیڈ ا اور امریک کی توجوان نسل می تمین بلک بورپ اور با کستان سے بھی توجوان آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آ ب کے خاعمان کی مالی ہوں کب بوری ہوگی؟ آپ کب اس نوجمان نسل کے مسائل پر توجہ فرما کیں مے؟ آب كينيدا ك خدام و ناصرات ب چندوي موالات نوج يكر د كيدلين اور ساته ي قلى ونيا اور يكس (Sex) ئے متعلق بھی بوچھے لیں، پھراگر ہمت ہوتو ایم۔ ٹی۔اے براس کے بنتیج کا اعلان فرہا دیجیجے گا۔لیکن حشور آپ کوتو ممبرز آف پارلیند و دیگر سای اکارین سے می فرصت ند موگی راآپ کی بااسے بدتوجوان لڑکیاں جاو ہوتی میں یا جسم فروش کا وهندہ الفتیار کرتی میں آپ کوتو آپ کا حصہ پھر بھی <u>ل</u>ے گا۔ ویسے بھی حضرت کی موجود جسم فروشی کا پید فظام جماعت ادر اینے لیے (اسلام کی فقدمت کے نام پر) علال کر چکے میں اجماعت کے فوجوان ڈرگز (Drugs) یا دوسری اخلاقی برائیوں میں الوث ہوئے ہیں ، آپ کی بلاے!

نیز اس کے علاوہ کینیڈا کے قانون میں واضح طور پراکھا ہے کہ چیر بی تنظیمیں سیاست میں حصر نبیل کے پیشن ان کیکن جماعت احمد میداس کافون کونظر انداز کرتے ہوئے پوری طرح سیاست میں طوث ہے اس کا واضح اور نا قابل تروید نبوت مبشر ۋار صاحب کا واقعہ ہے!! ویسے نبھی بیکیسی چیر بنی یا دیلے اُ خابی اُ یکنیو بن ہے کہ عماعت ندمرف سیاست کو بروموٹ کرتی ہے بلکہ اسپے ممیران کومکی قانون کے بھی خلاف مجبور کرتی ہے کہ فلاں کو ویٹ وہ اور فلاں کو نہ دوٹ ووج کیا کوئی اس کی کسی تنم کی وضاحت پیش کرے گا؟

مبارك مثن

وکل البشير مرزامبارک احد 1961 م کي حميول عن يورب آئے جس کو جماعت سے معول كركام كى يزتال كانام ويا جانا تفار محرجوني الواقع موصوف كى سالاند يُورب يا رّا مرتى تحى وجس كاستعد سیر وسفراور فریدا شیاءتھا۔ میں اس کا ہمبرمگ میں عینی شاہد ہوں ۔ میرا خیال تھا کہ وہ لطیف صاحب ہے اور مجھ ہے جمبرگ میں جلینی سرگرمیوں کی ودواد جاننا جاہیں میکے مگر ہوا اس کے الٹ۔اس بارے میں جھے کوئی سوال ندکیا حمیا۔ ان کومٹن سے قری پر ہمبرک سے مینظے ترین ہوگ ش افہرایا حمیا۔ ٥٠ وو ورمشن ہاؤی میں ایک دو محتول کے لیے آ ہے جس کے دوران کھانا کھایا حمیا ادر ادھرا دھر کی یا تیں ہو کیں۔مشن سکے کام اور تینٹی سرگرمیوں کے بارے عمل ایک بھی سوال نہ کیا حمیا ۔ لطیف ساحب ان کے ساتھ بازار پیش خرچاری کے لیے مجھے اور چونکدایک پرقوم ان کو بہند شدآ کی تھی واس لیے مجھے وہ پرفیوم واپس و سے کے لیے بازار بھجا کیا۔ کیا میری غیر حاضری میں ان کواعیف صاحب نے مشن کے کام کی ربورٹ چیڈیائٹی؟ جھ سے کیوں كوكى سوال ندكيا كليا ال كومشن كسكام بش كوكى دنجهى وتقى؟

#### قادياني عبادت گاه مِن مجامعت

ہمبرگ کے علاوہ بھاعت احمدیہ نے ایک مسجد فرائنفر ٹ میں بھی بنائی تھی۔ جس کا امام جرمن احمدی عبدالشکور کنزے تھا جس کو میں ربوہ کے زمانے سے جانا تھا۔اسے ببال سے شکا کو بھیجا کیا تھا۔ جہاں پر بچھ برسول تک کام کرنے سے بعد اس کو جرمنی بنا لیا گیا۔ ابتداء میں اسکو بچھ عرصہ تک ہمبرگ میں لطیف صاحب کے ساتھ مشن باؤس میں رہنا ہڑا تھا، کیونک فرانکھورٹ میں بنائی جائے والے مید انجی محمل نہ ہوئی تھی۔ دونوں خاعدان صاحب اولاد تھے اور ششن باؤس کی مکانیت بہت میرود تھی۔ اطیف صاحب نے سنخرے صاحب کی فیلی کوتید خارفے میں رکھنا جا ہا تھا، تکر وہ لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور نھوں نے مشن باؤس کے جار کمروں شرا ہے دو کوائے تھنے بٹن کر لیا۔ پھر عین اٹمی دنوں بٹس مرزا لطف الزخمٰن کو ہمبرگ میں معین کردیا ہی، جن کوتبدفائے کے اس کرے میں رکھا تھی، جس میں آ کے کار کر محص رہنا يزار جب خدا خدا كريك فرائكر ت كي معجد بن كل اوركنز بين صاحب كووبان كالمطنع بنا كرجيج ويا كيا تو مرزا

لفلف الزهمٰن سنے اپنا بوریا بستر تنبہ خانے والے کرے ہے اٹھا کر ان ود محرول میں سے ایک میں رکھ یا جو

كَرِّبِ فِيلَ نِهِ خَالَ كِي تِنْ راطيف صاحب كويه جيز بإكل فيندنداً في ادرانحون في وكالبيد إلتبشير كو چھ بیت کا خطاقعما کہ مرز آ کاف الرحمٰن کے اس طریق ان کی قیملی کے درصیان آ کریٹیم ہوجائے کے حبیبیال ک بیوی کی برده دری وہ تی ہے۔ پھران کی بنی اوٹ البیب بلوغت کو پٹنٹا رہی ہے اور وہ تیس چاہتے کہ مرز کھی ص دی کی وجدے کوئی بروگ بیدا ہو۔ تیز مرزا ماحب ان کے احکام کی بابندی کرنے سے افکاری تیا-جب مرزا صاحب سے جواب طبی ہوئی تو انھوں نے تکھا کہ تبدیانے بھی رہنے کے سب وہ تزلدوز کام کے وائی مریض بن بینے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہاہے کداگران کی ۔ بائش کا تہد فائے سے باہرانتظام تھیں ہوسکتا، تو خفرہ ہے کہ ان کی بناری بزید کرجے دق کی صورت اختیار کر نمتی ہے۔ اس سے دولطیف صاحب کا تھم مانے سے قاصر جیں۔اس پر ان کوتیدیل کر دیا تھیا اور وہ خاسوتی ہے اوھر پیلے مجتے۔ انھیں جرخی ہیں آ کے ہوئے بشکل ذیاجہ برس ہوا تھا۔ میرے ہمبرگ آئے کے پھوم ابعد فرانکھورٹ مشن سے تشویش فاک خبر ہے آئے لکیس کنزے کی وہوی قدسیہ نے اپنے خاوند کو بین مسجد (دارالذکر) کے اندر آیک مرد کے ساتھ عامد كرت بوت يكوليا قد وس فرقور ي اكون كالفائد بم جنس يستسب بدوت البقرة كاكر تے زیانے سے اس کے علم میں تھی۔ ہمبرگ میں بھی کنزے کا اٹھنا جینسنا ہم جنس پرمٹول کے ساتھ تھا۔ چٹا نیدائ کے ورایدا ہو کی ہونے والوا این والٹر ہم جنس برست تفاجب وہ ایک بار امبرگ مثن باؤس میں بمیں منے کے لیے آیا، تو میں کیل می نظر میں جان ایا تھا کہ اس کا جمع مردانہ ہے ، محراس کی رور آنرانہ ہے۔لفیف صاحب ہمی کنزے کی ہم جس برتی ہے خوب دانف تھے تحر جب کنزے کی بوی نے شود مجایا اور اپنے خاہ تد کو دھمکایا کہ وہ اس کی پولیس کے پان رانجارت کر دیے گی کیونک وہ اوقد وال کوسید میں لا کر النا کے ساتھ لواظت کرتا ہے، تو بات بڑھ می میاں بون کے درمیان چھٹش میلے سے جل رکا تھا۔ اب ر بدر میں ربود تک بینی کئیں۔ رہاں ہے ایک نیاملغ بھیج جانے کی خرا می ۔ ( قادیانی خلیفہ مرز اسمرور نے ورینی جلے مالاند کینیز 2004ء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 'احمدی جس ملک جس آ یاد ہے،وہ وبال الريت كاسفير ہے۔)

besturdubooks.Wordpress.cor

## محمه طاهرعبدالرزاق

# نو کر ووهنی دا

جانال سب تجھ تیرے لیے

''گلیک وفعہ چنمی رسال منی آرڈر لے کر آیا اور ورواز و پر آواز وی تو حضرت ام الوز منین نے ایک خاومہ کو بھیج کر سازے قارم منگوا لیے رہیٹی رسال این انتظار شن کھڑا رہا کہ حضرت صاحب وسٹھا کر سکے فارم بھیج دیں سے تو میں اندر رو پہلیج وول گا۔ جب دیر ہوئی اور فارم ندآئے تو حضرت صاحب خود باہر تشریف لائے۔ جب حضرت صاحب کو معلوم ہو کہ فارم دوی صاحب کے بائل میں تو آپ نے دوی صائب سے کہا کہ فارم ہمیں وے دوپھی رساں انتظار کر رہا ہے۔ بوی صائب نے کہا ہم نہیں ویتے۔ تب آپ تھوڈی دیر قاموش رہے اور بجرفر مایا آپ ان فارموں کو کیا کریں گے۔ بوی صائب نے کہا گاآپ ہر روز روپیر متکواتے ہیں۔ آئ روپیہ ہم متکوائیں گے۔ (بعنی فنٹی تنٹی۔ ناقل) حفر ت صاحب اس پر بچھ ناراض نہ ہوئے۔ نہ خصر کا اظہار کیا بلکہ شدہ ہیٹائی سے فرمانی کہ دہ تو روپیہ ہمارے د شخلوں کے بغیر نہیں وے گا۔ لاؤ ہم و شخط کرویتے ہیں بچر آپ بن روپیر متکوالیں۔ اس پر بیول صائب نے فارم وے و نے اور معفرت صاحب نے و سیخط کرکے بجر فارم ان کو وے دسیخا میت اچھا کیا آٹر کھر ہیں بھی تو رہنا تھا۔ (ناقل) (روز نامہ الفشل 3 اپر بل 1946 م)

بڑا مزہ ہے تیرے ساتھ ٹھلنے میں

# بين نوكر تيرا

کذاب قادیاں فسٹ کلاس رن مرید تھا۔ بیری کے اشارہ ایرد پر صدیقے واری جاتا۔ وربار زوجہ سے جو تھم ملک فوراً سرتنگیم فم کرویتا ہے۔ سادے مریدوں کی جیسیں کاٹ کر سب چھو بیوی کے قدموں جی ڈجر کر دیتا۔ '' مرزا بشیر احمد این مرزا قادیانی اپنی کتاب میرت البیدی شریکستا ہے' مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی نے اپنی کتاب '' میرت آئے مولود'' جی نکھا ہے کہ'' اندوان خاند کی خدمت گاد عودتوں کو جی نے بار ہا خود تجب سے کہتے سنا ہے کہ مرجا بیوی وی گل بزی مندا اسند' مرزا بیوی کی بات بہت مان ہے۔ (میرت المبدی جلدادل می 150 معنفہ بشیر احمد این مرزا قادیانی)

تجهرين كانهين

udubooks.Wordpress.com مرزا قده یانی کی گھر میں کیا وقعت اور اہمیت تھی کلاحظہ ہو ''منتی عبدالخالق صاحب لا بموری ﷺ كمال مجت اور دوك كى يزير يهارى كى نبت يوچها اور مرض كياك تبكاكام ببت وزك باورآب ك سر فرائض کا جماری ہو بھ ہے آ ب کو جا ہے کہ جسم ک صحت کی رہایت کا خیال رکھا کریں اور ایک خاص مقوی تقدانا زما اپنے لیے ہرروز جیار کرایا کریں۔ معترت نے قرمایا بال یات قرورست ہے اور ہم نے بھی کھی کہا بھی ہے گرخورتیں پکھانے ہی دھندوں میں مصروف رہتی ہیں اوران باتوں کی برواد نہیں آرتیں۔'' (سريت أميح الموثودس 7)

ر سارا چندہ تیے ہے کیے

"الدهباندكا أيك مخض توجم ئے أيك وفد مهرجن مؤدي محرطي صاحب فواد كمال الدين صاحب اور ﷺ رصت الله کے سامنے کہا کہ جماعت مقروض ہو کر اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندہ میں ردیے بھیجتی ہے محر میہاں نیوی صاحبہ کے کیئر سے اور زیورات بن جائے ہیں۔"

( خطبه ميان محمود احمد خليف قاديان : خيار الفصل جلد 26 س 330 121 أست 1938 .) ج عَى تو كَهِ تَعَا عِلَى مربع نے ، ووتنكى كاك كرچندودے اور" مسزمرز اتادياني" مربدوں كے

چندول سے نت ہے نوبورات بنا بنا کر اپنی زیباکش ونمائش میں معروف ہو۔ چندو چور اور حزام خور مرز ا قاديانى في الى ادر جيتى يوى نفرت جبال ويكم كوجود ورات يبائ الى كالتعيل وكع ادرسوي ک ایک مخص جو پہلے بچبری ش منی تھا اور کھر آئر بے کار میفا ہے۔ پہلی بوی اوراس کے بیچے پڑے ہیں' دومری بیوی کوائے زیودات کہاں ہے بہنا رواہ؟ جب فیرست پر نگاہ وَالَّتے ہیں تو مرید سجا نظراً تا ہے۔

ادرامگریزی نی جمونا۔ فہرست پیش فدست ہے۔ كر عرفروطان ك 250روك وبندسة طائ ك 500رويد، كنف طال ك 225رويد ككن

طلان، 220ء ہے ، بندے طلائی۔ 300ء ہے، ہالے تعتقرون والے۔ 360ء وے۔

صيال تورد ـ 300 روپ ۾ پييال طلائي ۔ 150 روپ ، موسڪے ۔ 200 روپ چا تد طلائي۔ 50 روئ ، واليال براؤ - 150 روئي، انتظال كى-40 روئي

ٹیب بڑاؤ۔ 70 روپ کڑے کال طائل ر750 روپ

كل رقم. 3505 روپ ( قادياني نبوت ص85 يحوالد لسانه قاديان مصنفه حافظ محد ايراجيم كمير بورى) اس زبان عن سونا تقريبا عن روب ولد تقاء اس حباب ساس زبانده من چنده جورمرزا كاديانى ف ائي ووي كونقر بيا 75 الريام ولا يرنايا يعني دومير تمن جمنا عك (مولف)

,wordpress,cor

جیے تیری مرضی

قادیان کے سالا شجامہ منعقدہ و تعبر 1945 و یس مفتی محمد صادق نے مرزا تادیان کی '' گھر کھی وندگی ' پرتقربر کی ، چوافعضل 3 اپریل 1946 و یس شاقع ہوئی۔ مفتی صادق نے مرزا قادیائی کی گھر کھوزندگ پر روشنی ڈالنے ہوئے کہا 'ایک دفعہ کسی نے خیر خواجی سے کہا کہ بیوی صاحب اپنے زیورات کو بار بار تو زوائی ہے اور ٹی ٹی شکل میں جوائی رہتی ہے۔ اس طرح تو بہت سانقصان ہوتا ہے ور بہت ساحصہ زرگر ہی کھا جاتے ہیں۔ بیوٹی صاحبہ کوروکتا جا ہے۔ مفترت صاحب نے فرمایا کہ ان کا مال ہے جس طرح جا ہیں کریں۔'' بالکل اندیک کے ایس میں خواتی کہ کہا۔ مال مفت وال بے رتم (باقل)

بے غیرت خاوند.....

''نیوی صاحبہ مرزائق کے مریدوں کو ساتھ لے کر لا ہور سے کپڑے میں خود کی خرید ادایا کرتی خمیں۔'' ( کشف الظنون مرجبہ اکثر بشارت احمد لا ہورس 88 )

سچا نی است میں فیرت پیدا کرہ ہے لیکن نی قادیان کے گھر پر بے فیر آن کا جنڈا ہرا رہا ہے۔ شرافت سر پید رہی ہے اور حیا مند چھپائے بیٹی ہے۔ آوج فرہ نے اس رزا قادیاتی کی جوال نون بر جوائے برخواہ ہوں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گازی میں سوار ہورہ ہے جوائے برخواہ ہوں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ گازی میں سوار ہورہ ہے ہوں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ گازی میں سوار ہورہ ہے ہے۔ کہ احتیان ہے۔ ۔ ۔ ۔ اور ہے میں کھانے پینے کی احتیان ہے۔ ۔ ۔ ۔ اور آئی ہے ۔ ۔ ، راستے میں کھانے پینے کی احتیان ہے۔ ۔ ۔ ۔ اور آئی ہے ۔ ۔ ، راستے میں کھانے پینے کی احتیان ہے۔ ۔ اور آئی ہے ۔ ۔ ، مربعال کی معیت میں شاچک ہوری ہے ۔ ۔ ، مربعال کی معیت میں شاچک ہوری ہے ۔ ۔ ، مربعال کی معیت میں رات کہاں میر آئی ہے ۔ ۔ ، مربعال کی معیت میں رات کہاں میر آئی ہے۔ ۔ ، مربعال کی معیت میں رات کہاں میر آئی ہوری کا اعتقبال کرنے کے لیے موائی ہو گھر ہوں کہاں میر آئی ہوں کی اور دہ کی فیرت نے گئی میں لیا ہوا درجس کی میت مرابع اور دہ کی فیرت نے گئی میں لیا ہوا درجس کی میت رات والوں پر خدا کی چوناد ای موری میر آئی ہوا درب ذوالولال این کے ذہنوں سے مزت وقیرت کا منہم تجمین لیا ہور کی خوات والوں پر خدا کی چوناد ای موری موری ہوری کے اور دہ ذوالولال این کے ذہنوں سے مزت وقیرت کا منہم تجمین لیا ہے۔ (متواف)

محرمين كوفئ عزت نبين

" فاكسار موض كرنا ب كرمولوى عبدالكريم صاحب افي كتاب "ميرت الهوى الموجود" على الله عن كريل الموجود" على الله عن الله ع

زه نه کرتو تین مُردی چن مِیمُوهنرے صاحب بول کیسے بیاد ہے، کام میں بوں مستغرق بین کم کویا خلوے میں چینے چن سے بیمنارق المُنظیر اور منظیم النتان عولی اردو، فاری کی تعد نیف : بیسے بی رکانوی میں کلمی جیں۔'' (میرے انہیدی میں 279 مصنفہ مرزو بنیر احدادین مرزا تجاویات)

جس کے اسپتہ تعریف اخلاقیات فائل حدتک جنازہ آگا ہو وہ لوگوں نے اخلاق کیا سنوارے کا کا اس حدثک جنازہ آگا ہو وہ لوگوں نے اخلاق کیا سنوارے کا کا اسپنا کھریش کوئی رہب نیس تھا۔ پیچ تیش مارہ ہے ہیں، مورتی وہ اسٹ ہینا لکھریا ہے۔ لیکن کس کوائل کی جوئی برابر بھی پروا خیس وہ مرزا قادیائی ساسٹ ہینا لکھریا ہے۔ لیکن کس کوائل کی جوئی برابر بھی پروا خیس ۔ رہا ہے مستد کے اس وقت مرزا قادیائی کی طرح جائے من ف خاجر ہے کہ جس وقت عورتی ایک دوسرے کا گریاں تھی وال ہوں ۔ بچوں نے فوائل کر آ سان سرچ افحایا دوسرے کا گریاں تھی وقت مرزا وال بائی تعرف کی طرح جا وال بھی ہوتا ہوگا۔ اوجر سے فریقین گالیاں بک بواجو میں اور مرزا قادیائی وجڑا وجز ان گالیوں کو تنصر جا دہا ہے اور پھر ساری کالیوں ایکٹی کر کے اپنی میں بھڑت ہائی جائی جائی ہیں۔ ( ناقل ) میں میں بھڑت ہائی جائی جائی ہیں۔ ( ناقل )

' محاد آخری سالون میں حضور ممو آگی۔ ساٹم سیکنڈ کائن کمرہ اپنے لیے دیز روگرا بیا کرتے تھے۔ اور اس میں حضرت بیوی صحیب اور بچوں کے ساتھ عفر فرانے تھے اور حضور کے احباب دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے گرمخنگ سیشنوں پر افرا نز کر وہ حضور ہے۔ ملتے رہتے تھے۔ خاکسار عرض کرا ہے کہ حضورا لگ کمرہ کوائن منیال ہے دیز روگروا لیکنے تھے کہ آکہ حضرت والدہ صحب کو میں جدہ کمرہ میں تکلیف شہروا ورحضور اپنے المی وعیال کے ساتھ الممینان کے ساتھ مفرکر کئیں ۔''

(سیرت البردی مصدادم می 101 مصنف مرز اجیر احمد این مرز اقد دیانی) ایک میکندگان کے کروش ایک موجار (104) مسافران کے بیضنی کی حجی بنش ہوتی ہے۔ لیکن انگریز کا لاؤلا ٹی بیگم کے حکم کی بچا آوری کرتے ہوئے جوا کروریز دوکروا کے جینی ہوا ہے۔ واپسے اس شامی فرسے میں مرز افاد یانی کی جیب سے پہنیس جاتا تھا۔

بازنخ نے بیکم کے اور دولت انگریز کی !!!

ملكه كاراج

" کری سفن کھر صاوق صاحب نے جھے ہے بیان کیا کہ ایک وفعہ سے موقود میں اسلام کے زمانہ میں و ٹال کی ایب سے اپنی زو کی مرحوس پر چھے تفا ہوا۔ جس پر میر بی دیوی نے سولوی عبدالکر یم صاحب کی بڑی زبوق کے بیال جا کر میر کی از انعقی کا ذکر کیا اور مولوی ساحب کی دیوی نے مولوی صاحب ہے۔ انگر کر دیا۔ اس کے بعد میں جب مونوی عبدالکریم صاحب سے طائو انہوں نے جھے کا طب کر ایکے فربایا کہ مقتی صاحب آب کو بال کہ مقتی صاحب آب کو اور کھنا چاہیے کہ یہاں ملکہ کا دارج ہے، اس اس کے سوا اور پھر نیس کہا تحریث ان کا مقالی بھی محلاء فائسار موش کرتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب کے بیانفاظ مجیب معنی فیز ہیں ، کیونکہ ایک طرف و آن وال میں برطانیہ کے تخت برملکہ وکٹور بیشنگی تھیں اور دومری طرف انتریت مولوی عباحب کا اس طرف اشارہ فقا کہ سے موجود میدالسلام اپنے فائلی معاملات میں جھرت ام اُمواد میں کی جاست بہت مانے ہیں اور کو یا تھر میں حضرت ام اُمواد میں بہت مانے ہیں اور کو یا تھر میں حضرت ام اُمواد میں دومری کی حکومت ہے۔ "

(ئىيرىت الىهدى مى 103 ھىددەم مىنغەم دا ئىٹىراھە اتن مردَا ۋ ديانى)

واه ملكه قاد يان!

کیاج ہے ہیں تیری حکومت کے! معلوم ہونا ہے کدا اُران سربیدی '' ندمب قادیان کا ایک اہم رکن ہے۔

میاں فخرالدین صاحب مانانی تم قادیاتی نے بھوے بیان کیا کہ جب 1907 میں بوک صاحب الدور تربیف لے تیک قوان کی والیسی کی اطلاع آ نے پر سی موجود علیہ اسلام ان کو لاتے کے لیے بنال تک تشریف لے تیک فوان کے دائیس کی اطلاع آ نے پر سی موجود علیہ اسلام ان کو لاتے کے بنال تک کے ساتھ بانے کے اجازت عاصل کی اور معرت صاحب نے اجازت عطافر ، فی تر موجودی صاحب نے فر بایا کہ فخرالدین سے بردی ہی کہ اور معرت صاحب نے اجازت عاصل کی اور معرت صاحب نے اجازت عاصل کی اور معرت صاحب نے اجازت عطافر ، فی تر موجودی صاحب معزت صاحب کے ساتھ جم کاب ہوئے دھٹرت صاحب پانی ہی بیغہ کر دوانہ ہوئے ہے آ نہ کہار باری معزت صاحب کے ساتھ جم کاب ہوئے دھٹرت صاحب بی بیغہ کر دوانہ ہوئے ہے آ نہ کہار باری باری مقات ہے گئے۔ جب معرت صاحب میٹن پر بینچ تو گاڑی آ جی تھی اور معرت بیوی صاحب گاڑی سے افر کر آئی ہوئی تھی اور معرت بیوی صاحب گاڑی سے افر کر آئی ہوئی تھی اور معرت معاصب بھی بیوی صاحب کو دیکھت افر کر آئی ہوئی تھیں اور معرت صاحب بر برج کی اورانہوں نے بھرتے سے کرائے میں اوکوں کے جمع میں معزت بیوی صاحب کی نظر معزت صاحب بر برج کی اورانہوں نے بھرتے سے کرائے میں اوکوں کے جمع میں معزت بیوی صاحب کی نظر معزت صاحب بر برج کی اورانہوں نے بھرتے سے کرائے میں اوکوں کے جمع میں معزت بیوی صاحب کی نظر معزت صاحب بر برج کی اورانہوں نے سے میں معزت میں اور معرت صاحب کو ان کی طرف متوب کیا اور بھر معزت صاحب بر برج کی اورانہوں نے سے میں صاحب کو ان کیا تھی ہوئی اورانہوں کے سے میں صاحب کو ان کی طرف متوب کیا اور ان کوساتھ کے کرفرودگاہ پر ادائیس تشریف سے بیوی صاحب کو ان کی طرف متوب کیا اور ان کوساتھ کے کرفرودگاہ پر ادائیس تشریف میں انہوں تھیں۔ انہوں کی موبود کیا اوران کوساتھ کی دورودگاہ پر ادائیس تا تھی اور انہوں تھیں۔ انہوں کی سے بیوی صاحب کو ان بھی میں اور سے انہوں کی موبود کی اور دوگاہ پر ادائیس تشریف سے آئے ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تو انہوں کی موبود کیا تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کی اور انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تا ہوئی کو دروز انہوں تا ہوئی کیا تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز انہوں تا ہوئی تو دروز انہوں تا ہوئی موبود کیا تو دروز تو دروز انہوں تا ہوئی تو دروز ت

قار کن امندرجہ بالا حوالہ ہزید کر ہرؤی شعور کے ذہن جی سوال اضح ہیں۔ نوجوان نعرت جہاں بیٹم لا ہور کیا لینے گئی تھی؟ اگیل کیوں گئی تھی اور اکیلی کیوں آئی؟

مرزا قادیائی غیرمحرم مردوں کا انہوم ساتھ لے کر منبشن پر بیوی کا استقبال کرے کس غیرے کا

مظاہرہ کرریاہے؟

188 مياني كا مريد جو نصرت جوال تيم كل هر جراوا و كي كروور الل كي آواز من كر سام كا كهزايي

بیان کررہاہے، اس کا نصرت جہال بٹیم سے کیا تعلق ہے؟

تفرد جبال بیکم کا مرزا قاد یانی کوشیش بر دور به دیکیر اور بی جمع بی به تکلفات انجیود ک

لبالله ميركر يكارن في كس شوخي ادر ب باك كا اللهار بعالا

مرزا نورنی کامینکوزن دیجھتی آئمیوں کے سامنے نعرت جہاں بیٹم سے پز جوش دست چہدلینا کورش وحاکہ تک ہے؟

من بزرگ نے کیا خوب کیا ہے کہ جا تی امت میں فیرت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا کیا ب

نيرتي الدريجي بين نيرتي وبيميتي تاوياني نبوت كاشاخت نامه ب

الحي مخفوظ رَلَمنا بر بلا فسوصاً آن کل کے انہاء



besturdulooks.wordpress.com

#### محدطا هرعبدا لرزاق

# مرزا قادیانی کی اُ کھ مُعَلّے کی شادی

تقتر پیماً: کیے صدی بنتی بشتر تی وخاب کے ضلع موردا سیور ایس ایک نهر کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اس نهر کو قا زبان ہے دواڑ مدئی میل مغرب کی جائے ہے بھی گزرتا تھا۔ قادیان کے قریب جب اس نہر کی کھندائی شرورع ہو فی تو محکمہ تبرے ایک ما زم میر نا سرنواب کی ڈیوٹی اس نبر پر گئی۔ میر ناصرنواب و ش کار ہے والا تعاور الازمت كي ملسله عن بعد إلى وميال يبان آيا تها اورقاديان كرقريب ايك كاوك متولد" ش ر بائش اختیار کر کی تھی۔ قادیان میں اس کی ما قات کیٹ خص مرزاغدام قور سے ہوئی تھی اورخوز ی ہی مدت بعد بہلاتہ ہے ایک گیری وڈی میں جل جاتی ہے۔ ایک دن میر ناصر نواب کی ابلیہ یہ رہوجاتی ہے۔ یہ وٹس عمل آیا ہو بھر ناصر نواب نیاری ہے ہریشان ہوجاتا ہے اور دوانی آس پریشانی کا اظہار اپنے دوست مرز ا نلام قادر سے کرتا ہے۔ مرزا غلام قادرا ہے کہتا ہے کوتم فکر نہ کرد میرا پاہے ایک و برطبیب ہے رتم بیوی کو الم كرمير ي محراً جانا مين والعصاحب يدائ كاهاج كروادول كالميرة صرفواب يوي كوي كر قادیان پینچنا ہے۔ اس کے دوست مرز اغلام قدور کا باپ سرز اغلام مرتضی مریضہ کی نیش و کیتا ہے ور آیک نسخ لکھو یتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ووٹول کی ووٹی اور کی ہو جائی ہے ۔ اس واقعہ کے پہلے مدت بعد غلام تنادر کا باب مرزا غلام مرتضی فوت ہوجا تا ہے۔ مرزا غلام تنادر میں باصرفواب سے نبتا ہے کہ آپ گاؤاں " تله" من ربع بين وه كاون بدمواشون كام ون بيناورة ب يرديسيون كاوبان ربنا من سب كيس . يتس كوردا " بيور ميس ربتها بول اور جورا تا ويان والا مكان خال يزا سبيه ميرا تجونا بعد في مرزا خلام عمران مکان کے ایک حصر میں رہتا ہے اور وہ بھی بھی تھر آت ہے در نداس کا زیادہ وقت باہری گزرتا ہے۔ اس لیے آ ب کو یرده و فیره کی ضرورت بھی چیش نیس آئے گی۔ میر تاسرنواب مرزا غلام تاور کی پیشکش کوقبوں س کر لیتا ہے اور آئی چیلی کو لے کر تاویان میں منتقل ہوجا تا ہے۔ بیباں چیجے تی مرز اللام احمد اور میر ناصر انواب کی بیوی کے محبت بھرے تعلقات استوار ہوجاتے ہیں۔ طائر محبت آسان سے باتھ کرنے لگتا ہے اور ووقوں ایک دوسرے پرول شار کرنے لکتے میں۔ دونوں اطراف سے تمانف کا خاول شروع ہوج تا ہے۔ جب ان محبت مجرے فغیہ تعلقات کا بید مرز اغلام قادر کی جو کی گئٹی مرز اغلام احمد کی بڑی بھاوٹ کو چترا ہے تو

,wordpress com

(ميرت المبدى حصدودم ص 110 مصنف مرزا بشراهم اين مرزا گاويانی)

مرزا تعام احمد نے جہاں اپنے شیطانی جال میں میر ناصرنوا ب کی یوی کو چکڑ رکھا تھا۔ وہاں اس نے میر ناصرنوا ب ٹی نو نیز بڑی نعرت جہاں چیم پر بھی اپنی حربیس آ کھ رکھی ہوئی تھی اوراڑ کی کو بھی اس نے رام کر لیا اور وہ بڈھا کھوست اس سے شادی رہانا چاہتا تھا۔ مرزا قادیانی کے پاس ماں بٹی سے ملنے کے کیلئے مواقع بھے اور وہ جی بچر کران سے فائدہ اٹھا تا تھا۔ مرزائی بھی اس سے زنکار کی جرات نہیں کر کئے۔ کیونکہ من کی اپنی کمانٹیں مرزا قادیانی کی خباعت پر کوائی دے رہی ہیں۔

"بیان کیا جھے سے والدہ صافیہ (زوجہ مرزا قاویاتی) نے کہ جب میں چھوٹی کڑی تھی، تو بیر صاحب (بینی فاکسی کے 15 جان) کی تبدیل و ایک و فعہ بیباں قاویان بھی ہوئی تھی اور ہم چوسات ماہ بیبال تغیر سے اس میں ہوئی تھی اور ہم چوسات ماہ بیبال تغیر سے تھے۔ چریباں سے دوسری جگہ میر صاحب کی تبدیلی ہوئی۔ تو وہ تبرد سے تھے۔ اس وقت تماد سے ہم کوتمہار سے تایا ہے مکان میں چھوڑ تھے تھے اور پھر ایک مہین کے بعد آ کر لے تھے۔ اس وقت تماد سے تایا قو میان سے باہر دہے تھے اور آئی دوڑ کے بعد بیاں آیا کرتے تھے اور جھے یاہ بڑتا ہے کہ میں نے ال کو دیکھا ہے۔ خاکساد نے بوچھا کہ مطرب ساحب کو بھی ان ودؤی جس آب نے ویکھا اور والدہ صاحب کو میں انہ ہے گئیں ویکھا اور والدہ صاحب کے اللہ ماہ سے فرمان کیکھا اور والدہ صاحب

iks. Worldpless.co ئے مجھے وہ کرہ وکھایا جس میں ان وقول معزت معاجب رہجے تھے۔''

(ميرىت المبدى حصه اول ص 57-56 معنفه مرز ابشيراحمد ائن مرز الآديان؟

تارئین کرام! آپ نے دیکھا کہ میر ناصرتواب پوراایک مہیندگھر برنیل۔ مرزا توویانی کا بھائی مرزاغلام قادر ہفتہ کے بعد صرف تعوزی وریسکے لیے قادیان آتا ہے۔ کھریش میر ناصر نواب ہے الل خاند كساته مرزا قادياني حسابواب اورايل سنج حركات على معروف ب

ملائے عام ب ياران تكتدوال كے ليے

بیٹا مال سے یو جے رہاہے کہ کیا آب نے شادی سے پہلے مرزا تادیائی کو دیکھا تھا، جس کے جواب میں فعرت جہاں تیکم کمال سادگ ہے کہ رہ ہی ہے کہ آئیں تو نہیں دیکھا تھا تکر ان کا کمرہ دیکھا تھا۔ لعنیٰ مکان دیکھا ہے، کمین ٹبیں دیکھا۔

مائے اس ساوگی ہیدکون نہ مرجائے

مرزا قادیانی نے تعرب جہاں بیکم سے شادق کے لیے اس کی مال سے احرار کی تواس کی مال نے اسے جواب ویا، فعوز کی در میر کرو، میں تمہارے لیے راستہ بناتی ہوں تا کہ جادی عزت بھی لوگوں کی نگاہول میں محفوظ رہے اور تمہا وا کا م بھی بن جائے۔ لھرت جہال بیٹم کے سلیے جوہمی وشنہ آ سے گا۔ میں اس کے باب ہے اس رشتہ کے بارے میں افکار کرویا کروں گی اور پھر جب پانچے سات رشتوں کو ممکرا دول کی تواس کے ساتھ بی تمہارے ملے راستہ ہموار کر دول گی میر ناصر تواب قادیان ہے دفتری رفعت لے کر اسینے شہر دعی واپس چلا ہاتا ہے۔ وہان پیچ کر میر ناصر نواب کی بجدی اس سے کہتی ہے کہ اب نصرت جہاں نیکم افغارہ سار جوان ہو چک ہے ہمیں اس کی شادی کا سوچنا جاہے اوراس کے ساتھ بیء اے خاوندے سمبتی ہے کہ اس سلسلہ علی جمیں مرزا غلام احمد کی ضرور عدد لیکن جائے کیونکدہ و بااثر اور تعلقات رکھنے والا آوی ے۔ میر ناصر کی بیوی اے شف میں اتار لیٹی ہے اور میر ناصر بواب فور اسرزا قادیانی کوائی ہارے میں دط لکمتا ہے۔ اب اس کہانی کی صورت حال مرزائشرا تھرے سنتے، تصودہ اپنی پانی کی زبانی بیان کررہا ہے۔ "اس کے بعد ہم رخست ہر ویل سے اور چونکد تمہار کیا امال اس وقت جوان ہو چکی تھی۔ ہمیں

ان کی شادی کا فکر پیدا ہوا اور میر صاحب نے ایک عطاتہارے ابا (مرزا تادیانی) کے ام کھا کہ مجے اپی لڑی کے داسطے بہت فکر ہے، آپ دعا کر ہیں کہ خدائمی نیک آ دی کے ساتھ تعلق کی صورت پیدا کر دے۔ تمبارے ابائے جواب میں مکھا کہ اگر آپ پہند کریں تو میں خود شادی کرتا جا بھا ہوں اور آپ کومعوم ہے كد كويرى بيل يوى موجود باادر يح يمى ين محرآج كل بس عملا مجردى مول ، وغيره ذك ي

كنى بيرتكاني في سائل اورداماه على يبيل يدوال بين كالاكالامرزا كادياني يكراجا تا بيد (عال) میرصاحب نے اس ڈر کی دید ہے کہ بین اسے برا مانوں گی، جھ سے اس قط کا ذکر نہیں کیا ( اس بدھو کو کیا پید تھا کہ مار اٹھیل ای تیما منایا ہوا ہے۔ ) اور اس قرصہ میں اور مجی کی جگہ کے علیہ دی الماں کے لیے پیغ م آ سے دلیکن بمری کس جگونسل نہ ہوئی۔ حالا تک بیغام دینے والوں میں سے بعض ایسے ایسے متول آ دی بھی تھے اور بہت اصرار کے ساتھ درخواست کرتے تھے۔

باافر ایک دن میر صاحب نے ایک او هیاندے یا شدے دور شن نے اس کی طرف سے اسراد کی در قواست ہے اور ہے بھی وہ اچھا آ دلی اے دشتہ دے دور شن نے اس کی فات دفیرہ در یافت کی تو تھے۔ ار افت کی تو تھے۔ ار افتارہ سال کی جو گئی ہے کیا سرری عمر اے ہوئی افتا چھوڑ وگی۔ جس نے جواب ویا کہ ان لوگوں سے تو چھر فلام احمد بی جرار درجہ درجہ اچھا ہے۔ (شیر چھا دیا۔ تاقل) میر صاحب نے جسٹ ایک قط تکال کر میر سے فلام احمد دیا کہ فی تھے تھے کہ اور سے سرزا قادیا تی کو فعل تیجھے کو بیغام سامے رکھ دیا گئی ہوئی اور اس کے اور تا ہو ہے۔ ( کسی فراید سے مرزا قادیا تی کو فعل تیجھے کو بیغام میں دور تا تا ہو گئی ہوئی اب جلد فیملے کرنا چاہیے۔ جس نے کہا چھا فعام احمد کو لگھ اور چھا نی ترزا تا ہو گئی کے دور سے المحمد کی دور تا تا ہو گئی گئی گئے۔ (میر سے المحمد کی مورد کی جارک ہو۔ افتی کی اور اس کے آ تی دن جد تھی مرزا ایشر احمد ان مرزا تا دیا تی دور سے کہا ہو تھے۔ کہ در میا تی دور تا تا ہو گئی گئی گئے۔ (میر سے المحمد کی صدوم 11 میں مورد کی جار ہو تا کہ کے در میا تی دور تا کی در میا تی دیل کی تاری کی جو تی ہو تھی کی جو تھے کے در میا تی دیل کی تو تار کی تھیں تھر ہے جو تی تھی کی لیے۔ اس کی آ تھیں تھر ہے جوان کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی آ تھیں تھر ہے جوان کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی آ تھیں تھر ہے جوان کو دیکھنے کے لیے۔

میر ناصر بواب نے دہی جائے نے وقت سے لے کر تناوی فی ہاں ہوئے تک سے درمیان وقت میں مزا قادیا ٹی کے دل پڑتم فراق کے آرے چلتے رہے۔ اس کی آئٹھیں نصرے جباں کا دیکھنے کے لیے تزیق رہیں اور آپ چریش اس کا دیاغ اہلاً دہا۔ اس کے دن انگاروں پر اور رائٹس کا نؤں پر ہمر ہوتی رہیں۔ ودکس کر ہے درد وسوز کے ساتھ جلاتا تھا۔ اس کیفیت کا پہھیمیں خود قادیائی ہی تاتے ہیں حواسے ٹی

''' فاکسار وش کرتا ہے مرزا سلطان احمد صاحب سے جھے حضرت کی (مرزا قد دیاتی) موعود کی ایک شعروں کی کالی فی ہے ، جو بہت براتی معلوم ہوتی ہے۔ خالیا نوجوانی کا کلام ہے۔ معنزت صاحب کے اسینہ قبلاش ہے۔ جے میں میجیات ہوں۔

بعض شعر بطور نمونه ورج ذبل میں ۔

مشق کا روگ ہے 'یا ہوچھتے ہو اس کی ووا ایسے عار کا مرتا ہی دوا ہوتا ہے کچھ حزا پایا میرے ول! ابھی کچھ پاؤ گے تم مجھ کھتے تھے کہ اللت میں حزا ہوتا ہے pesturdubooks.wordpress.cor -\$.

بائے کیں جم کے الم علی بڑے۔ مقت چھے بٹھائے غم جس بڑے اس کے جانے سے میر دل سے گیا بوش بھی ورط عدم عمی بڑے

حب کوئی خدادندا بنا وسے
کس صورت نے وہ صورت دیکھا دے
کرم فریا کے آ او جبرے جائی
بہت ردۓ ہیں اب ہم کو بنیا دے
کبی نظے کا آفر بجگ ہو کر
دلا اک یار شور و غل کا دے

نہ مرکی ہوٹل ہے تم کو نہ پا ک شمجو ایک ہوئی قدرت خدا ک میرے بت اب سے مردہ میں رہو تم' کہ کافر ہو گئی خلقت خدا ک

0

نہیں منتور تمی کر تم کو المنت و ہے مجھ کو بھی جلایا تو ہوتا میری داسوزیوں سے بے خبر ہو ایرا بیکھ نہید میمی بایا تو ہمتا دل اپنا اس کو دول یا ہوٹل یا جال کوئل ایک عظم قرایل تو ہوتا

(سیرت المهدی حصرا دل می 232-233 مصنفه مرز ابیشر احد این مرز اقادیاتی) یجین ساله دولها انفاره ساله دولهن کو لینے کے لیے دفل بھی کیا۔ بارات بی مرز اقادیاتی کے قریبی ہنده دوست بھی شائل تھے۔ تکاح ہوا مرز اقادیاتی افعارہ ساله دولبن کو چک چک کرتی گاڈی بی بلوا کر قادیان لے آیا۔ والدین نے بٹی کے ساتھ ایک مورت کو بھی جسما۔ قادیان بھی کر لعرت جان جیک اداس اداس اور گھیرائی رہنے گئی۔ وہ ویدے کھول کھول کر فضاؤں جس کھورتی رہتی اور کھی کھی ان اداس ویدوں سے موٹے موٹے اور کرم کرم آئٹو کر کراس کے کیڑوں پر کیٹل جائے۔ وہ آئٹو بھری کر رہے آئٹھیں پو ٹچھ کر چر فضاؤں جس کھورنے لگتی کویا اڑ کردیل جانا جائتی ہو۔ دل کا فم کلم سے فریابے کا نذیر کیٹیل کیا بھی تفر نصرت جہاں جیم نے اپنے والد میں کوائی ولی کیفیات وال کرتے ہوئے تطوط کھے، جس کی کوائل اس کی مال ان الفاظ میں وہتے ہے۔

"جب تمباری امال قادبان آئی قریبال سے ان کے خط کے کہ جی تخت گھرائی ہوئی ہول اور شاید جی اس فحت گھرائی ہوئی ہول اور شاید جی اس فم اور گھرا ہوئ سے مرجاؤں گی ۔ چہ نچدان خطول کی وج سے ہمارے فاتوان کے لوگول کو اور بھی اعتراض کا موقع ل مجیا اور بھی نے کہا کہ اگر آ دی نیک تھا تو اس ٹیکی کی وجہ سے لڑکی کی عمر کیول فراب کی۔ اس پر ہملوگ بھی کچے گھرائے اور دخشانہ کے آیک مہینہ کے بعد میرصاحب ہو دیان آ کر تمہاری افاق کو لے گئے زجب وو دیل ہم تجیس تو جس نے اس فورت سے اور جھا جس کو بیس نے دیل سے ساتھ بھیا تھا کہ لڑکی کھی رہی ہوئے ہی اس فورت نے تو ان کو بہت تی اور کہا لڑکی ایم کی شروع شروع میں اجیسے اور وہ بہت کہ لؤکی کی وجہ کھا کہ اور کہا ترکی طور ہے دکھا ہے اور وہ بہت اور ہے اور دہ بہت کی وجہ سے تھرائی ہوگی وزند سرزا صاحب نے تو ان کو بہت بی ایکی طرح سے دکھا ہے اور وہ بہت اور ہے اس کے توزندے کرمائی اس نے بھی کہا کہ بھے انہوں نے بڑے آ دام کے ساتھ دکھا تحریمی ہوئی تھرائی

(سيرت المهدى حصد دومص 111-112 معنفه مرز البثير احمد قادياني اين مرزا قادياتي)

ال مندرج بالا بيان كو يزم كرة بين بن بهت بروال الجرق بن:

فعرت جهال بيكم كول اواس اواس اور يريثان ري؟

نصرت جہاں بیم کیوں محبرابث سے مری جاری تھی؟

تموڑے دنوں کے بعد نعرت جہاں بیٹم کا تمبرایا تعبرایا ول تیسے فوتی ہے جموم اٹھا؟

جب ہم ذہنول پر زوروے كر اس موالون كے جوابات علاق كرتے يون تو خود مرزا كادياتى على

جمیں ان تمام موالول کا جواب دے دیتا ہے۔ حوالہ چیش خدمت ہے۔

"اس شادی کے وقت جمعے بیا اتلاء پیش آیا کہ بیاعث اس کے کہ میرا ول اور وہائے سخت کرور تھا اور میں بہت ہے امراض کا نشاندرہ چکا تھا اور وہ مرضیں بیتی آیا بیٹس اور اور درم ووران مرقد یم ہے میرے شامل حال تھیں۔ بن کے ساتھ بعض اوقات بھے تھے قلب بھی ہونا تھا۔ اس لیے میری مالت مردی کا احدم تھی (دبل کیا لینے سمح میچھ کا قبل) اور بھائے سال کے دمک میں میری زعدگی تھی۔ فرض اس انتظاء کے وقت میں نے جناب اللی ہے وعالی اور بھی اس نے دفع مرض کے لیے الہام ہے وو آ بھی بنا کمی اور بیس نے تعلق طور پرید دیکھا کہ آیک قرشتہ (تھیم ٹورالدین۔ ناقل) وہ وواکس میرے مند میں ڈال رہا ہے۔ چانچہ دو دو او میں نے تیار کی اور اس میں خدائدانی نے اتنی برکت و ال کی کہ میں نے دی ہمیان ہے۔
معلوم کی کہ وہ محت طاخت ہو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں ٹی تکنی ہے وہ بھی دی گئی است مسلوم کی کہ وہ محت میں اس زبانہ میں اپنی کروری کی دجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور اپنے آپ کو خداداد اللہ تھی بہتی بچواں مرود وں کے قائم مقام بایا (زیاق القعوب می 68-67 معنف مرزا قادیاتی) واہ رے بھی ایکو دیوری توال راز کو جہاتی رمی اور اور دہشوں بھی بھوز دی۔ دوائیوں کے مہارے اور دہشوں کے ضوون سے مرزا قادیاتی کی کھر برائی سائیکل کی طرح بچول بول اور کھڑ کھڑ کرتا چل تو بڑا لیکن العرب کے ضوون سے مرزا قادیاتی کی کھر برائی سائیکل کی طرح بچول بول اور کھڑ کھڑ کرتا چل تو بڑا لیکن العرب بھیاں بھم نے تھر کے ہر میدان جی مرزا قادیاتی کی فلست فائی دیتے ہوئے تعمرت کے ایسے جھٹرے کی طرح بھی جس برزا قادیاتی کی طالت اس تا گئے کے مریل کھوڑے کی طرح بھی جس برآ تھ موار بال الدی ہوں اور دو بھٹ گری جس برآ تھ موار بال الدی ہوں اور دو بھٹ گری جس برآ تھ موار بال



"" تم ایسے فریمی چینوا تو نہیں ہوجس کے جبد و عمامداور پا کبازی کا سارا اقتصار لوگوں کی سادہ لوگ کا سارا اقتصار لوگوں کی سادہ لوگ اور اخلاص پر ہواور معرف ان کی مہریائی اور نیک ولی نے تحصار سے سر پر برزرگ کا تان رکھ دیا ہولیکن اعماد دنی طور پر وہ فریکی پیشوا ہو جوشیطنت اور جاطواری کا برزین نمونہ ہو۔ آگر ایسا ہے تو تم کا فراور لا فرجب ہواور اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہردوز فاقہ کرتے ہواور ساری رات عبادت میں کھڑے رہے ہو۔"

besturdulooks.nordpress.com

## دامت کمک

# خرقه پوش شاطر

أكرر باست ربوه كاعرانى احتساب كياجائة تويكهناب جائد بوكاكد باكتنان بساس كى وبى حیثیت ہے جو"امرائیل" کی باد اسلامیہ میں ہے۔اسای معاشرے کے دل میں یہ تیم ہم کس کی طرح يوست ہے۔ اس خلش سے سادا ماج شامال ہور ہاہے۔ کانون کی ہے ہی نے اس ''و پی یاضی لن'' کو ا مك يسم كا فروغ بخشا ب عوام اور حكام اس ابتلاء سے خوب آگاہ بیں ۔ كل تالون شر اس كے استيمال كا کوئی نٹے موجود تیں۔ اس داسطے ربوہ کا تمہی آ مرتقر پر اور تحریر میں ایسے تمر د کا مظاہرہ کر جاتا ہے جس کا تصور تجی اسلامی ریاست میں مشکل ہے۔ مکوست اپل مسلمت علوں سے عاجز ہے اور محام مکوست کے بخر پر نوحہ کناں ہیں۔ خدائے یا کمتان کی داغ نیل اس لیے تیس ڈالی تنی کے دو مکومتی معدّدریوں کی دجہ سے آیک عمرانی فند کا شکار ہو جائے۔ جول جول محومت قانون کی آڑ لے کرانے فرائض سے کریز کرے گی ، تول توں خدا اس ولمن مقدس کی بھااور مرون کے سامان پیدا کرے گار اس کا یالمنی فنزاہے ''خرقہ ہیش شامر'' کے باتھوں فا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی سکوست ہے زیادہ خدا اور اس کی سنت لذیم سے انجاز اور کرشموں پر نظر ہے وور کھرے ہیں کر قادیانی خلافت واللی انتظار میں جام ہے۔ جماعی ظلام پر جدام کی سی کیفیت طاری ہے۔ ابلیسانتلیس والتباس سے چکرد کیور إب-ابتداء ش اس نے عرانی فت ے اف ض کیالین ظیفد کی برحتی ہوئی جارمیت سے اس کی چیئم بصیرت دا ہوگئی۔اب ایک کوچہ نورد کو بھی شعور ہے کہ اس مخض نے وین کی تظرفریب پردے جی چہارسووام تزویر پھیلا دکھا ہے۔ اس نے خود ساخت الباموں سے ندصرف الوبيت كے خلاف علم بغادت كمر اكر ركھا ہے بلكداس نے اشانوں كى انسانيت برہمى شيخون مارہ ہے۔ اس نے اسینے سریدوں کو فوجہ عاصمتین بنار کھا ہے۔ وہ اس کے اچھ میں اس طرح رقع کرتے ہیں جس طرح بقدر مداری کے اتھ میں۔ بقدر مداری ہے جواگ کرجٹل میں فیس جانا جا بتا کی تکراس کی فطرت کے اور بھی ہے اور وہ بنگل کے بتدرول میں دینے کے قائل میں رہا۔ اگر مداری اس کو چھوڑ دے تو وہ بھاگ کرای کے محوفظ برآ جائے گا۔ اس کواب مداری کی زنجر عمل ای آرام ہے۔ اگر دہ کیس بھل عمل جا لظے ق جگل کے بندراس کو بارڈ الیس مے کیونکہ دہ جائے ہیں کہ مداری کی تربیت سے اس کا بندرائے فطری خواص کھو

چکا ہے اس کی صورت بندر کی ک ہے اس کی فطری ہم جنسی جاہ ہو ویک ہے۔ بینی حال قادیا آئی کا ہے۔ بیالیس سال واقع غلامی جس رہ کر وہ ہر لحاظ ہے ایک اجنبی تو م بن سیکے جیں ، نہ وہ مسلمان معاشرے سے واسطہ بیدا کرنا چاہیج جیں اور نہ مسلمانوں کا سواد اعظم عن ان کوقیول کرنا چاہتا ہے۔ اس عمل سنح کو خلیفہ رہوہ اپنا شاہ کارتصور کرنا ہے اور وان رات اس کا فرصفرورہ بیٹھا اور اپلی عمرانی عارت کری کواچی رہی کاسرانی ہے۔ مہدم کرنا ہے۔

بی می سازش کا ایک کامیاب یکر جا کر دری 1914ء کو قادیاتی جماعت کا طیفہ بن بیخت سازش کا ایک کامیاب یکر جا کر دری 1914ء کو قادیاتی جماعت کا طیفہ بن بیغا۔ ظافت اور انہیت کے اس مناجاتی احتراج نے ایک دینیاتی گذرگی کی صورت افتیاد کرئی ۔ اس وقت اس محتم کی عربی بینی کا بیش کی عرب کے تکد مر کے اس وور میں جذیات میں تاظم ہوتا ہے اور ووسی خام پر حادی رہبری اور رہنمائی کا فرض چالیس سال کے بعد تنویض ہوتا ہے کیوک اس وقت اذکار واعمال میں اعترال اور قادان آ جاتا ہے۔ عام نقیاتی فائذ ہے بھی جسلے کے امکان بہت کم جو جاتے ہیں۔ میال میں اعترال کی است قدیم کو بات اختیار ہے فعراد یا اور خام مرجی می زائے ہوئے جی ۔ میال مور نے خدا کی اس ست قدیم کو بات اختیار ہے فعراد یا اور خام مرجی می زائے ہوئے جی ۔ میال مور نے خدا کی اس ست قدیم کو بات اختیار ہے فعراد یا اور خام مرجی می زائے ہوئے جی کے مالیات کرا می کا آلی ست محمل ہوئی کی داری جو نے مور نے مقابول کے خین پر اس می نازل ہوئی شروع ہوگئی ۔ افتران کرا می گا اور ناس بر بازل ہوئی شروع ہوگئی ۔ افتران کرا می گا اور ناس بر بازل ہوئی شروع ہوگئی ۔ افتران کرا می گا اور ناس میں بر انہا ہا کہ کا دو قام ہوئی ہوئی ہوئی کا اور ناس میں بر انہا کا دو قام ہوئی ہوئی کا اور ناس میں بر انہا کا دو قام ہوئی کا دو قام ہوئی کا دو تا ہوئی اللہ علیہ والے اس کے خلیات کی حفوم کی خام میں خادر آلی گا دو تا ہوئی کا دو تا اور کی تو اس کے خلید کی دو تا می کا دو آل میں ما دو آلی ہوئی تا ہوئی میا دور آلی ہوئی تا در تا ہوئی کا داری تا اور ایل قوم سے یہ دو تا ہوئی تا ہوئی ما دور آلی کا دو تا ہوئی کا در کا در تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا در ایل کا دو تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی کا در کا در تا ہوئی کا در کا در تا ہوئی کا در کا در تالیان کر دور نام کی میں کی در تا ہوئی کا در کا در تا ہوئی کا در کا در کا در تا ہوئی کا در کا کی در خان کی در کا در کا در کا کا در کا کا کا در کا در کا در کا کا در کا در کا کا در کا در کا کی در کا در کا کی در کا کا کا کا در کا کا کا در کا کا کا در کا کا کا در کا

اس شاطر " نزقہ ہوگی" نے مسلمانوں کی ددھتیم نعتوں پر پھاپ ماداء ایک جم الرسینی پر اور وہ مرا فارہ قیت عظیٰ ہر۔ بر افتراء برطانوی تکینوں کے ماسے چی پردان پڑھا۔ ہر چند کہ مسلمیان اس دجل و فریب کے خلاف مجاولہ آ داء دہے لیکن ان کے اسپنہ ہالمنی احتثار نے میان محمود کے ایمود نظام کی دی وداز کردی۔مسلمانوں پر بربس کا عالم خاری رہا۔مسلمانوں کی اس انوطیت کود بکے کرمیاں محمود برکہتا رہا:

تھنر بھی ہے دست و پا الیاس بھی ہے دست و پا مرے طوفال کیم یہ تیم ددیا یہ دریا جڑ یہ جو

لیکن تن ویرتک بہائیں روسکا۔ وہ باطنی قوانائی ہے روے کارآ کر رہتا ہے۔ ای وجہ سے بیکا جاتا ہے۔ ای وجہ سے بیکیا جاتا ہے۔ الحجہ یعلی والا یُعلیٰ جو تی برطانوی استعار خرجت کی قربان کافرر جینٹ چڑھا ادر میاں

محود کے سفید فام آقا بیک بنی و کوش وطن عزیز سے رفعست ہوئے، میاں محود کا بر پاکیا ہوا فت کی حالت فزع ش جتلا ہو گیا۔ 1947 میں قادیا نیول نے "وارالا ، ن" کو" وارالیوار" کیدکر ترک کیا۔ محمود ہے گئے۔ محوسلة سامری پریہ بھی ضرب کلیم تھی۔

بینام نباد" اوالعزم" ظیفر مرک دورج و بدن می جنا ہوگیا۔ اس کو اشداہ علی الکفاری آے بھول گئے۔ موتوا قبل انت موتوائی آیت کریہ بھی عرف نبیاں ہوگئی کیاک اسمرکہ بخت ہا اور جان علی کار موتوا قبل انت موتوائی آیت کریہ بھی عرف نبیاں ہوگئی کیاک اسمرکہ بخت ہاں خان اورج ان کا محالمہ درجی تفایہ اس نے قادیا نیت کی "دیارگریا" کو تفایت کی ایک ؟ کام کوشش کی ۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ قادیان کو ترک نبیل کر سے گا دور کے معالی کی تعش کو بردا مارے لوگ بھی اس مقدی زبین کو چیوز جا کی ۔ وہ ای جی رہے گا اور اس کا بی ہو کررہ کے گا۔ ایک تعقی جنی تمام بھامتوں کو بھیج دی جس سے قادیانوں کو تقویت لی ۔ ان کی ہمت پر دومرے لوگ سخت درہ گئے۔ انبادوں میں مقالے چھے لیکن مقالاں کی میابی ایکی نشک تیں ہوئی میں کہ یہ" صفرت" سر پر باؤں دکھ کر ہمائے اور اس ارض مقدی جی پناہ گزیں ہوئے جس کی تخلیق کے خار میں مقالی سے بندوسادھو کے بھی میں تا دیان خلاف انہوں ہے تغیبہ بدوسادھو کے بھی میں تا دیان خلاف میں متسبہ بدوسادھو کے بھی میں تا دیان خلوں سندہ کی معدائی تا کام فی تخلیق کے لیے اس اللم مقدی تو میں جنوب بدوسادھو کے بھی میں تا دیا ہوئے میں متسبہ بدوسادھو کے بھی میں تا دیان بھانے کے لیے اس اللم مقدی تو میں جنوب بدور کی میں تشبہ بدور میں مصدائی تا۔

مریدوں نے اس کے بھاشنے کے منظر کو دیکھا مراستے میں اس کی حفاعت کی لیکن وہ اس کوا ی طرح نہ چیوز منکے جس طرح سد حایا ہوا بھار مداری کوئیں چیوز سکتے۔ اس میں بندر کا کوئی کمال نہیں ، ہاں مداری کے تخریجی ٹن کوئنگر اعداز تہیں کیا جا سکنا۔ اس فض نے بھی بیالیس سال میں ای قتم کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔

یدلوگ استے خلفہ کی واسے ورسے قدسے بیختے مدوکر کے اس کو ہر ابتاا ہ اور بحوان سے بچاتے

ہیں چربی اس کو اپنا رہنما بچھتے ہیں۔ اس تربیت نے ان سے تلبق ممل کی صلاحیت سلب کرئی ہے تاکہ وہ

دانہ و وام میں تمیز نہ کر تکیں۔ ان کی تیاز مند ہوں کو وہ لعب بیمن سے زیادہ حیثیت نمیں و بتا۔ وہ جب جا ہے

معتا کہ بدل و بتا ہے۔ اس نے منیر ٹر بول کے بیا سے مسلمانوں کے جازے کے جواز کا افرار کیا۔ کسی

قادیاتی کے کان پر جول نہ رسکی۔ مالانکہ اس سے پہلے وہ سیکڑوں مربے وں کو اس ایک بات پر سزائیں

و سے چکا تھا۔ کی وقت ایک تا ویائی باب نے اسپے مسلمان بیٹے کا جناز و پڑھا اور کسی وقت ایک تا ویائی بیٹے

نے مسلمان باب کی نماز جنازہ پڑھ کراس کے جنازے کو کندھا ویا۔ جو ٹی شخم نبوت کی برق آ ساتو کی نے

زور بکڑا ، اس نے فورا تا ویانیت کی تبلغ کو ملسون کرویا۔ اپنے متعلقہ تکموں کے نام بدل ڈالے ، پر یس می

اعلان کیا کہ وہ اس کی جماعت اسینہ خانہ ساز دین کی تبلغ سے متعلقہ تکموں کے نام بدل ڈالے ، پر یس می

اس کی خلافت انگر بردوں کا ''خود کاشتہ بودا'' ہے۔اپنے عقائد کے مہیب فواقب سے 'بچنے کے کیلیا اس نے مسلمانوں سے الگ دینے کے ہر فعل کو ایک بردولا نہ ہدافعت قرار دینے میں ذرا در لئے سے کام شرایا گیونگی۔ اس کے صفر بھکٹر عصمی تم سکے مرید اس کے ارتداد کو بھی انہا کی بچھ کر مرگول ہو جا کیں گے کیونکہ ان کو پر تصحت ہے:

> وکھ جو بگھ ماسٹے آئے ذبان سے بگھ نہ بول آگھ آئیے کی پیدا کر دئیں تھوم کا

تحریک جدید کوفروغ وسینے کے لیے طلیفہ صاحب نے جماعت کے نوجواتوں سے وقف زندگی کی ایکل کی۔ نوجوان دی خدمت کی تمناؤں سے مرشار ہو کر ظیفہ کے بمین و بیار میں بھا ہو گئے۔ طلیفہ صاحب نے پرانے اور قدیم لوگوں کو عضو معطل بنانے کے لیے نوجوانوں کوابیے ایسے عہدے تفویش کیے جو ان کی عمر اور تجربہ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ گویا خلیفہ صاحب اپنی جماعت کی تخریب کے معماد بن کر تقویر کی تخریر کو دوسے شل دے دیے تھے۔ نوجوان جو قوت قدی کی جہتو میں خلیفہ کے چوکھٹ پرسر کھوں ہوئے تھے وہ خلیفہ صاحب کے کرب انگیز ترب سے خلیفہ کے خلوت کدوں کے اسراد وقوام عل سے آگاہ ہو کر وہر بت کی طرف مائل ہو گئے۔ خلیفہ صاحب کی ٹی زندگی کے رتھین و تھین مناظران کی مقید توں کے لیے پیغام

> متحصر مرنے یہ ہو جس کی امید ناامیدی اس کی دیکھا بیاہیے

واتھین داز ہی ایک جیب تھی علقشار میں جٹلاء تھے۔ جب وہ کھناؤنے مناظر جوتھر ظافت میں دیکھنے میں آتے تھے، ان کے سائنے آئے تو وہ باور زکر ہتے۔ جب باور کیا تو اس کواہیے وجود کے ای م مو نہ تھے۔ جب ان کو مولیا تو بیان نہ کر شکے۔ جب وہ آتھیں داز ول و دہائے کی گھرائیوں سے آئی کر لب تک آیا تو دہ ساتھیں کو تشنیم نہ کروا شکے کو کل جو مویائی روئیت پر برق خاطف بن کر گرتی ہے وہ ساعت کو کیونگر کوارا ہو کئی ہے۔ ول کی ریکھیت اوائل میں گھل ہے ہی تھی لیکن ہے ہی ہداوا نہ پاکر برق ورود بنی اس نے جو درج تھی اوائی کو ایک نظر برستھم کیا۔ انھوں نے زیرز عن تحریک جال کی کے برا تھی اور کا کہ ہو اس کے انہوں نے ذیرز عن تحریک جالئ کیونکہ برنا تھی دار کو ایسے بھی دار کو ایسے بھی دار کو ایسے میں موالی کیونک ہے انہوں کے دیرز عن تحریک جالئ کیونکہ برنا تھی دار کو ایسے تھی دار کو ایسے میں موالی کیونک ہے انہوں کے دیرز عمل تحریک کیا ہے ہو

النا برنال می شط آل کا آسال ہے ولے مشکل ہے تمت ول میں سود فم میانے ک

ویے می تحلیٰ قس نے اس بات کا انتشاف کیا ہے کہ وہ اذرت وانتظام جو اہشور ش چلا جاتا ہے، وہ قدام شوری احمال کوستائر کرتا رہتا ہے۔ اس کے شوری مظاہر ش بکل کا اثر ہوتا ہے۔ ہی وہ بہلیاں تھیں جو رہے ہ میں کوئدیں اور ایوان خلافت کو مزٹر ل کر دیا۔ خلیفہ صاحب ہوم نہلی المسرائو کے خوف سے لرزہ براندام ہو مجے اور اس کے روک تھام کی تدبیریں سوچنے کے۔ انھوں نے علاق پاکش کے اصول میم ل کرتے ہوئے ایک اور اُنڈ کھڑا کر دیا۔ وہ قیز تھا اپنے بینے میاں نامر احمد کی خلافت کا۔ اس ترکیب ے افون نے چاہا کو کول کی توجدان کے اعمال سے بہت جائے اور وہ ایک فندے الجھ جا کی لیکن سے تدویر می کوئی کارگر قابت ندول کیونکداس سے ایک عظمی پیکارکا آغاز بوا اوراس پیکار سے چھرما کیاور مرفروش نوجوان کھل کر ساسنے آ محنے۔ انھوں نے اپنی مسائی کومنٹھم کیا اور اس تیقیم کا نام" مختیقت بہند يارتي" ركما- ووظيفه صاحب كي بتكترول يحوب والقف تقر ووسائل يم بالك دا أجعاور موام ادر ۔ حکام کی تید کوقعم خلاطت کے باطنی دازوں پر مرکوز کرتا شروع کردیا۔ان کے جوش دخلوم کا یہ تیجہ ہے کہ اسلامی اخبارات کا غیرطیندان کے ساتھ تعاون کردہا ہے۔ ارباب بسیرت کی نظری بھی من قال سے زیادہ حافال بر كلى مونى بين - بدوليرنو جوان خليف كي سفا كيون اور تعديون كاستابله كرت موسة اب تك برابر نبرو آ زباجیں اور اس کی بدیدو فضیت کوقاد یانول اور مسلمانوں سے سواد اعظم کے سامنے بے فتاب کررہے ہیں۔ انھوں نے کال ڈیر سے ظینہ صاحب کی ذہرگی سے تاریک کوٹوں کو اجائے ٹی لاتے ک کامیاب کوششیں کی بیں۔ انھوں نے قادیانیوں کو بتایا ہے کرتمہارا" اجالا داغ داغ" ادرتمہاری سحر" شب مخزیرہ " ہے۔ انھوں نے خلیفہ کے وین کے چیرے سے فتاب اٹھا کر اس کی لاویل کولوگوں پر روثن کیا ے۔انھوں نے تایا ہے کہ جو تھی اسے آپ کو بدرہ سال" بر ہولی نیس" کے لقب سے ملقب کرتا رہا، وہ اسلام سے کتا دور اور کلیسائی شرک سے کتا قریب بے کو کد اسلام جسم خداوندی کا دشن ہے اور عیسائیت اس کی طبردار۔ بیان فوجوانوں کی سعی مظلور کا تنبیہ ہے کر ملیفد ساحب بو کھلا کرے تو ازن حلبات سے اسے دان ان کوطشت از بام کرو ہے ہیں مجمی اسے آپ کو "فخررس " کمد کر اسلام اور رسالت ما ب کے طناف بعناوت كرتے بير مجھي يا كمتان اور بھومتان كى حدفاصل كومنانے كے ليے وعاكم كرتے بيل رحمويا شرورو ین کے وفاوار ہیں، ندوطن کے یمی خواہ:

> تر زور قادیان دارانا بان تک بی محدودر بارخلیفه صاحب ان الزایات کو کی طریق سے دیا دیے رہے لیکن بر قاعدہ کلی ہے کدندتو ہرونٹ کیسال ہوتا ہے اور ندیل

کمی رازکو چیانے کے لیے محست علی یا ہوشیاری بی بعیشد کام آیا کرتی تھی۔ آگ لیے کسی ذکسی وقت ان سوالات کا افعنا ایک از کی امر تھا بلکہ و یا کہ الرامات کو روکنے کا لازی تھیے بیر تھا کہ کسی وقت برور افعی چنا نچر بھی ہوا کہ اس مرتبہ منافشت کے نئوے اور مخلق تھم کی دھمکیاں ، زو و کوب اور یا پیکاٹ فریشیکہ تمام حرب ہ کام تابت ہوئے بلکہ خلیفہ صاحب کا والماک کو چھوڈ کر اپنی طاقت کو استعال میں لائے ناب ہوئے بلکہ خلیفہ صاحب کا والماک کو چھوڈ کر اپنی طاقت کو استعال میں لائے نے اس امر کو اور بھی واضح کر دیا کہ بیا اعتراضات بالکل ہے ہیں کیونکہ ان اعتراضات کا حل نباعث آ سان تھا اور ہے کہ آگر خلیفہ صاحب کے نزو بک معترضین کا ذب جے تو دو طریاتی مہللہ اعتیار کرتے جوتی و باخل میں فیصلہ کرویتا۔" اس عبارت سے حسب ذیل امور کا تھی ہوتا ہے:

- المعلق ال
- 2 کری مواکر یم صاحب اور ان کے دفقائے کارے قبل بھی بیشتر لوگوں نے شاطر سیاست کے کرور در امتراض کیا تھا۔
  - ناطرساست معرضین کے احتراضات کواٹی طاقت سے دیادیا کرتے تھے۔
- ے۔ ۔ اس دفت بھی منافقت کے فتوے دیے مگئے تھے۔ موثل یا ٹیکاٹ و دیگر بھیاروں کے علاوہ بعض لوگ زود کوب بھی کیے گئے تھے۔

5- معترضين في ميان معادب كويلي كياتى كداكر دوياك بين قو مبلله كرليس.

چنا نچرمشن نے اخبار مباہلہ میں اپنی طرف سے مباہلہ کی دفوت کو بار ہارشائع کیا اور کہا کہ 
ہمارے نزد کی مرزامحود احد کا اخلاق بہت ہے اور وہ زیاد بھے قیج فض کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر وہ
استے داوئ میں جوئے ہیں اور شاطر سیاست اسپنے آپ کو بے جیب کھتے ہیں تو وہ دفوت مباہلہ تجول کریں 
ہاکری و باطل میں فیصلہ ہوسکے معترضین کی طرف سے مباہلہ کے لیے بار بار اصراد م بجودا اس عظیم سیاس 
علر نج باز کو جواب و بنا بڑا، چنا نے انھول نے تھا کہ

" مجھے یہ بیتین کال ہے اور آیک دو کی طرح بیتین ہے کہ ایسے امود سے متعلق مبلد کا مطالبہ کرنا یا ایسے مبللہ کو متفود کرنا برگز ورست فیس بلکے شرعیت کی بنک ہے۔" ( کمتوب طابقہ قادیان منجہ 2)

مرزامحود کے وجوت مبللہ ہے صریحاً فرار انتقیار کرتے پر معترضین ہے اپنے اخبار بھی اپنے اعلان مبللہ کو نجر ڈیرایا ادراس دعوت مبللہ کے جواز بھی مرزا تکادیائی کا حسب ڈیل ٹنڈی شاکع کیا: "سووا مح رے كرميللدمرف دومودت بي جائزے .

besturdubooks.wordpress.com اؤل اس كافر ك ساته جويدوي ركمة وكر جحيد يقيقا معلوم ب كراسلام في ي شین اور جو بکر غیرالله کی نسبت خدا کی مفتق میں مانیا ہوں وہ بلیٹی امر ہے بیاتمام

خبرس تحقیقات طلب بیں۔

-1

-2

ودم اس ملالم کے ساتھ جو بے جا تبست کسی ہے لگا کر اس کو ڈکیل کرنا چاہتا ہے مثلاً ایک مستور وعورت کو کہتا ہے کہ میں بالنینا جانا ہون کد بیرعورت زا نبیہ کے تکدیس ن بيشم خوداس كوزناء كرت و يكهاب يا مثلًا ايك فقص كوكبتاب كرش بقينًا جانيًا ہوں کدید شراب خور ہے کو کہ اپھم خود اسے شراب پینے دیکھا ہے۔ سوال حالت عل بھی مبلد جائز ہے کیونکہ اس جکہ کوئی اجتادی اختا ف نہیں۔ غرض مبلا مرف! بے اوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی بناء اور یقین پر بناء رکھ کر وہرے كومفترى ادرزاني قراروي إلى-" (أفكم 24 أرج 1902 و)

جب مخرصین نے مرزا فادیانی کا مبلا سے متعلق یہ داشتے لوی شائع کیا اور اس بری ہے ور

يد دوت مبللد سك اعلامات من فح كي تو تك آكر جودوي مدى كاس الجواب سياى عفر في إزاد رؤیا وکشوف کے بہت بڑے علمبردار کوحسب ڈیل الفاظ میں مبلیلہ سے گریز کی راہ ڈھوٹھ ٹایزی۔

''عیں اس امر برمیلیا۔ کرنے کو تیاد ہوں کہ عمل ظیفہ برخی ہوں اور جس مخص کو میری خلافت برشک ہووہ جھ سے مبللہ کر لے۔ (الفضل 13 ومبر 1927 م)

معترضین نے ظافت مآب کواس بات پرمینارک وقوت دی تھی کر آپ زناہ چیے بھی کھا کا

ارتكاب كرت ين، اكرنيس كرت و آية مبلد سي وبالل كاليملدكر ليس بردوفريق بي سي جويمي جمونا ہوگا وہ قنا موجائے كا بور دنيا پر حقيقت واضح موجائے كى مرزا محرد احمد نے مباہلہ كى اس وموت برك یاک ہیں مبلد کرنے کی بجائے جواب مدویا کہ اگر کی کوان کے اخلاق برشید ہے تو ہوا کرے۔ میں مبلید ئے کے تیار نہیں بال جس مخض کو میری خلافت پر فلک ہووہ میرے ساتھ مبدل کرے۔ حالا تک معرضین نے ان پرزناء کا الزام لکایا تھا اور مبلیلہ کی وجوت میں اس الزام پروی تھی لیکن مرز انجمود احد نے اس وجوت کو تھول كرنے كى بجائے أيك ويرى وقوت وسے كر جہاں مبلك كے جواز كا اقرار كرليا وہاں ہے بھى ثابت كرويا ك معترضین کے الزابات میچ تھے۔ چنا تیے جب اتھوں نے معترشین کی دجوت میلارکوٹھ ل کرنے کی بجائے اپنی طافت سے متعلق میلا کرتے ہے دخیا مندی کا اظہاد کیا تا معرضین نے اسے بھی ٹول کرلیا۔ اب شاطر سیاست بہت گھروائے اور اپنے سر بیوں کو ہے وقوف بنانے اور ان کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرائے کی غرض ہے روکیا ، محتوف بیان کرنے شروع کر دیے ، چنانچہ انعشل 29 سمی 1928 میں رقم ہے۔

, wordpress, corr besturdubooks, ''شن نے خواب میں دیکھا کہ لیک فخص خلافت پر اعتراض کر رہاہے ہی اے کہتا ہوں اگرتم سے اعتراض الماش کر ہے ہمی میری ذات بر کرد مے توخدا کی تم براعشت ہوگی اور تم تباہ ہوجاؤ کے۔'

ادر پرایک دوسرے موقع برفرمائے ہیں:

'' ونها ميں برقتم كى غلطيان ہوتي بين بعض غلطياں اليك بحي ہوتي بين جن سنے خدا تعالیٰ کے انبیاء ممی یاک نہیں ہوتے اور بھن سے انبیا وقویدک ہوتے ہیں لیکن خلقاء ياك نيس بوت وكيف والى چن جرب وه ملاحيت اور قابليت موتى بدا

( تول خيفه سالفض 4 لوبر 1927ء)

تعنی معترمتین جواعتراضات جھ پر کررہ ہیں یہ بے منی <sub>تی</sub>ں کیونکہ زنام کے انزام کی اس لیے کوئی اہمیت تیس کر پیلملی صرف مجھ ہی ہے سرز دئیس ہوئی بلکہ بعض ملطیات انہیاء ہے بھی ہو جاتی رہی ہیں اور بعض غلطیان انبیا ونیس کرتے بلکہ خلفاء سے سرزو ہوجاتی بین اس لیے زیاء یا اس قیم کی ووسری خلطیان ا الرجم من موجود مجى بين توبيك في اعتراض كى بات نيس ب بلكه امل جيز جو خلافت كم لي ضروري بوه تو مرف صلاحيت اور قابليت بهاوروه و كي لوجه من موجود بدليفرا من خليفه برق جول ـ

مرزامحمود احمد کی اس جمرت انگیز تشریح اور جیب وخریب منطق نے معتر منین کوغور و تکر کے ایک اتفاہ سندر علی قوط زن کردیا۔ جولوگ نقوس کے پردے علی عبر تناک ترکات کا ارتکاب و کیو کر مسلے تل بخت پر بیٹان مے اور جن کی و نیا بھی مجو بیت خداد ندی کے دعو یدادون کے امحال و کھے کر ایک زائرانہ بیا تھا اور وہ بڑے جمران موکر اور بیر بھے کر کہ زنا محرام ہے اور اللہ تعالی اس کی سز اویٹا ہے بڑے جوٹن وخروش ہے وعوت مبابلہ دے رہے تھے، ان لوگول کے کا ٹول تک مرز انحود احمد کے مندرجہ بالا الغاظ بڑے اور انھیں معلوم ہوا کہ زیاحرام عی ٹیمی اور نیز ہے کہ خلافت کے لیے پاک ہو پالازی ٹیمیں بلکہ صرف ملاحیت و قابلیت کا ہونا شروری ہے تو ان کی امیدوں کے ایوان دھڑام ہے کر بڑے یہ ان کا دعوت مبلبلہ فضا ہی معلق ہو ممیا۔ وہ زیا کے حرام اور طال ہوئے تے مسئلہ برخور کرتے وہ سے اور دور ما شرکا بر تظیم ساک شاطرا ہے کیسر کے فقیر مریدوں کی توجہ کو یہ کمہ کر دوسری طرف لے حمیا کہ ایسی غلطیاں تو ( تعوذ باللہ ) نی بھی کرتے رب بین اگر میں میں کوئی ایسی خلطی کرلوں تو کوئی بات نہیں تم صرف میری ملاحیت و قابلیت دیکھو ۔ کمانا و نیں ہے جو جہب کر کھیں کیا جائے (مصنف) لکیر کے تغیر مریدوں نے فرا تھیر اللہ ا کر معرت ايرالموتين زنده باد كفرے بلند كياور بات آكى كى موكى ..

معترهبین یکوره زنو مکته کی کا حالت میں رہے اس سانی پرخور کرتے رہے کہ زنا بھی جائز ہے اور میرانیا میشل بی کرتے رہے ہیں۔ (نموذ باللہ) لیکن کی روز کے بعد آخر انسی بیحد آئن کی اور انموں

i,wordpress,com نے موجا کہ ذنا جائز قیمی ایک اس عظیم شا لھرسیاست نے انھیں ہے کہ کر کہ بیٹھل بھیج جائز ہے واکھتے مبلا۔ ے نیجے کا ایک واست عاش کیا ہے چا تھے انھول نے کر است باعظی اور مامروعوت مبلد وی اور کہا گہا گ ای بات ہم بللہ کر لوکر تم خلیفہ برحق بولیکن خلافت مآب کی طرف سے کوئی جواب نہ طار آخر معترضین نے تک آ کراٹی ایک مزیزہ کا حد شائع کیا جس میں بنایا گیا تھا کہ وہ جب اپنے باپ کا ایک خط نے کر خلافت مآب كي منود على كي السيد كمن قيامت كاسرامنا كراية القار

#### قادياني خاتون كابيان

المعنى ميان ساحب كمتعلق كيح عرض كرنا عابتي وول اوراوكول ش خابركروينا جابتی ہون کہ ووکیس روعانیت رکھتے ہیں۔ بیں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تقی کدو و بوے زائی مخص جی تحرایت ارئیس آتا تھا کیونکدان کی مومناند صورت اور نجى شرملى آتھيں برگز بداجازت نداج شيس كدان برايبابردالزام نگايا جا سكيد اک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد میاحب نے جو ہرکام کے لیے حضور ہے اجازت عاصل كياكرت بين اود بزے مخلص احرى بين ايك راقد معزف ما حب كو كانجان كري الياجي الماجي عن النيا الكه كام كري الجا الجازت ما كي تحي رخير میں رقع ہے کر کئی، اس وقت میاں صاحب نے مکان (تعر خلافت) سی مقیم تھے میں نے ایت جمراہ ایک اڑی لی جو وہاں تک میرے ساتھ کی اور ساتھ ہی والمين أتمخي بيندون بعد تججع بجرابيك رقعه ببالرجانا بإااس وقت بحي وي لإكي میرے ہمراہ تھی۔ جونمی ہم دونوں میاں صاحب کی تشست گاہ میں پیٹے تو اس لڑ کی کوکسی نے چھیے ہے آ واز دی، میں اکیلی رو گئی۔ میں نے رتبہ چیش کیا اور جواب کے لیے عرض کیا مگر انموں نے فرمانی کہ میں تم کو جواب دے دوں کا گھبراؤ ست بابرایک دوآ دی میرا انظار کردہے ہیں ال ہے لی آ دُں۔ مجھے یہ کہہ کراس کرے کے باہر کی طرف ہلے محت اور چند سنت بعد چھیے کے تمام کمروں کو تلل لگا كرا تدرواغل بوسة اوراس كالمحي بإجروالا وروازه بندكر ديا اور چنگهزان لگا وين ـ جس ئمرے ہیں بیں تقی وہ اندر کا چوتھا نمرہ نھا۔ بیں میہ حالت و کچے کر بخت گھبرائی اور طرح طرح کے خیال ول میں آنے میکھ\_آخرمیاں صاحب نے جھے سے چینر چھاڑ شروع کی اور جھ سے براضل کروائے کو کہا میں نے اٹکار کیا۔ آخر زیروی انھوں نے بھے پلک بر آل اگر میری عزت پر باد کر دی اور ان کے مند نے اس قد ہ ید ہوآ رہی تھی کہ جھے کو چکر آ سمیا اور وہ گفتگو بھی ایک کرتے تھے کہ بازاری آ دمی بھی

ا کی ٹیم کر نے مکن ہے جے اوک شراب کہتے ہیں انھوں نے لی ہو کو تکدال کے میں انھوں نے لی ہو کو تکدال کے میں ان کی کے موش دحال بھی درست نیس تے جھ کو و منکایا کداگر کس سے ذکر کیا تو تمہاری بدنا می موگ بھ پر کوئی شک بھی شکرے گا۔ (مبللہ جون 1929ء)

اس محلا کا شائع ہونا تھا کہ قصر خلافت قادیان میں ایک زلزل آسمیا۔ جب حقائق و براہین اور صدالت کی تنکہ و تیز ہوا کمی چکتی ہیں تو مجوٹ خزان رسیدہ درختوں کے سو کھے ہوئے بتوں کی طرح چٹم زون میں ایک جگ سے دومری جگ جا کرتا ہے۔ حر زخان کے معلے ہوئے طوفان کی زوش آیا ہوا انسان اسینے آ ب کو یانی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے اور تھوں کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ مدل وانصاف کے کٹیرے میں جموقا اور كذاب مخص ريت كى چنانوں براين آب و مختوظ شدد كي كرجمونى قسول اور جو في دعاوى كاشكار جو جاتا ہے۔ بعید دور حاضر کے اس آ مریت مآ ب نے جب بدو یکھا کد پائی سرے گزر کیا ہے تو اس نے حكومت كا ودواز وكفتك الشروع كيا اور اسية الكريز ويوناؤل سے رحم كى بحبك باكل يكن وفرو مكوست ك الرباب بست وكشاد كے باس بيہ اور أنعيل الأك مورث حال سے آگا وكيار الكريز نے اپنے اس ويريز خد منظار اور مخلص مدح سراكي فاؤ ذويل موكي ويمعى تواس كاجي مجرآيا اوروس في معترضين كراخبار يروف 144 نافذ کردی آخرکاراس اخبار کو بند کردیا معترضین کی زبان بندی کے لیے متعدد تدامیر اختیار کی گئیں، انھیں قیدہ بند کی صعوبتیں پہنچائے کی دھمکی دی گئی اور وہ مطلوم اور بے بس لوگ دائنوں میں زبانیں داب کر خاموش ہود ہے۔ اس طرح من وصعافت کا بیسب سے بواعلمبردارا بی نفرشوں بر بردہ ڈالنے می کامیاب ہو کمیا اور مبللہ کا وہ چینے میں منز خین بار بار و ہرا رہے تھے اور جو بلائے نام کہانی کی طرح سر بر منڈ لا رہاتھا، عل كيا اود چودهوي مدى كابروكيان تعر خلافت سوسائل كردنا رنك بروكراسون بي بحركم كيا-رسوائي ای خاتون کی ہوئی جس نے اپنی مالت زار بیان کی اور کسی نے بھی تعمر خلافت سوسائٹی کے ڈرامہ کے اس ولن سے بازیریں نہ کی اور ندی اس کے اخلاق کو فٹک کی نظروں ہے دیکھٹا اور اس نے اپنی وہ بات کج کر د کھائی جواس نے اس خاتون کو کئی تھی'' کہتمہاری ہدنا ہی موگ جمد پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔'' اور دوسری طرف وہ مظلوم خاتون اور اس کا سارا خاعمان اپنی مظلومیت پر آنسو بہاتا خاموش ہو کیا لیکن ان کے دل آن بھی دھیمی سرول عی ظلم وقدری کے ظاف آواز بلند کرنے میں معروف ہیں۔

> یمال خلوص کے بردے جمل سانپ کیتے ہیں مجیب دنگ زمانہ ہے کیا کیا جائے

یخ عبدا*ارح*ٰن صاحب معری

مباللہ والوں کے الزامات اور مباہلہ کی دعوت کے تعوش ایمی تازہ ال بھے کہ 1937ء میں پھر اور لوگ منظر عام پر آئے اور انعول نے بھی شاطر میاست پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کی زندگی آ لودہ ہے۔

من عبدالرحن مناحب معری جناعت احمدید قاویان کے بہت بڑے عالم مضاور ایک بزرگ کی پیشیت ہے مجی بھا عت ٹی ان کا بہت اثر ورسوخ تھا۔ ان ونول تعلیم الاسلام بائی سکول کے ہیڈ ومشر ستے اور آھے۔ شاطرسیاست کی خاص الخاص عنایات ہوتی وہتی تھیں۔ بٹٹے صاحب شاطر سیاست کونجات کا ہاعث بیجھتے مہر ایک کام میں متورہ لین و ما کے لیے ورخواسیں کرتے رہنا اور شاخر سیاست سے اندھی عقیدت رکھنا جزو ایمان تصور کرتے تنے لیکن ان کے دل وہ ماغ براجا تک ایک ناترار آیا اور حقیدت کے بہاڑ کر یا ہے۔ اپنی ناموں سے زیادہ عزیز شے شاید و نیاش کوئی نہ ہواور یہی ایک قیور بت ہی تو ہے جو انسان کو مروع پر لے جاتی ہے، و نیا میں آئے اول اپنی سزت و ناموئ پرسینکڑوں لوگ جانمیں و سے ویلیتے جیں یہ چیخ عبدالرحمٰن صاحب معری بھی انھی غیودانسانوں میں ہے ایک جیں جواپی ناموں کے لیے جان کی برداہ نہیں کرتے چنا ٹید جب انعیں عمر ہوا کہ ''موشین'' کا امیر یعنی امیر الموشین کہلانے والا خدا کامجوب ہونے کا دعویٰ کرنے والا ادراسینے آ ہے کوعورتوں اور مردول کا روحانی باب کہنے والا تقدیں کے بروے بیں بھولی بھالی لڑ کیوں کا شکار تھیلا ہے تو انھیں عبدالکریم مبللہ والول کے حالات یاد آھتے۔ جب مبللہ وانول نے میاں محمود احمد صاحب پر بھی الزامات عائد کے تصفی شخ عبدالرحمٰن صاحب مصری است مبلیا، وانوں کے ڈائی عماد کی وید سیجھتے بتنے چنانچے شنے صاحب نے اعظی عقیدت کے جوش میں مبلد والوں کے الزامات کی تروید اور شاطر سیاست کے بن شر مضامین بھی لکھے اور معترضین کے الزابات کو ان کی ذاتی رئیش قرار دیا۔ شخص ساحب کوملم مناقعا كد معترضين حق پر ميں اور ايک وقت آئے والا ہے جب خدا شخ صاحب پر بھی ان كی حيالی خاہر كرے کا اور شخ میاهب کوخود ممی اینے روحانی باب م وہی الزامات عائد کرنا بزیں سے سوشخ صاحب نے مبابلہ والول كالزامات يرمتعدومضائن شائع كياور أنعيل جموث اوركذب بياني تي تعير كياليكن يتدى سال بعد جب انھوں نے اپنے اعزت پر ڈا کہ پڑتے ویکھا تو ان کا ذہن چکرا میا۔ ان کی دنیا بدل کی ان میرسکتہ کا ساعاتم طاری ہو کیا اور ایمان پر ایساز از لدآیل کرمبابلہ والوں کے الزابات پر یقین ہو گیا۔ اب شخ صاحب کو ا صاس ہوا کہ تقدّی کا یہ بہت بڑا علمبردار کیا گل کھٹا تا ہے۔ چانچہ انعول نے اپنے ' آ قالی ومول فی ' شاطر سیاست کو چند قطوط تکھے اور در یافت کیا کہ زناہ جا کہ ہے؟

معری صاحب کا بیروال کرنائی تھا کہ شاطر بیاست نے معری صاحب کی ایت بوب لی۔
انھوں نے مجھلیا کہ اب پیخص ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور مریدوں کے ایمانوں کے متزازل کرنے کا ہا عث
بین سکتا ہے ہاذا پیشتر اس کے کہ وہ کوئی افرام مجھ پر جماعت کے سامینے عائد کرنے فیرائی بیل ہے کہ افرام
عاکم ہونے سے پہلے می اسے جماعت میں بدنام کرویا جائے ۔ چنا نی شاطر سیاست نے اپنے سرکاری اخیاد
میں ایک معمون شائع کیا جس میں تکھا کہ معری صاحب مجھا بی فزک کا درشتہ وسیتہ تھے چانکہ میں نے درشتہ
فیس ایک معمون شائع کیا جس میں تکھا کہ معری صاحب بھائے اور کی کا درشتہ وسیتہ تھے چانکہ میں نے درشتہ
فیس فیل ایک فیدا اب معری صاحب جماعت میں میرے خلاف زیر آگل دیے ہیں۔ اصاب بھاعت ہوشیاد

ر ہیں مالانکہ ایمی معری میا حب نے شاعت کے کمی تختی ہے بھی اس کا ذکرتیں کیا تھا۔ سی کھی اس کا ذکرتیں کیا تھا۔ چنا نچے النشال مودند 3 جولائی 1937 میں لکھا ہے۔

" چنگدان کی (معری صاحب) لڑکی کا رشتہ فائدان نبوت علی شرمو سکا فہذا وہ علیمہ وہ کے بیس با

اس فتم سے متعدد مضایمن شائع کیے محے اور اپنا ایک خاص آ دی بھی کرتمام جماعتوں میں بے زہر پھیلا دیا گیا کہ معری صادب اپنی لڑکی کا رشتہ فائدان نبوت میں کرنا جا ہے ہے چھکہ ہوئیں سکا اس لیے اب معری صاحب جماحت سے علیمہ و ہو کئے جی طال کھ اتن معمولی کی بات برکوئی مجے انتقل فیص اتنا ہوا

فخرالدين ملتاني كأقتل

فيعلفين كرتا اورابيان كي فوكر كابا هث اتنى مي بات بمي نبيس موتي \_

ابھی معری صاحب کا سلسلہ جاری ہی تھا اود مرزا محود احرکا مرکاری اخباد الشنشل ان برگند اُجھالتے ہیں معردف تھا کرنخ الدین لمکائی نے جومیاں صاحب کے ہوے کھی مرید تھے ہود جنھوں نے وَالَّيْ مِنْ بِوَاتِ كَى بِنَامِ جِمَامِتِ احديد يعليه في المساري في إيك يعقلت بعنوان" فحق مركز" كلما جس تل میان صاحب موصوف کی برائویت زعرگی بر تقید کی اور اسے فحش قرار دیا، جس برمرز امحود احمد کے اخبار الفعل نے چندمضامین کلیے اور بڑے دروسنداندانداز میں اٹی "مظلومیت" کا دونا رویا اور ساتھ میں ایے سریدوں کویڈ اس رہنے اور اشتعال میں ندآنے کی تعین کی اور اس تم کی تعین بار بار کی جس کا متصداس الَدَامَ كا حفظ الْعَدَم بَنَا جَس كا الْعُول نَے بردگرام مرتب كرليا تھا۔ بينانچہ چند دی روز بعد فخرالدين صاحب لمانى يرقا خاند حمله كيامي جس يروه بسينال عن جاكر فوت و محدر بيان كياجاتا ب كرمرز المحود احد في چنو خنڈول کورو پیددے کر اٹھیں مروایا تھا۔ چنا تھے جس خنڈے نے اُٹھی قبل کیا تھا جنب عدالت نے اسے سز اسے سوت دی اور وہ تھید دار پر تھا یا تم او خود مرز انحود احد نے اس کا جناز و بوی وجوم دھام سے فکوایا اور اسے بوی شان دشوکت سے وفن کیا تمیار بہان ہے بات بھی قائل ذکر ہے کہ جس دن فخرالدین صاحب ملتانی فرت ہوئے اس سے چندی روز بعد الفعنل بھی ایک معمون شائع کیا گیا جس بھی معتول کے گناہ محن مے اور اے جم م كروانا حميا۔ جس كا ايك على مطلب ہے اور وہ يركز لالدين صاحب ملتاني كے تن على شاطر سیاست کا باتھ تھا۔ ان دوں ہندوستان پرسفیہ قام اجنی تھران تھا اور میاں ساحب اس کے پرائے خدمتگار نے لہٰذا اخبادات نے شور کیایا لیکن مکومت کے کانوں پر جوں تک ندرینگل ۔ فخرالدین صاحب ملكاني آنجماني موسكة اور دنيامرز الحود احمد سكدان الفائد كالمغيوم يحضه بس معروف ريق كـ "احباب يرامن رجیں اور اشتغال میں ندہ کیں۔" عبت سے لوگوں نے اس کامفہوم مجھ بھی لیا لیکن اگریز محرانوں نے انھیں چھنے ہوئے ہی بچی نہ تھنے وہ اور شاطر سیاست کا کاردواں چانا دہار قعر خلافت کے خلوت کدے جُمُ گُونے رہے اور شیطان انسانوں کی خفلت شعادی اندمی مقیدت اور شعبیت ہوئی پرسکراتا کی الفضل کے صفحات تھوائی مقاومیت اور خلافت ما کہ معمومیت کی مقاومیت اور خلافت ما کہ معمومیت کا وحشورہ پیٹیتے رہے اور اس مقلوم فنص کی روح کمی کا بیشعرالا بَنی ہوئی سوئے کروول پرواز کرتی گئی \_ کا ڈھنڈورہ پیٹیتے رہے اور اس مقلوم فنص کی روح کمی کا بیشعرالا بَنی ہوئی سوئے کروول پرواز کرتی گئی \_ ہے معترف ہے جہال جن کی پارسائی کا وہ میکدے میں گئی ہار جمع ہے کھرائے

اور شاخر سیاست کے اند سے مقیدت مند بغیرس ہے سمجے اپنی دھن بھی بھی کہتے رہے کہ اگر ہم اپنی آتھوں سے بھی خلافت ماآپ کوروسیاہ و کیے لیس تو ہم اے اپنی آتھوں بی کا دیوکہ تصور کریں ہے۔ تاریخی انقلاب

فخرالدین ملی فی اور فیح عبدالرحن معری کی مرزامحود احد سے بطیعہ کی ہے تقریباً جمل سال بعد جولائی 1956ء جمی توجوانوں کا ایک گردہ اخدا اور اس نے میاں صاحب کی دھاتہ لیوں اور الن کی خلوت کدے کی زندگی پر کزی تقید کی جس کا تھیجہ یہ ہوا کہ میاں صاحب نے انھیں مثافی قرار دے کر شاعت سے خارج کر دیا۔ان تمام طالات پر مفصل بحث کرتے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا میں مھر بیان کر دیا جائے تا کہ قار تین کو بھینے تیں آ سائی جو اور عمرت عاصل کرتے والوں کے لیے با حث عبرت چاہت ہو۔

على حيوار من المراح والمراح المراح ا

زبان اوراخلاق

شاطر سیاست کا دموی ہے کہ اُٹھی سند خلافت پر اللہ تعالی نے بنھایا ہے اور تیزید کہ وہ مسلح

, vordpress.co

موجود ہیں اور اللہ تعالی این کی زبان سے بوائا ہے۔ ان دعاوی کی روشی ہی مغروری معلوم ہوتا ہے کہ ہان کا زندگی کا چائزہ لیں اور ویکسیں کہ ان کا محل اور تو ٹی ان دعاوی پر بھر ہے اتر اسے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کا عمل اور ان کا قول ان کے دعاوی پر ایمان لانا پڑے کا لیمان اگر ان کا عمل اور ان کا قول ان کے دعاوی ہے اسے تا کی دور ہوں بھٹا آ سان ذھن سے دور ہوتے ہم ہمیں ہے ہما پڑے گا کا عمل اور تول ان کے دعاوی کے اسے تا کی دور ہوں بھٹا آ سان ذھن سے دور ہوتے ہم ہمیں ہے ہما پڑے گا کہ خلافت مآ ہو کے دعاوی کذہ بیائی کے سوا پر کھر ہی تیس جی رہیں ہوئے افران کے اخلاق پر توک تا کم کو جنش و سے نے آئی ہے تا دینا میں خروری ہے کہ ہم کمی کے اخلاق کو زیر بحث لانا مساخرتی اور اخلاقی آ کمین کے مناف کی تعدید ہوئے اور اللہ تعالی کا محبوب ہوئے اور مرزا غلام احمد منافی کی اس پیشکوئی کا مصداق ہوئے کا ہے جو انھول ہے اپنی ور رہت جس سے معلی موجود کے بارے بیل کی اس پیشکوئی کی مصداق ہوئے کا ہے جو انھول ہے یا کہ دوئے کی شرط رکی گئی ہے اس لیے خلافت بیل کی تھی اور اس پیشکوئی میں چونکہ معلی موجود کے لیے یا کہ دوئے کی شرط رکی گئی ہے اس لیے خلافت میں کہ تو ت ان کی ویک کی ان قام میں دور جس کہ ان کی ویک کو ان قام میں دور کی کر تھی کر اس کی تھی کر ان کی دیکھی ہوں جس کہ دوئے کی شرط رکی گئی ہے اس لیے خلافت میں کر تھی جو ت تہ لانے کی کوشش اور ترائے ہود تم مجبور جس کہ ان کی ویکٹی کو ان قام میں دور کی تو ت کی ترک کی کوش کی کر تھی گور ہیں کہ ان کی ویکٹی ہے۔

ان کا ایک دعوفی ہے ہے کہ خدا ان کی زبان سے بول اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آ سے دیکھیں کہ خدا ان کی زبان سے کیا بول ہے۔

الفعل 27 أكست عن رقىلمرازين.

" خلیفداوّل کی اولاد اوّل درجه کی مقراب ہو پکی ہے۔"

بعرالعنل 31 اكست من لكينة بير-

''جوبھی (مسلمان) تعمیس درغلانے کے سالے آتا ہے دہ شیطان ہے۔ پس جب بھی کوئی ایسافخص تعمارے پاس آئے تم فوراً لاحل پڑھنے لگ جاؤ اور کو کہ ہمیں عدت سے شیطان دیکھنے کاشوق تھا۔ آئ شعبیں دیکھنے کی صرب پوری ہوگئے۔'' لفتار میں سنتے مصرب میں نہ ہے۔'

الغضل 11 ستمبر 1956ء میں فرماتے ہیں۔

''اس ونت جن لوکوں نے اس فتندیش حصرالیا ہے وہ نہایت ڈکیل اور مکٹیا تئم کے بیں۔''

الفعنل 11 حبر 1956ء میں پھر قبطراز ہیں۔

''عنی چودھری فلام دسول صاحب سخر بعثہ کا نام کڈاپ دکھتا ہوں اس لیے سادی جماعت ان کوکڈاپ سمجھے''

علاوہ از می مختلف مقامات پر یکوائی، لومڑی، مسیلہ کذاب، حراحرادہ اور کمپینرصفت کتے کے الغاظ یمی استثمال کیے ہیں۔ خلافت مآب کے علادہ الفشل جوان کا سرکاری گزٹ ہے اور جے ان بی کی ز ہاں سمجھنا ہے جانبیں اور ان کے وہ خوشا ہری جنسیں وہ اسپنے '' خالد بن ولید' محروائے ہیں (تعوفہ باللہ) کی زیانیں بھی ملاحظہ فرمائے۔

النعنل 11 متبرين آيك صاحب دقعطراز بين -

''ان قنام آ دمیوں پر جواس کنٹ میں شریک جیں احدث جھیجنا ہوں۔'' ''ملیکن اخبار ندکور (سفینہ) کی خباشت ملاحظہ ہو کہ میرو نام بھی اس نے ال استفیال میں شامل کر دیاہے۔''

الفضل 3 جولا في 1937 ومن لكعاب.

منهم قتنه پرواز منافقین کی کمینداور کمروه حرکات کے خلاف نفرت و حقارت کا اظہار سمر مح جن ''

مولانا ظفر على خان صاحب سے متعلق تکھا ہے۔

''جہان جرکافرسی، مکار بدیخت، سیاہ کار، بیسیرت، ناعاتیت اندیش، حیوان بشکل انسان، وہوانہ، بدخواہ انسان، باقست، بدطینت، گرگٹ، این الوقت۔'' مولوی محرطی صاحب سے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

وحوکا باز ، ید کور معاید منافق ، بے حیا ، فیلمرس تانی ، امیر اُمنکرین ، ریحس اُمنکرین ۔" بزرگان امت کے لیے ۔

"برخصال التوكوري ودي، حار، بإزاري لوك، ظالم، جالل"

قاضى احدان الشدماحي سابق المي يغردون الدرميندار سيمتعلق كليع ييرا-

" در و خ محور اندها مفلا کور ریا کار متلون احریص ، ہے اصولا ،خود غرض ، مکار ۔" علاوہ ازیں اپنے ایک نام نہاو خالدین وابید مولوی ابوانسطا ، جالندهری کو خاعون کا چے ہا کہہ کر

يكارتي بير

اور پھر انعنل 22 اگست میں فلانت مآب رقطراز ہیں۔ "مولوی عبدالو باب عمر کونہورہ بکواس کی عادت ہے۔"

300KE:NORTORESS.COM الغاظ تکلتے جول وہ خدا کی طرف ہے تیں اور اس کا خداے دور کا بھی واسط تیں ہے۔

خلافت مآب کی زبان پرایک کتاب کعمی جاستی ہے لیکن اس موضوع بر مختری بحث کے بھو ہم ان کے اخلاق کا تجویہ کیے ویع بیں تا کران کے جملہ وعادی کو بھٹے میں آسانی ہو۔خلافت مآب نے 1914ء بیں زمام خلافت سنبیالی اور اس سے قبل جب ایمی مرزا قادیانی زندہ ہی جھے تو ان (شاخر سیاست ) برزهٔ دکاوازام ما که بوادجس برایک بختیجا تی نمیشن مولوی محرطی صاحب کی در بخرانی کائم کیا گیا۔ تخلع مریدوں کو باپ (مرزا غلام احمد قادیاتی) کے ساتھ جو والہانہ مشیدت تھی اس کے تحت اور شاطر سیاست کی والدو کی عرضداشتوں پر انھوں نے بینے (مرزامحود انھر) کو اس الزام سے بری الذمة قرار دیا لیکن پاپ (مرزا تادیانی) کی وقات کے بعد جسید مولوی نورالدین ساحب (خلیفداقل) فوت ہوئے اور جب شاطر سیاست نے زمام خلافت سنجالی تو مولوی محرکی صاحب جنموں نے شاطر سیاست کو اسے ج (مرزا قادیانی) سے بیاد عقیدت کے تحت زناہ کے الزام سے بری قرار دیا تھا، شاطر سیاست کی خلافت ے الکار کردیا اور اس کی ویدشا طرسیاست کی اطلاق ایش عی بیان کی۔ مولوی محری صاحب کی علیدگی کے چدرہ سال بعد مستری حبدالکریم صاحب مرابلے والے جوشا طربیاست کے مقیدت مند نتے شام سیاست ے علیمہ ہوتے اور اپنی علیمے کی وجدان ..... کی ذاتی اخلاقی بدر ایروی میان کی۔مبلد والول کی علیمہ کی کو ایمی آخد سال می کاعرصه گزراتها کدان بر ... چند حریداشنامی نیز زناه کا اثرام لگایا اور وه جماعت ے علیمدہ ہو سکتے۔ 1937ء کی علیمدہ ہوئے والوں اور شاخر سیاست پر زناہ کا الزام عائد کرنے والول عم ان کے وہ ملعی اور فرشد سیرت مربع تے جنعیں جماعت عمی خاص ایمیت حاصل تھی اور جوشالم سیاست کے چرفی کے مریدوں میں سے تھے۔ مجع عبدالعمٰن صاحب معری اور فرالدین صاحب ملتانی کے اسامے مرابی سے کون واقف نیس، انھول نے شامر سیاست سے اپنی تفساند وابنتی کے باوجود ان سے ملحد کی القنیار کرتے وقت ان کی دھاتھ لیوں اور زناہ جے فیچ فعل کے ارتاب کے الزابات عائد کیے۔ فخر الدین صاحب ملكانى في ايك يعلد شائع كها اوراس كاعنوان فش مركز ركمان عن انعول في شاطرسياست كي تى اورخلوت كدول كى زعرى كا ناكس التشريش كيابور بتاياكدور حاضركا بدر مجيانا خلافت كالباده اوار مركيش ومحترت كوكيية بم ويتاب- ان كاليمقلت شائع مواعل تعاكر خلاطت مآب في البين يدفون و وكوالدين صاحب ملتانی کے قبل پر مامور کر دیا۔ چنانچہ چھ تی وٹوں شی ان ...... کے ویکیندخوار (جخواہ وار خندے ) مربوں نے فخرالدین صاحب ملائی کا کام تمام کردیا۔ فخرالدین صاحب ملائی کے فق کے بعد النعنل في متعدد مضاعن شائع كيد موران كو جرم اور خطاوار قرار ديار اس ك سوايعد جب متول ك تاكل کو مدالت نے سزائے موت دی اور اسے بچھ وار پر نظایا کیا تو اس کی لاش کو کا دیان میں بڑی وجوم وهام ے برد ماک کیا حمیا۔ 1937ء کے ان مجاہدوں کے افزابات کے نفوش ایمی مشک بی ہوئے تھے کہ

1956ء میں چندنو جواتوں نے ان پر تغییر کے ہے شار تشتر چلاتے اور زیاء کے الزام کے علاوہ خیا نے اور بر ان کے کاڑا است بھی یا کہ کیے۔ ایک پہغلت بعنوان مرزا محدود اجر ہوش میں آؤ۔ شاکع کیا گیا اور اس بر براہ مور پر ان کو دورت مبدلہ دی تئی، ان میں سے ایک افزا م زیاد کا بھی تھا لیکن شاطر سیاست نے حسب معمول ان افزایات کا بھی کو کی جواب ندویا حالا نکہ مرزا کا دیائی کے فؤی کے مطابق جس محفق میرزیاء کا افزام ما نکہ کرنے والے کی واقعت مباہلہ ویلی چاہئے تا کہ کوئی مختص اس افزام ما نکہ کرنے مواجع ہوں افزام ما نکہ کرنے والوں کی طرف نے دی گئی اور انھوں نے والوں کو دعوت مباہلہ وسینے تی کہ دو افزام ما نکہ کرنے والوں کی طرف نے دی گئی اور انھوں نے جب سادھ کی اور کوئی جواب ندویا۔ اور انھوں نے جب سادھ کی اور کوئی جواب ندویا۔ اور میں طاور نہ برزیا دور بددیا تی کے افزایات عائد ہور ہے جی لیکن ان کی طرف سے معترضین کوئی مغیوط اور میں کا افزام تھی)

1956ء کے واسطنوم جھٹوں نے ان سے میریدگی ان کی بست اخلاقی کی ہجہ سے اختیاد کی ان خاندانوں نے تعلق رکھتے ہیں، ہوشا طرسیاست کی جہ عت ہیں بہت مشہور ہیں اور جواخلاص اور قربانیوں میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیتے دہے لیکن جب مشاہرات نے انھیں شاطر سیاست سے بدگلن کیا تو انھوں نے اپنے خیالات کی علائے تیم واشاعت کی لیکن شاطر سیاست اس کا کوئی جواب شدد سے سکے مرقب چندو کھیا۔ خوادوں نے ان افزامات کے جواب ہیں تکھا ہے کہ اس متم کے افزامات تو خلفائے راشدین اور آ تحضرت صفی القد علید وآلد و کلم پر بھی عائد ہوتے رہے ہیں۔ (نعوذ ہائد)

 سامی کی فی زندگی کا مطالعہ کے بغیران کے تمام دعاوی پر آ منا وصد بڑا کہتے چلے جائے ہیں ہے۔ "حضور" کی فی زندگی کا مطالعہ کے بغیران کے تمام دعاوی پر آ منا وصد بڑا کہتے چلے جائے ہیں۔ حسار آلمال المحالال المحالال ہے۔ اور اللہ المحالال المحالال المحالال المحالال ہے۔ اور المحالال المحالا

لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاملر سیاست اوران کے چندخوشاہدی زناء بالجبرکوناجائز اورزنا بالرضاء کو جائز تصور كرتے إلى اور ان كا عقيدہ بيائے كرد و كناه جس كاكسي كوجي علم ند ہو كنا و نيس ہے۔

یہ کہ ری ہے ہمیں واطوں کی بے عملی مناہ قبیں ہے جو جہب کر کہیں کیا جائے

اسلام سے زود یک کس فتم کی بدفنی بھیلانے والا جم ہے۔ اسلام نے زماء کے سلسلہ جس ب گامدہ کلید بنایا ہے کہ جب تک جارمواہ برنہ کہیں کہ فال مختص کو انھوں نے زناء کرتے ویکھا ہے اس وقت تك كى الك فض كى كواش قائل قول نين اور اكركو كي فض كى يرزنا ، كا الزام عائد كرنا ب اور اس كي تشهير کرتا ہے اور اس کے لئے جارگواہ ڈیٹر ٹیس کرسکتا تو وہ بحرم ہے۔اب اس وضاحت کے بعد ہمیں معلوم ہو حمیا کدان کے نزدیک بدللتی کامنہ میں نام کا الزام ہے اب اس تحریج کی روٹنی میں مندرجہ بالا اقتباس ہو معا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھیں قبل از دفت علم تھا کہ ان ہر اس تنم کے الزامات عائد ہوں سے غاہر ہے کہ اس متم کاظم مجر ماند ذاہنیت کا واقع اظہار ہے لیکن چونکہ اٹھیں اپنی بدا تدالیوں کاعلم تھا اس لیے انھول نے اپنے سریدوں کو بے وقوف عانے کی خرش ہے پیش بندی کر دی ادر کول مول الفائد میں جہاں ا ہے جرم کا اقراد کرلیا وہاں زناء جیسے تعل کو جائز کہدویا اور پھر بہاں تک کہددیا کدیے تعل صرف میں جی جیس كرنا بكد يملي (يمنى ضفائ راشدين وغيره) بعي كرت رب إل- (نعوذ بالله)

ب آئيندويكيس تورخ الناتظرة تاب

### حلفيه شهادت

شاطر سیاست کے اخلاق کا تذکرہ بیل فکا ہے تو کیے باتھوں چھ مزید حقائق بھی ما دھ فرمائية رجمين أنيك نوجوان مسترمحمر بوسف كى أيك تحرير مدمول جوئى بير مستر بوسف كا خاعدان مصطر سیاست کے خاص الخاص مریدون شما ہے ایک ہے اور وہ الن دنول کراچی شمامتیم ہیں۔ ہم ان کی وہ تحریر بغيرتيره ك ثالغ كررب بيل

يسم اللَّه الرحيش الرحيم. تحمده و نصلي على رسولهِ الكويم. اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك لة واشهد أن محمد عبده و رصولة عن اقراء كرتا بول كرحفرت مصطفى صلی القدعلیدة آلبدوسلم خدا کے نبی اور خاتم التبیین بین اور اسلام سیا غدیب ہے ش احمدیت کو بھی برس سجعتا ہوں اور مرز ا تا دیانی کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور سیح موعود مات ہوں اور اس اقرار کے بعد میں موکد

جغذاب ملت اثمأ تامول.

میں اپنے علم اور مشاہدہ اور دویت بنتی اور آنکھول ویکھی بات کی بتا پر خدا کو حاضر ناظر جائل کھر اس کی پاک ذات کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مرز ایشر الدین محمود احمد خلیفہ ریوہ نے خود اسپنے ساستے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زناء کروایا۔ اگر جس اس علف جس جھونا ہوں تو خدا کی لعنت اور مذاب بھی پر ناز ل ہو۔ جس اس بات پر مرز ایشر دلکہ ین محمود احمد کے ساتھ بالتعامل حلف الحل نے کے سلیے بھی تیار ہول ۔

ويتخطع كيسط معرضت عبدالقادر

تيرتد سنكه بالمواني روذ عقب شاليمار ميثل كراجي

wordpress.com

#### رؤيا وكشوف كا دباؤ

کومومنانه ولیری قرار دیتے ہیں۔

افسان کی فطرے میں آیک خوف کھ نے والی حس ہے اور انسان اللہ تعالی ہے وجود کا قائل ہو انسان اللہ تعالی ہے وجود کا قائل ہوا ہوئے کے بعد جنت اور جہم کے نظریات کے فیٹ انظر انلہ تعالی ہے خوف ہے ہا گیز کی اور صابح انسان ہوا لائے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرتا ہے۔ شاظر سیاست کو انسان کی اس کرور کی کا علم ہے چنا تجہدہ اسے موسے ہوئے ہمائے مربع اس کو دویا و کشوف سنا سنا کر فرائے رہیج ہیں اور عاقبت کا خوف دلا کر ابتا الوسید معا کرتے ہیں۔ آخری شاہ می جوانھوں نے چند ہی سال قبل کی تھی وہ مین رویا کے ذرایعہ می معرض وجود میں کا تھی۔ آئی تھی۔ آئ

علاُدہ ازیں وہ روّیا دُشوف کو اپنی ڈیمال ہوئے ہیں۔ بھی کس نے کوئی سوال کیا اور ان سے کوئی جواب نہ بین آیا تو روّیا سنا دیا۔ سمی نے بوچھا کہ حضور پیسندھ سکے مربیتے جو آپ کی ڈاٹن ملکیت ہیں کہاں ہے آیے تو کشف سنا دیا۔ نسی نے استعمار کیا کہ حضور آپ خویش پروری کرتے ہیں تو اس پر ماقبت کا عذاب نازل کر کے اے منافق قرار وے ویا۔الفرض وہ روکیا وکھوف ہے اپنا تمام تر کاروبان چاہتے ہیں اور
وہ ہوئے ہما لے لوگ جو خدمت اسلام اور فع رسالت معزے فیر مصطفل سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجبت کی بنا
پر شاطر سیاست سے وابستہ ہیں وہ غلط ہے جوڑ اور مہمل قسم کے روئیا و کشوف کا تجزیہ کیے بغیر آ منا و معد قالا
کیتے ہطے جاتے ہیں حالا تک ان کے روئیا و کشوف کن گھڑت اور ابہام کی ذعرہ مثال ہوتے ہیں۔ ہر ذک شعور فعنی موجود و حالات ہے آئدہ حالات کا اعدازہ کر لیتا ہے۔ چن نچے شاطر سیاست شیطان کی آ نت کی مطرح آیک کول مول دوئیا شائع کر وسیتے ہیں اور جنب وہ حالات معرض وجود میں آ جاتے ہیں ہو افتصل میں جلی تروف کے ساتھ روئیا کے محقیم الشان طریق سے بودا ہونے کا ڈھنٹر اردہ بیٹ دیا جا تا ہے حالا فندا کر روئیا وکشوف ان کے اپنے ذہن کی بیداوار شبھی ہوں تو ضرور کی تیں کہ ہر کشف ورست ہی ہو۔ چنا بچے مرز ا

"سنت الله تدیم سے اور جب سے دنیا کی بناؤالی کی ہے، اس طرح پر جاری ہے کہ نمون کے طور پر عام لوگوں کو تلط نظر اس کے کہ وہ تیک بھی یا بد ہوں اور صائح ہوں یا فائق ہوں اور غدمب شی طور پر عام لوگوں کو تلط نظر اس کے کہ وہ تیک بھی یا بد ہوں اور صائح ہوں یا فائق ہوں اور غدمب شی سیچے ہوں یا جمونا غد بب رکھتے ہوں، کسی تدر چی خواجی اور سیچھ المبام و جارت کے المبان کیال بس ای پر ختم ہے کہ کسی کو کئی تجی خواب آ جائے یا اس کو البام ہو جائے بلک المبان کیال کے لیے اور بہت سے لوازم اور شرائط بی کوئی چی خواب آ جائے یا اس کو البام ہو جائے بلک الرائم میں واقل جیں۔ وی الوسیلہ بعض او قات موجب بلک وہ محتل نے ہوں جب اکہ ہم اس وج سے بلاک ہوا۔" (علیات الوق سنے 1808)

بین کی خواجی فاحق اور فیر مالح لوگول کو بھی آجاتی جی اس لیے بیده وافی اور بدیختی ہے کہ بیش کی خواج ل پر اپنی وجاہت اور بزرگ کا دعوی کیا جائے۔ علاوہ اوی مرزا قادیانی ایک ووسری مگر میر لکھتے ہیں :

> ''یاد رکھنا جاہیے کہ شیطان انسان کا بخت دکن ہے۔ وہ طرح طرح کی راہوں ہے انسان کو ہلاک کرنا جاہتا ہے اور ممکن ہے کہ ایک خواب ہی یعی ہوا در چربھی وہ شیطان کی طرف ہے ہو کیونکہ اگر چہ شیطان ہوا جموع ہے لیکن بھی تجی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے۔'' (حقیقہ الوقی سفرازل)

مینی کمی چی خواب سے بیٹیں سمجھ لیما جائے کہ جس مخص کو بچی خواب آئی ہے وہ بزرگی کی کمی منزل پر پہنچ کیا ہے بلکہ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو گراہ کرنے کے لیے پی خواجی دکھا ویتا ہے، اس لیے اپنی کمی مچی خواب کو بھی اپل بزرگی اور ہوائی کے لیے دلیل تغیرانا ناجا کڑے۔ پھرمرزا تا ویائی ان لوگوں کے متعمق بھی وضاعت کرتے ہیں جواسیے خواج بل اور انہا بات پر بنار کو کر خلافا اعتقادوں اور ٹایاک فدیوں

كوفروعُ ديت بين- چنانچيانمون نے لكھا ہے:

besturdubooks.wordpress.com ''افسوں کواکٹر لوگ ایسے ہیں کر ایمی شیطان کے بچوشی کرفآر ہیں تمر پھر پھی ائی خوابول اور الہامول بر مجروسہ کر کے اپنے ناراست اعتقادوں اور نایاک غه بیول کو ان خوابوں اور الہاموں کے ذریعے فروغ ویتا جا بیچے ہیں بلکہ بطور شہادت الكي خوابول ادرالبامول كو پيش كرتے ہيں۔" (حقیقت انوتی صغیہ 2)

فيخن اسيع چند سيج خوابول كوبقياد اورونيل تغبيرا كراسية غلط اعتقادات اورغله غربب كاس حاركرنا مجی ناچائز ہے اور چوفنس اپنے خوابول پر اپنی بزرگی کی بنارکھتا ہے وہ بھی شیطان کا اسپر ہے، چٹانچیر شاطر سیاست کی مواخ حیات و کیجیئے تو ایک لحد محی الیانیس منا جب رویا و کشوف سے انعول نے اپنی بزرگی اور ائے احتقادات کی سحائی ند تا بت کی ہو۔ وہ توگ جو انعشل کا با کا عدہ مخالد کرتے ہیں وہ مبایخ ہیں کہ العَعْلَ عِلى جِهالِ النَّ كَدُوكِ والمَوْف كَثَرَت سنت شَائعٌ جوت دسيِّ عِلى وبال برى برى برى مرجيون عمراك ك عظيم الشان طرايق سند بورا بوف كا و حند ورا يحى بينا جاء سب جوان ك والدمرزا قاد بافي ك زويك ع جائز اورشیطان کے امیر ہونے کی نشانی ہے۔ مرزا قاد یانی مزید وقطراز ہیں:

> "اور بعن محق فعنول اور فر کے طور پر اپنی خواجل ساتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ چندخوامیں یاالبہام ان کے جوان کے نزویک ہے ،و مجنے میں ان کی بنامہ وہ ا بيت تنك المامون يا ويشواؤل يا رمولون ك رعك عن ويش كرت جير، يدود خرابیاں ہیں جواس ملک میں نہت بڑھ تنی ہیں اور ایسے لوگوں میں عائے دینداری کے عیا تکہراور غرور پیدا ہو کہا ہے۔ " (مقیقت الوی سنے 2)

ان عطور نیں جو ہاتھ مان کی گئی ہیں ہول معلوم ہوتا ہے کنده مرز ا قادیاتی نے اپنے بہتے (شاخر سیاست) سے متعلق ہی تکھی تعیس کیونکہ وہ اپنے رویا و کشوف کی بنا پرائے آپ کو مسلح موجود اور خلیفہ برتن تابت کرتے اور اپنے مجولے بھائے سر بیدوں پر اپنی بزرگ 🕟 تابت کرتے ہیں حالا تک ان کے والعہ مرزا قادیانی کہتے میں کہ یہ وہ فراہان میں جواس ملک میں بہت بڑھ کی میں اور ایسے اوگوں میں بجائے و بنداری کے بھا تکبراور غرور پیدا ہو گیا ہے۔ بنی عالم شامر سیاست کا سبال بٹن بھی جب سے بینتعل پیدا ہوا ہے خودر اور تکبر نے اٹھیں بدی طرح سے جکڑ رکھا ہے اور ان سے وینداری اور داستیازی بھی ای وید ے کوسوں دور ہے کہ وہ اپنے رکیا دکشوف کواچی بزرگ کی بنا کردائنے ہیں۔ حالانکہ چی خواہی تو ہر فخص کو آ جاتی میں خواہ وہ بازاری عمرت علی کیوں شہو۔ یہ بات صرف ہم اپنے یا ت بی سے میں لکھ رہے بلکہ مرزا قادياني بعي اس ك تقديق كرت بين رجاني العواص تالعاب:

'' آیک اور امر میمی ہے اور وہ یہ کہ بعض فاسق اور فاجر اور زائی اور خالم اور غیر

حد من اور چوراور حرام خوراور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے ویکھے۔
سینے جیس کہ ان کو بھی بھی بھی بھی خواجیں آ جاتی جیں اور سریرا ذاتی تجربہ ہے کہ
بعض عورتیں جو تو م کی جو جڑی یعنی جنگن تھیں جن کا پیشہ مرداد کھانا اور ادافاب
جرائم کا تھا انھوں نے ہارے رو بروبعش خواجی بیان کیس اور وہ مچی تکلیں۔ اس
ہے بھی عجیب تر ہے کہ بعض زائے عورتی اور قوم کے کیٹر جن کا رائے وہن زنا کار ک
کام تھا ان کو دیکھا حمیا کہ بعض خواجی انھول نے بیان کیس اور وہ بوری ہو تکئی اور
بعض ایسے ہندوؤں کو بھی ویکھا کہ جو تجاست ٹرک سے اوٹ اور اسلام کے سخت
میں ہیں جعنی خواجی ان کی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آ سمکیں۔''

(هيقته الوي مطير 2 رصفي 3)

iless.cor

ان سفور میں صاف الفاظ میں بتایا تھیا ہے کہ تی خواجی العن ہندہ وَں کو بھی آ جاتی ہیں ، اس سلیے ان پراچی صدافت کی دنیل تغیرانا ورست نہیں۔ ہارے اس استدلال پر اگر کوئی ہے کیے کہ مرزا صاحب کی مندرجہ بالاسطور عام انسانوں ہے متعلق ہیں خواص ہے متعلق نہیں اور چونک شاطر سیاست عوام الناس میں سے نہیں خواص میں ہے ہیں اس لیے ان سفور کو ان پر چسپاں کرنا تبلط ہے تو ہم مرزا آفاد یائی کا حسب ذیل افتہاں جیش کیے دسیتے ہیں۔ انمول نے یہاں فرمانا ہے:

یعنی و نیا بھی بھٹی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہن کی ہناوٹ بی اس تئم کی ہوتی ہے کہ اٹھیں رویا و کشوف نظر آجائے ہیں لیکن ان کشوف کی حالت یہ ہے کہ ایک محدود دائرہ تک بی رویا و کشوف کے اتوار فاہر ہوتے ہیں اور وہ بھی تار کی سے خالی تیس ہوتے بلکہ ان رویا و کشوف میں بھی بعض خلا ہوتے ہیں اسی طرح بعض فوگوں کی چند دعا کیں بھی قبول ہو جاتی ہیں چونکہ ان لوگوں کی رستبازی کال نہیں ہوتی اس لیے ان کی وعاکیں کی عظیم الثان کام میں بودی تہیں ہوتھی۔ یہاں مرزا صاحب نے ان لوگوں کی udubooks.wordpress.com راستبازی کی بھی تشریح کردی کدان کی راستیازی این شفاف یانی کی طرح ہوتی ہے جوادیر سے شفاف نظر آ ناہے محراب کے بیچے کو پر اور گذہ ہوتا ہے۔ جس فض نے بھی قریب سے شاطر سیاست کو دیکھاہے وہ مرزا تادیانی کے مندرجہ بالا افتیاس کے مطالعہ سے بنونی اندازہ نگا سکتا ہے کہ بیا انتہاس ایک سو پہاس فیصدی شاطر ساست بی سے معلق بے کونکدان کی راسعباری مفکون ب اور ان کا ظاہر شفاف یائی کی مانتداور باطن كوبراوركندكي ونندب اوريك وجدب كدان كي دعائين بعي بمي سي قابل وكركام من موري نيس ہوئیں اور نہ تا ان کا کوئی کشف دیا ہے جے تحقیٰ اتوار کے اهلیارے کمل کیا جا سکے ہیں چونکہ اس قتم کے رة يا ومشوف و نيا بيس بي شارلوكول برطا جر جوت ريخ بين اس ليدان سدايل جوالي ابت كرة اوران كا وْحندوده بيت كرخلانب حقدكا جُوت بجم بينها باسراس بالزوجوكا اورخاكل ك فلاف ب بكرشاطرسياست ے دویا و کشوف کا جو تجربیہ م نے کیا ہے وہ یہ ہے کدان کو بعض خواص کی میں آ جاتی جی ایکن انسیس اکثر خوامیں الی آتی جی جومبم اوران کے استے وہن کی پیدادار ہوتی جیں۔ اس تم کی خوابوں سے انھیں استے مريدوں كو ب وقوف بنانا مقعود موتا ب ادروه اس طرح كى رياكارى سے اپنا مقصد على كر ليت جي - كويا ووسرے الفاظ میں دور وَ یا کے ساتھ بھی رہا کرنے ہے جیس کلتے۔

یماں یہ بات بھی قابل و کر ہے کہ انھوں نے اپنے خوابوں کے لیے رویا کا انفذ بسد کیا ہے اور ا کشر رؤیا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیب سانحہ ہے کہ ان کا چونکہ ریا کا دی سے بھی وظن ہے اور وؤیا شانے ے ان کی مرادیمی ریا کاری سے لوگوں کو بے وقوف منانا ہے اس لیے خدائے ان سے لفظ بھی وہی انتخاب کروایا جوحقیقت حال کے عین مطابق تھا۔ لفظ رکھا کے میار حروف بیں۔ جارون حروف یس ہے اگر واؤ نگال دیں تو باتی ریارہ جاتا ہے۔ داؤ ہے مراد وی یا خواب وغیرہ ہے جس کا مطلب سے ہوا کہ داؤ کا حرف لفظاریا کے درمیان سے کویا ہی کومکی ریا کاری کا آلدگار بنایا جار ہا ہے ۔

خل برمات برنے بین چھا تھم رکیا والا مجى بين ديا ہے جمين معلوم نہ تھا۔ (معنف)

besturdulooks.nordpress.com

خالد جوبدري

## ظفر التُدخال كالمعاشقة

و تجهانی سرظفرالله خال فاکتان کے پہلے وزیر خارجہ مقرر ہوئے۔ وہ قادیانی فدہب کے مرحرم سلنا مجی رہے۔ اس بذیب سے تعلق رکھنے والوں کو تفریہ عقائد کی بنام پر میشود ور حکومت جی ملک کی مُتَّفِ بارلیمنٹ نے ایک آئی ترمیم کے در لیے متعقد طور پر غیرمسلم قرار دے دیا تھا۔ سرظفر اللہ خال نے بانی پاکتان قائد اعظم محرطی جناع کا جنازه می راجے ے انکار کردیا تھا۔ محافوں کی طرف سے اجہ یو چنے پرانموں نے بنایا کہ ا آپ بھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر بھولیں یامسلم مکومت کا کافروز ہر۔'' مرظفر الله خان کے بارے میں قادیاتیوں میں تاثر پایا جاتا ہے کدوہ پڑھے تکھے اور باکردار انسان

تعلین چوبدی سرظفر الشدخان سے ایک عرب الای سے کس طرح شادی رجائ، بدواقد دلجیوی سے خالی میں -

"بعري رباني كرمايق شو برمحود فزق نے اخبار" انبور" كے نامہ نگاركوا كيك بيان شن عالم ك '' مرظفرالله خان نے میری منکوحہ بشری ربانی کوئس طرح خربیا اور جبراً طلاق دلوائی۔ پہلی طلاقات میں

ظفر الله خان نے لڑی ہے ہو جھا: " تیراکیا نام ہے؟" لڑی نے مقیدے وادب سے باتھ جوم كرجواب ديا " آپ کی سَنِر کو بشریٰ ربانی کہتے ہیں۔" وسكق من احرى مثن نے قاديانى خليف كے اعزاز ميں جلسه كيا، جو ملاج كے ليے تلفراللہ خان

کے ساتھ بورپ جارہے تھے، میری بیوی بھی اپنی ان کے ساتھ جلے ٹیل حاضرتی تا کہ وہسرے احمد یول کی طرح ظفر الله خان كا استقبال كرے اور الهير الوئين " (امير التياطين ) كے اتحاكو بوسدد ے عضر الله خان ئے ظیند سے پھر سرگوشی کی تو عاضرین نے "امیرالموشین" کو بلند آواز سے فریائے سنا" بیتو اس خاندان ك لي سب سے برى عزت بي اور سنے والے مجم منے كريمي شادى كا ذكر بور با ب. مجرظفر الله خال نے وشق کے ہوے قادیانی سردار کے کان میں پکھے کہا تو سردار نے اور کی آواز میں جواب دیا جہماں کا صرف ایک بی جمائی ہے۔" اب ظفر الله خال نے مجمی او کچی آواز میں محظوشروں کروی۔ کہنے کھے:" کیا اس کا بھائی بہاں وہیں کے یا کستانی سفارت خانے میں ملازمت پیند کرے گا'' اور دوسرے بی دان میری یوی کے بھائی محدور بالی کو مفارت خانے میں جبد وال کیا۔

پر ظفر الله خال مے ای خاص مجلس میں امثق کے معزز احمد بول ہے کیا: " میں اس او کی کوخش

نعیب اور اس کے خاتدان کوخوشوال بنا دوں گا۔" عرض کیا حمی: "الزکی این خالد زاد بھائی کے مضوب ہو چک ہے، جونیج فارس کے ایک ملک جس دولت کیا نے حمیا ہوا ہے۔"

میں ہے۔ بری ماہوں سے بیان مصل میں ہو کہ کہا '' بیاکتنا ہوا تھلم ہے کہ اس نازک پھول کو اس خوفناک کانے کی تھود میں ڈال دیا جائے۔'' ''کود میں ڈال دیا جائے۔''

روسان وہاں ہو ہوئے۔ عرض کیا گیا: ''ملکن ہے خودلائی آپ کی عمر کے آ دی سے رشند جوڑ تا پائد نہ کرے اور کیے کہ آپ کی بیدی مجمی موجود ہے اور اوالا دمجی۔''

۔ ظفرانشخان نے جواب ویا:''میں ابنی نہ دی کوطلاق دے دول کا۔'' اورانھوں نے بھی کیا بھی ٹا کہ جٹریٰ کو حاصل کرسیس ر

ودمرے دن "حضرت" الرکی کے تحریقی اور جب دہ جائے لے کر آئی تو اس پر اکا ایس کا اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اور کہنے تکے:

"بشرى توكيا كميتى ب، وكي خايرى على يرندجانا، ش آج بحى ...."

بشری کی تظرین شرم سے جمک تنگی اور چرو محانی ہو تمیار پھر آ ہت سے کہنے گی: "ما لک جی تو حضور کی کنیر ہوں۔"

روں ہوری۔ یہ بنتے ہی قشر اللہ خان نے جیب سے ایک ڈید لکالی، کولی اور ہیرے کا کیلف اٹال کرخود اپنے اتھ سے لڑی کے گئے میں ڈال دیا۔ میراس کی اٹھیوں پڑھٹی با عدمددی، وہ بحد کی راس نے اپنا ہاتھ آگے برحالیا ورائٹل سے میرے نکاح کی بھٹھی اتار دی۔

تین دن بعد نفر الله خال لا بائی (بالیند) جانے کے لیے تیار ہو گئے، جہاں وہ بین الماقوا می عمالت کے بچ جیں۔ جانے وقت بشرق کی مال اور بھائی کے باتھ جی ایک بوی رقم دیے ہوئے حاکمانہ اعماد سے قربانے گئے:

"وكيويشرى كي طلاق كامعالمه جلد عد جلدانهام ياجانا جابير رخري كي يرواه دركرنار"

میری حل می کوکام نیل دی ۔ اب حک مجدی حق آت کا کرآخر پرکیا ہوا؟ اور مجوی آت کا کرآخر پرکیا ہوا؟ اور مجوی آت کے

میں کیے ، بھی نے اپنے وجود سے مجت کی آق اور حق الحقین تھا کہ بشری ہی جھے سے ول سے جا ہتی ہے۔
ہم دونوں گھڑاں کن رہ سے تھ کر رضی کا ون آب اور ہم دونوں ایک جان ہوجا کی رہی تھی۔ بشری ہر ہفتے
ایک علاقے تھی بہت دور تھا کر بشری کے حبت ہوے خطوں سے اطاری بندگی رہی تھی۔ بشری ہر ہفتے
کی تھ ملے تی تھوروں کے قرائے جی ۔ یہ کھئے تراشے تھی ایک بواٹ کی تھورے ہے جوموی ابال پہنے
نے اور بر مجادت تراشے پرخود بشری کے تھم سے تھی ہے۔ "افدا جم دونوں کب ایسا ہی جواز ا پہنی ہے۔" بے
دومرا قراش ہوں نے کھڑے یہ اور بشری نے اس پر تھا ہے " نھا جھی کھی ایسے جی ہے دے گا۔"

بہت سے عط سنا کر بدنعیب شہر چپ ہوگیا اور کسی گہرے خیال بھی ڈوب کمیا، اچا تک اس کے مند سے قبتید پھوٹ پر ااور اس نے کہنا شروع کیا: ''کوئی سوچ بھی سکٹا تھا کہ بشریٰ کے یہ سب جذبات iordpress.co

مراسر فریب سے بور وہ میرے دل سے مرف کھیل رہی تھی۔ کیا دوات کی طبع اس پر منالب آسمی ۔ بھی مراسر فریب سے بور وہ میرے دل سے مرف کھیل رہی تھی۔ کیا دوات کی طبع اس بر منالب آسمی ۔ بھی خارجی میں ہوگئی ہوں تھا۔ بھی ہوری کی مامل کرنے کے لیے قادیاتی ہیں نے قبول کی۔ بھر کی ادراس کا خاعدان قادیاتی بن چکا تھا۔ ظفر اللہ خان قادیاتی خدم سے ایک بوے رکن بیل ادر میرے دل جی وہم بھی بروائیس ہوسک تھا کہ میں ظفر

الله مير بدول كومكماك كرك فيل والين محدادر قاديانية ك"امام" اور" اميرالونين" البين أيك مريده معتد كى زندگى اس بدوردى بداجاذ كردكدوي محد بينك اس هم كاكونى بات بحى خيال ش فيمن آكن متى ليكن السطين مي ايك كباوت ب محمى واز ميول كى آثر مي مجمى بندر بحق جيميد للته بين اورظفر الله كى وارسى واتى جائبات كوچمهائ موسيقى -"

محمود آذق نے سلسلہ محتقل جاری رکھنے ہوئے کہا: "1953ء شن، شہ نے کتنی کوشش کی کہ کہنان ش کوئی روزگار فی جائے محر کام پانی نہ ہوئی۔ پھر جمی شام چلا آیا اور ایک سکول شی عددی اس می محرمیوں کی چیٹیوں میں اپنی خالہ سے لئے دشش آیا اور خالہ کی لڑکی پشر کی کو دیکھتے تک ول وے جیشا۔ دوسرے وان جشر کی کے ساتھ سینما محمل قلم میں ہیرہ اور جیروئن کی شادی وکھائی جا ربی تھی۔ بشر کیا میرے کان جس کہتے تھی: "یہنوٹی جس کرنے تعیب ہوگی ؟"

54 میں جارا نکاح ہو گیا۔ بھی چر بھی فارس کی ایک ریاست میں جاد کیا تا کہ جلد سے جلد بہت سارو پیدج کر کے لوفوں اورائی ولین کورخست کرالاؤں۔

بھریٰ کے خط دسمبر کے مینے سے بند ہو سکے۔ آخر ایک خط مہت دنوں کے بعد لما۔ اس ک عمادت بیقی:

" صغرت امرالموشین" وشق ؤئے ،ظغر الله خان بھی ہمراہ تھے۔ کس قدر جاہتی تھی کہ تم بھی پہال موجود ہوتے اور" صغرت امیرالمونین" کی زیادت کرتے۔"

بشری کے نیا نے میرا دماغ اور بھی خواب کردیا اور میں طرح طرح کے مطاب لکالے لگا۔ ومشق ویتیے ہی سیدھا خالد کے محر محیا محر بشری کی الگی میرے عقد کی انگوشی سے حالی تھی۔

می نے کہا:" اُکوشی اور چوڑیاں ما اب میں؟"

بشری '' بیں آزاد ہوں تم میری خالہ کے بیٹے ہوراس لیے تم سے شادی منظور نیس کر سکتی ۔'' اس کے بھائی محدود نے جھرے کیا:

> معِشری شمیں پندنیں کرتی بنم طلاق کون نیں دے دیتے ؟ '' \*

میں ہے الفتیار جالا اٹھا ''ایمی تامنی کے پاس جلو، طلاق نامہ کیکے ویتا ہول۔'' میں ہے الفتیار جالا اٹھا ''ایمی تامنی کا اس کے پاس جلو، طلاق نامہ کیکے ویتا ہول۔''

تاسى نے جب معامل سنا تو خفا ہو ہے۔ کس تو فعد سے معرد ہوتاں رہا تھا، کیا گیا: " قاملی

صاحب فكاح فرضى تفاادر عن بشرك كوطلاق دے چكا مول."

j,books.wordpress.com بعد میں معلوم ہوا کے ظفر اللہ خان نے 45 ہزار ہونڈ میں بشری کوخرید فیا ہے اور بیس بزار ہونڈ میں بشری سے خاندان کے لیے ایک مکان وحق کے محلہ "بستان الجری" میں مول کے ویا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ظفر اللہ چدروز میں بیش آ رہے ہیں تا کہ بشری سے شادی رجا کیں اور بیں نے طے کر لیا کہ ال مخص کوئل کر ڈالون کا۔ میں نے پہنول فرید لیا تکر بشری کے خاندان نے تلفرانڈ کو بھی فیر کر دی۔ ہی پر جلے کا بردگرام روک دیا گیا اور آ و سے <u>گھنے</u> کے انڈر بی طغرانٹہ لکاح کرے ہوائی جہازے جماگ مے۔" (بشكريروزنامة انوائ بأكنتان الابور)

( بحواله ما بهنامه "صوت الاسلام" فيعل أبية ومجلد الشاره 4/5 متميره أكتر ر 1985 م)

معروف محافی و کالم نگار جناب شفیق مرزاا پی شرو آ فاق سمّاب "شهرسدوم" میں انگش ف کرتے بوسية الدردملي اورظفر الله خال "كيمتوان كرتحت ألمية بين

" لا مور کے میاس و ساتی حلتوں کے بے چودھری تصیر احد ملی المعروف لارؤمنی کا نام اجنبی ۔ قبیرں۔ وہ وان بونٹ کے دوران مقرفی یا کستان کے وز رتعلیم رہے اور پھر انھوں نے پیغاب کلب ہیں اپنا ابیاستقل ڈریو بنایا کہ بیان کی دومری رہائش گاہ بن کر ہوگئی۔ ان کا تھوڑا بی عرصہ ہوا، انتقال ہوا ہے۔ ان کے بینے چودھری افضال احمدملی ایڈ دوکیٹ لاہور بار کے رکن ہیں۔ لارڈ ملی مرحوم نے تر تی پہندی ہے ئے کر بقول متاز کالم فکار دفیق ڈوگر آخری حمر بیں ندہب کی طرف مراجعت کا بیزا ھو بل سفر کیا لیکن انعیں قریب سے جانبے والے جائے ہیں کہ وہ جموت نہیں او کئے تنے ادر کسی واقعہ کے بیان میں ان کی ذات بھی ہف بن جانی تحی او ووائے بعانے کی کوشش نیس کرتے ہے۔

ایک مرتبہ کلاسیک پر کھڑے کھڑے بات ہال بھی تو میں نے ان سے پود حری ظفر اللہ خار اے کروار کے بادے بیں بوچھا تو کہنے ملکے، طالب علی کے دور ایس ایس نے شاہتواز (شاہتواز موٹرز اور شیزان دالے ) ہے اس بارے میں ہو چھا تو چونکہ دو میرے بہت تر سی دوست ادر عزیز ہتے، اس لیے ہے ساخت كتب ميكا إرا ووقو جب آتا ہے، جان بى تيس چوان اور اس نے بجھائى بوي كے طور پر ركما جوا ب-" لارد ملمی نے مزید متایا کہ" انکی ایام میں تلغرانلہ خان نے جھے بھی بھانسے کی کوشش کی تھی لیکن میں ال كے قابوش فيس آيا۔"

یہ ہے جزل اسمیلی میں قرآن کریم کی علامت کرنے والے، کا ند اعظم کا اپنے نام نہاد عقائد و تظریات کی خاطر جنازه ندی مین والے اور اپنے آپ کو ایک کافر حکومت کامسلمان وزیریا ایک مسلمان محومت كاكافر وزير قرار دين واليه كالمل كردار اور بيمرف ظفراند خان بي ي يخصوص مين، بربدة قاد يانى د بركرداركاما لك بوتا بي-" besturdubooks.Wordpress.com

علامدا حسان الكي ظهير

# قادیا نیت کا شرمناک کردار

قاد بانی اکتاب الله است رسول الله اور تمام اسلامی او یان کے بالک بھی میدو بھی

رڪيج بين:

"الشرمباشرت وعامعت محى كرناب اوروه اولاد مى جناب-"

اورای میر عجیب ژکه:

" خدائے ان بی کے نی مرزائے غلام سے مباشرت و مجامعت کی اور مگر منصوصة بدا بھی وی

يوئية بعن

مرزا قادیائی می سے بھاع کیا گیا،

ارادروي والمائغ بره

الداور فارخودى الرحل كي تجدي بيدا بحي موتر"

اب درا قادیاندل ی کی زبان سے سفید قاشی یار حمد آادیانی رقسطراز اب:

" فعزت مع مومود (مرزا) نے ایک موقع پرائی مالت پی ظاہر فرمانی کد کشف کی حالت آپ

پر اس طرح طاری ہوئی، کر کو یا آپ مورت میں اور اللہ تعالی نے رجو لیت کی قوت کا اظہار قربلیا۔'' (''اسادی قربانی'' میں ہو معتوز اپنی یادمو کا دیائی)

اور خود مرزائے قاویان کہتا ہے:

" مریم کی طرح میٹی کی روح بھی شاخ کی گئی اور استفارہ کے رنگ میں جھے حاضر تھرایا کیا اور آخر کئی مینے کے بعد جودس مینے سے زیادہ نیس ، بذر بیداس البام کے تجھے مریم سے میٹی بناویا کیا۔ پس اس طور سے میں این مریم تقریباً" (" بہتی اوج" می 47 سند مرز اظام احراد والی)

مرزا تادیانی، اس کی امت، اس کے بیٹوں، پوٹس ادران کی نامیں کے بارہ عمل ایسے ایسے بوٹس زیا حقائق میں جن کی تردید کی جرأت آج تک کسی مرزائی کوئیس ہوگ۔ چھ خبریں تو آج کی محب

می محفوظ کرایس اور حرب کی بات کرایک محی بیانے سے تیا ۔

مرزاغلام احد کا دیتا بیٹا اور مرزائیت کا کیے از مناوید سرزا بثیر احد اپنے باپ کے سوائی میں لکھتا ہے:

"بیان کیا جمعے سے میری والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ پی جوائی کے زبانہ میں دھرت کی سوجود علیہ
السلام تممارے واوا کی چشن وصول کرنے گئے تو بیچے بیچے سرزا اماس الدین بھی چلے گئے۔ جب آپ نے
پشن وصول کر لی تو آپ کو پیسلا کر اور وحوکہ وے کر بجائے قاویان لانے کے باہر لے کمیا اور اوحر اوحر
کھرا تا دبا۔ جب آپ نے سادارو پیا اوا کر فتم کر دیا تو آپ کو چھوڈ کر کمیں اور چلڈ گیا۔ معرت کئے موجود
(مرزا خلام) اس شرم سے وائیس کھر ٹیس آگئے اور چائے کہمارے واوا کا خشار بیتا تھا کہ آپ کمیں طازم ہو
جائمی ہیں لیے آپ سیا لکوٹ شہر شیں ڈپٹی کمشنر کی کجبری شن تھیل تخواہ پر طازم ہو گئے۔"

(سيرة ونهدى ع1 يم 34 معنفه مرزابشر احرقاد يانى)

مرزا غلام احمد کا بر الز کا اور مرزا نیول کا وومرا خلیفدائے باب کے بارہ علی بیل کو براقشانی :

" معرت میچ موجود علیہ السلام تریاتی اللی دوا خدا تعالی کی جدایت کے ماتحت بنائی، اور اس کا ایک بوابر واقعون تفادور بیددوا کی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد معزت خلیفہ اقال کو حضور جیے اوے زائد ایک دیتے دیے اور خود بھی افکا فوقتاً علیف امراض کے دورول کے دفت استعال کرتے دیے۔"

(معمون ميان محود مندريد اخبار" أنفسنل" كاديان 19 جواد في 1929 م)

اورخود مرزا ظام احمداہے بارہ ٹی یوں جُرد ہے ہیں: مجی اخویم مکیم محرحسین صاحب

اس وقت میاں یار تھر بھیجا جاتا ہے، آپ اشیائے خورونی خود خرید دیں اور ایک بوتل تا تک واکن کی پادمر کی دکان سے خرید دیں، مجر ما تک واکن جاہے، اس کا لحاظ رہے، باتی خریت ہے۔"

( حَطُوطُ المامِ بِمَامِ عَكَامِ صُ 5)

اور پلومر کی دوکان سے جب ہو چھا گیا کہنا تک دائن کیا ہے قو انھوں نے جواب دیا: ''ٹا تک وائن ایک متم کی طاقت ور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو دفایت سے سربند ہو کون میں آئی ہے، اس کی قیت 8روپے ہے۔ 31 ستبر 1933۔''

(منقول از مودات مرزام، 39، حاثيه معنفه يجهم تُرخلي مركبل هيد كالح امرتسر)

اوراسمۂ اجماکا مصداق بیتین کرنا اور کہال وہ حالت کہ وصیت کے وقت کیج موجود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا ، استقامت علی فرق آنا اور فیم بطور مزا تھوڑے سے گرکر بری طرح زخی ہونا۔ آخر مرنے سے پہلے

worldpress,cord کی ولول تک ہو گئے سے بھی لا جار ہو جانا اور نہایت مفلسی میں مرنا اور آئندہ جہاد میں بھی کی مرفوع فیانا اور اس کے جوان فرزند میدائی کامتوان شاب میں مرہ اور اس کی بیوی کا تباہ کن فریق پر سمی اور جکہ نکاح کیے ليناه غيرو - بيسب باتي كم عبرت أكيزنيس تعين - الاعتقال الألفال قاريان مورند 23 فروري 1922 م)

اب ذرا سید تمام کے ان خروں کو تاریخ کے میںد میں محفوظ رکھنے کا بندو بست کیجے ، جوان کے خیشہ ٹائی اور مرز اتلام کے بوے لاک کے بارہ ٹی مکٹھی اور جن کی تر دبید کی جرائٹ شرق کے تک کمی کو جوئی اور نہ خود مرزا ایٹیر الدین کواس کا حوصر ہوا اور وہ قبرین میں با گامدہ گواہوں کی ایک فوج کے ساتھ ، منیف مرزائيت مرزويشيرالد 'ن محمود ڪ بار و مي ايک مرزائي خاتون خود اينا واقعه بيان کرتي جن:

ين ميان صاحب كي متعلق بحدوض كرما وإجها مون اوراد كون ش خابر كروينا عاجي مون كد دہ کیسی روحانہت رکھتے ہیں۔ شی اُکٹر نیٹی سبلیوں ہے سنا کرتی تھی کدہ وہوے زائی مختص ہیں حمراعتیار نہیں آتا تها، کیونکدان کی مومناندهسورت اور نیمی شرمنی آتھمیں ہرگز مدنجازیت نہیں و تی تھیں کہان پر ایسا بڑا الزام لكايا جا يحك الك ون كاذكرك بيري والدصاحب في جو بركام ك يليحضور سداجازت حاصل كرت ين اور بزے مخلص الدي بين - ايك رقد حفرت صاحب كو بنجانے كے ليے ديا، جس مين ايت لیک کام کے لیے اجازت و کی تھی۔ نیر میں رقبہ لئے کرگئے۔ اس وقت میاں صاحب نئے مکان میں متم تھے۔ بن نے اپنے جراہ ایک اوک لی جو وہاں تک میرے ساتھ کی اور ساتھ ہی والیں آ گئے۔ چندون بعد بچھے پھرا یک رفعہ کے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وی لا کی میرے ہمراہ تھی۔ جوں بچ ہم دونوں میاں صاحب کی تشست کاہ میں پنجیس تو اس لڑ کی کو کسی نے وقعیہ ہے آ واز دی۔ میں اکیلی رہ گئی، میں نے رتند ویش کیا اور جواب کے لیے عرض کیا، تگر انھوں نے فر بایا کہ تم کو جواب وے دوں گا، تھبراؤ مت۔ باہر ایک دو آ وی میرا انظار کر رہے میں ان ہے ل آؤل، مجھے یہ کمہ کراس کرے کے باہر کی طرف میلے مجے اور چند منت بعد چھیے کے تمام کمروں کونٹل لگا کراند وائل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا ورواز و بند کر دیا اور چنگھیاں لگا دیں۔ جس کرے میں میں تقی وہ اندر ہے چوتھا کمرہ تھا، میں یہ جانت دیکھ کر بخت گھبرائی اور لمرح طرح کے خیال دل میں آئے گئے۔ آخر میاں صاحب نے جمہ سے چینر میماز شروع کی اور جمہ سے برافعل آئروائے کو کہا، میں نے انکار کر دیاہ آئرز بردی انھوں نے کیجے پاٹک پر گرا کر بہری عزت برباد کی اور ان کے منہ ہے اس فقر رید ہو آ رہی تھی کہ جھے کو چکر آ سمیا اور وہ گھنٹلو بھی ایک کرتے تھے کہ بازاری آوی بھی الی تمیں کرتے امکن ہے جے نوگ شراب کہتے ہیں انھوں نے لی موہ کھکٹدان کے ہوٹی وحواس بھی ورست نیس تھے۔ جھے و دھ کانے کہ اگر کی سے ذکر کیا تو تہاری بدنا می ہوگا۔ مجھ پرکوئی شک تہ کرے گا۔'' - (اخبار مبله بابت جون 1929 مفادم قاويل منقول إز" ديوكا تذبي آمرًا معشف راحت لمك براد دخود وجيد الرحن )

ذ را اور آھے جلے! اور دیکھیے کہ اس امت مرز ائید کے سربراہ کا کر دار کیما ہے جس کی رفاقت و

غلامی پر مدیر' الغرقال ' نازاں ہے اور جس کے بیٹنے ہوئے میش محلوں میں میٹھ کر مرزائیت کا آیہ برالم خویش اور برخود غلام' خالد'' دوسروں پر پیٹر پیمیکناہے ۔

ایک خاہدائی مرزائی اور خلیفہ قادیان کے خاہران سے انتہائی قربت رکھنے والا ۔ نوجوان محمد بیسف تکھتا ہے:

> بسم الله الرحين الرحيم بحمده و تصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا الذالا الله وحده لاشريك له واشهدان محمداً عبده و رسوله

جمل اقر ارکزنا ہول کے حضرت محد صلی اللہ علیہ وج لہو سلم خدا کے نبی اور خاتم النویین ہیں اور اسلام سی نہ ہب ہے۔ جمل احمد بیت کو بھی برخل سجمتا ہول اور حضرت مرزا نلام احمد قادیاتی علیہ اسلام سکے دعوتی بر ایمان رکھتا ہوں اور سیج موجود مانتا ہوں اور اس اقرار کے بعد جمل موکد بعد اب صلف اٹھا تا ہول۔

جمن اپنے علم اور مشاہرہ اور رؤیت مینی اور آ تھوں دیکھی بات کی بنا و پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی پاک ذات کی شم کھا کر کہنا ہوں کہ مرز ابشر الدین محمود احمد ظیفہ ربوہ نے اپنے سائے اپنی یہ بوگ کے ساتھ فیمر مرد سے زنا کروایا ، اگر جس اس صلف جس جھوٹا ہوں تو خدا کی تعنت اور خذاب جھو پر بناز ل ہو ۔ جس اس باتھ بالیق مل طف اٹھائے کے لیے بھی تیار ہوں ۔'' (محمد بسٹ معرف مید بھا، جی تی تیار ہوں ۔'' (محمد بسٹ معرف مید بھا، جی تی تیار ہوں ۔'' (محمد بسٹ معرف مید بھا، جی تی تیار ہوں ۔'' (محمد بسٹ معرف مید بھا، جی تھا ہوں کو مقتب شاہد ہوئل، کراچی ۔ منظول اور جو کا فرائی آ مرجی 169، مصنف داحت ملک قادیانی میرورور میراز الزار اور کا فرائی آ مرجی 169، مصنف داحت ملک قادیانی میں میں گار ہوں گار گار

ا ہے چیٹم اشکبار ذرا دیکھ تو سیما یہ مکر جو جل رہا ہے کہیں تیرا مکر نہ ہوا ابذرااس پرخود مرزائیوں کی اپنی گوامیاں بھی ٹارکر کیجیزا

#### گوانگ تمبر 1

جینے مدیق وجہ قادیاتی مرزامحود کے متعلق فیر سناتے ادران کے متعلق کوائی دیتے ہیں:

"فاکسار برانا تاہ ویائی ہے اور قادیان کا ہر فرد بھر جھے خوب جانتا ہے۔ جبرے کا شوق جھے بگی
دائن میر ہوا اور بیں قادیان میں جبرت کر آیا۔ قادیان میں سنونٹ اختیار کی۔ خلیفہ قادیان کے محکمہ قضا دیش
بھی چھ مرسکام کیا مگر ول بیں آرزوآ زاوروزگار کی تھی اورا خلاص مجبور کرتا تھا کہ اینا کا دوبار شرد م کر کے
بھی ہی مدمت دین بجالاؤں۔ چنا نچہ خاکسار نے "احمہ یہ دوا کھر" کے نام سے لیک دوا خانہ کھولا جس کے
اشتہارات مونی اخبار" الفضل" بھی شائع ہوتے رہے ہیں تکر بھی بیہ کوئی تو بجا ہوگا کہ قادیان کی رہائش

میری عقیدت کوزائل کرنے کا باعث ہوئی ،وگر نداگر میں اور قادیائی میں نیوں کی طرح دور دور کا رہتا تو آئ جھے اس تجارتی کمیٹی کے ایکٹروں کے سربت رازوں کا انکشاف ند ہوتا، یا اگر میں خاص قادیاں تی اپنا مکان ہوالیتا، یا خلینہ قادیان کا ملازم ہوجاتا، تو بھی مجھے آئے اس اعلان کی جرائے ند ہوئی۔۔۔''

( مَا كَسِر فَحْ حَسَّالَ احمد احمد بيدوا كُمر قاديان )

#### تحواہی نمبر 2

والتزعمة عبدالله كادباني كيت بن:

" میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ، ای ق متم کھا کرجس کی جھوٹی متم کھا : لعظیے ں کا کام ہے ، بیشہاوت و بتا ہوں کہ بیش اس ایمان اور یقین پر ہوں کے موجودہ خلیفہ مرزامجود احمد و نیادار ، برجلن اور بیش پرست انسان ہے ۔ بیس ان کی برجلیٰ کے متعلق خانہ خدا، خواہ وہ میجہ ہو ، یا بہت اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو، بیس صف موکد ہوتا ہے افعائے کے لیے ہروائٹ تیاد ہوں ، اگر خلیفہ صاحب مربلہ کے لیے تھیں تو جس مربلہ کے لیے حاضر ہوں ۔

بدالغاظ میں نے ول ارادہ سے لکھ دیے ایں اناکد دوسروں کے لیے ان کی حقیقت کا انکشاف ہو سکتے۔ والسلام۔"

( دَا مُرْحِر مِدالله آنجمون كاستِبْلُ قاديان مال لا يمع ر )

#### تگوای نمبر 3

مسترى الله يخش قادياني وغليغة قاديان كي ياك بازى كاقصد يول بيان كرتے بين:

'' میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قتم کھا کر بہتح ریکرنا ہول کہ موبودہ خلیفہ مرزامحود احمد و نیادار بیش پرست اور بوچلن انسان ہے۔ میں ہروفت اس سے مبلیلہ کے لیے تیار ہول ''

(مستری عشد بخش احمدی قاد یافی)

#### تحوابی نمبر4

يَّكُمُ صلابه أكْرُعبِ اللليف صاحب مرحوم بم ذلفٌ عَيْف ربوه قر. تَي بين:

ا ہے ووٹوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ د کا کرمؤ کداملہ اب حلف اٹھائی جوں۔'' ( بیکم ڈاکٹر میدائنلیف ) سم یہ بھر ' ہے

گواهی نمبنر 5

نفان عبدالرب برہم صدر الجمن کے وقتر بیت المال میں کام کرتے ، اور سرمحد ظفر اللہ کی کوشی کے ایک حصہ میں رہائش پذرے تھے۔ آپ نے مرز امحود کی ہمٹیرہ کا دودھ پیا بھوا ہے، اس سے آپ کے مجر ب

مراهم كااندازه لكائب، ووكيج إل:

معین شری طور پر اوراد بورا اطمینان حاصل کرتے کے بعد خدا کو حاضر و ناظر جان کر سیکھتا ہوں

ك موجوده فليف صاحب ايني مرز المحود احمد كا جال جلن نهايت خراب ب- اگر ده مبلا ك لي آباد كي كا

اظہار کریں تو میں خدا کے فضل ہے ان کے مدینا فی مہلا کے لیے جروفت تیار ہوں۔ والسلام۔'' (میدارے فان بریم)

گوایی تمبر 6

منتق الرحمٰن فاروق سالق مرزا كي منطع لكھنتے ہيں:

''میری قادیانی جماعت سے ملیحدگی کے وجوہات معجملہ ویکر دائل ایرابین کے آبکہ دیتہ اعظم'

جناب خلیفہ صاحب کی سیاہ کاریاں اور بدکاریاں تیں۔ بیٹنیفٹ ہے کہ خلیفہ صاحب مقدی اور پاکیزہ پڑیں نبید کے ترویر میں ایس میں میں میں اور ایک میں

اندان نبیں مکہ تہایت ہی ساہ کاراار بدکار ہے۔

ا گرخلف صاحب اس امرے تعفیہ کے مہلا۔ کرنا جا ہیں توجی بطیب خاطر سیدان مہلا۔ میں آئے کے لیے تیاد ہوں۔ نظا۔''

( يُر مُهار متيق الرمن فاروق معا قِي مبلغ جماعت احمد بيقاد يان ﴾

سخوا بی نمبر 7

على مسين قادياني الي والدوكا واقعد ميان كرت ين

" من خدا كو حاضر و ناتلر بيان كر اس كي تتم كعا كر، بس كي تبولي فتم كعانا كعينول كا كام ب

مند دید ذیل شبادت لکمنتا ہوں: بیان کیا بھے میری والدہ نے کہ ہیں حضرت خلیفہ مرز انحود احمد صاحب کے ہاں رہا کرتی تھی۔

میں نے دیکھا کہ معزت صاحب جوان نائم ماز کیوں پر قمل مسمرین م کرے انھیں ملا دیا کرتے تھے، میم میں بے دیکھا کہ معزت صاحب جوان نائم م از کیوں پر قمل مسمرین میں آتھے۔ میں برس کرنے میں نظام کر میں میں میں جو جھی میٹر میں آتھے۔

آ پ ان کوکی جکہ ہے ہاتھ سے کاشنے رہے بھی آتھیں ہوٹن نہ ہوتی تھی۔ 2۔ ایک وقد معزت صاحب کے کمر بھی میٹر حیاں چاہد دی تھی کہ اوپر سے معزت صاحب آتھیں

ہیں دلا مرت سب مرت ہوئی ہوئی ہوئی ہا۔ اس میں اس میں اس میں ہے۔ اس میں مجالی مکر اس میں اس میں اس میں اس میں اس میر حیوں پر سے اتر تے آ رہے تھے۔ جب میرے مقائل مہنچ او انھوں نے میری جمالی مکر

ني من في دور عيم الى " (فاكرا والمسين الوياني)

عنوای تبیر 8

لک عزیز الرحمٰن جزل سکرٹری احمد میر حقیقت بہند پارٹی لاہور قادیاتی جماعت کے مضہور و معروف سرٹر مہنانا ملک عبدالرحمٰن خادم مجراتی ،مصنف اسمہ یہ پاکٹ بک سکے حقیقی برادر ہیں۔ آپ وافقت زندگی جو کر ر ہوہ میں عرصہ تک قیام پنے میر رہے اور وفتر پرائیویٹ ٹیکرٹری میں بطور میر نشند تن کے فرائش انجام دیتے رہے اور آ ب فارن مشن ا کاؤنٹس کے انجارج میمی تھے، فرماتے ہیں:

" من اس قبار خدا کی حم کھا کرجس کی جموثی حتم کھا ہوتی ہے ہوتی اس کا کام ہے یہ بیان کرتا ہوں کہ وُاکٹر غذیر احد صاحب ریاض واقت زغرگی رہوہ (حال راولینڈی) نے میرے ساسنے میرے مکان واقع لا ہود پر کئی ایسے واقعات بیان کے جن سے ظیفہ صاحب رہوہ کے اقال درجہ بدکار ہونے کا یقین کائل ہو جاتا ہے وائی میں نے میرسے اور چند ورستوں کے ساسنے بالوضاحت یہ بیان دیا کہ فلیفہ صاحب رہوہ مح اپنی بیوں کے یا قاعدہ پر وگرام کے تحت بدکاری کرتے ہیں، واکٹر صاحب نے حرید فر مایا کہ بیل نے اس تمام بدکاری کو پیشم توود کھا ہے۔ آگر واکٹر تذریع میں حدب ریاض اس بیان خدکورہ بالاسے انجواف کریں تو جس بدکاری کو پیشم تود و کھا ہے۔ آگر واکٹر تذریع میں حدب ریاض اس بیان خدکورہ بالاسے انجواف کریں تو جس بیکرٹری میں بھور سر منڈ زئ کام کرنے اور قبلے صاحب سے وقت جاتا ہوں جاتا ہے۔ اس حتی ہوئے ما ہور ہوتا ہا ہے۔ بین بھی خواد کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار صاحب سے اس حمن میں اور ان سے جو کہ موقود کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار صاحب سے اس حمن میں اور ان سے جو کہ موقود کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار مول دفتا ۔ ( کمک ان بار خمن جن اور ان کے جو کے وائی معلی موقود کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار مول دفتا ۔ ( کمک ان بار خمن جن ارائی دائیل لاہور)

تقواہی تمبر 9

مشبور مرزانگ سِنْع بِشِحْ عبدالرحلُ جن كومرزامحود اسپے دور اُنگستان مِن اسپے ہمراہ لے كر عميا تقا، بول محو ہرافشاں ہیں:

'' موجودہ خلیفہ خت برجلن ہے۔ بہ تقاس کے بردہ بن عورتوں کا شکار کھیل ہے، اس کام کے اس کام کے لئے اس کام کے لئے اس کے اس کام کے اس کے فردید بہمعموم لڑکوں اور لئے اس کے فردید بہمعموم لڑکوں اور لئے اس کے قردید بہمعموم لڑکوں اور لئے اس کی تعالیٰ ہوگی ہے جس میں مرد اور عورتی شائل ہیں۔ اس موسائن میں ذا ہوتا ہے۔'' (مبدازش معری قادیاتی)

#### محواى نمبر ال

عبدالحبيد قاديالى جوافي خدمات جليله كى بناء يرخدام الاحديد علقه معجد اقصى كاجزل سيرزى ره چكا ب، رقسطراز ب

و جھی کو خدا تھائی کی و صدائیت کی جٹم ہے جھے کو قرآن پاک کی بچائی کی جٹم ہے جھے کو میں ہوگئی گی جٹم ہے جھے کو حبیب کبریا کی معصومیت کی کہ بس اپ تطبی علم کی ہتاہ پر جناب مرزا بشر الدین محمود احمر صاحب خلیفہ رہوہ کو ایک ناپاک انسان مجھنے میں بٹن الیقین پر قائم ہوں۔ نیز اس بات پر بھی شرح صدر حاصل ہے کہ آپ جیسے شعفہ بیان مینی (سلطان البیان) مقرر سے توت فیج کا تجھن جانا اور دیگر بہت سے امراض کا افزار ہونا بھٹا نسیان، فالی وغیرہ بقینا خدائی عذاب ہیں جو کہ خدائے عزیز کی طرف سے اس کی قدیم سنتھ کے مطابق مغتریان کے لیے مقرر کے مملے ہیں -

علاد فادیگر واسفیوں نے آپ کے قلعس ترین مریدوں کی زبانی دفتا فوقا آپ کے گھناؤ نے کروار کے یار وہیں جیب وغریب انکشافات اس وہز پر ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک خلص مرید جناب محد صدیق صاحب خش نے بار ہامیرے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے چال جلن اور فیرشرگی افعال کے مرتکب ہونے کے یار وہی بہت سے دلاکل وجوت اور خلیفہ صاحب کے پرائیویٹ خط چیش کیے۔

اس جگہ تیں احتیاطا بدلکے دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر محتر مصدیق کو میرے بیان بالا کی صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہوتو میں ہر دم ان کے ساتھ اسپنے اس بیان کی صدافت پر مبللہ کے لیے تیار ہوں ۔'' (احترابی، مبرانجیہ اکبر مکان نبر 5 ، بلاک ڈی ٹیل روز لاہور)

#### سگواہی تمبر 11

عاقة عبدالسلام مرزائي شبادت ديتا ب:

'' ہیں خدا کو عاشر و ناظر جان کرجس کے ہاتھ میں میر کیا جان ہے، جو جبار و قبار ہے ، بس کی جمو کی تشم کھا: گھٹی اور سردود کا کام ہے، حسب ذیل شہادت و بنا ہوں:

میں 1932ء سے کے کر 1936ء تک مرزا گل تحد صاحب رئیس قادیان کے کھر بٹی رہا۔ اس ووران میں کی مرتب ایک مورث مساق عزیزہ تیکم صائب کے تطوط ففیہ طریقہ سے النا کی ہدایت پاٹس کرتے ہوئے کہ ان تطول کا کس سے بھی ذکر نہ کرنا ، خلیفہ محود کے پاس سے جاتا ، بار خلیف فدکور بھی اس طریقہ سے اور جانے بالاکو دہراتے ہوئے جوآب و بتار ہا۔ خطوط انگم بن کی بٹی منتے۔

اس کے علاوہ ایک عورت کو رات کے دیں بہتے ہیرا فی راستہ ہے کے جاتا رہا جب کہ اس کا خاوند کئیں ہاہر ہوتا۔ مورت غیر معمولی ہناؤ سکھار کر کے طیف کے دفتر میں آئی تھی۔ میں بموجب ہدایت اے محمنہ بادر محمنہ بعد لے آتا تھا۔

ان دا تعات کے علاوہ بھش اور واقعات سے اس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ فلیفہ صاحب کا چال چلن خراب ہے اور میں ہر وقت ان سے مبللہ کر جانہ کے لیے تیار ہوں۔''

( عافظ عبد السلام بسر حافظ سلطان عائد خال صاحب استاه ميال نام احد )

#### حوابی تمبر 12

مرزال تفام حسین کبتا ہے:

"معی خدا کوعاضرو ناظر جان کراورای کافتم کھا سرکہتا ہوں کہ میں نے اپنی آ کھ سے معترت

صاحب ( بین مرزا محمود کا مرادقہ سے ساتھ ڈٹا کرتے دیکھا ہے ، اگر میں جھوٹ کھے رہا ہوں آو اللہ کی محد برلعنت ہو۔" (غلام سین احدی)

حوای نمبر 13

مرزامنيراحدنصيرقادياني طفا كبتاب

مجھے دلی یقین ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، طیفہ قادیان نہایت ہوچکن ، لوز کر یکٹر انسان ہے۔ بیٹنار ٹینی شباد تمیں جو جھے تک بیٹی ٹیک جی، جن کی بنا ، پر ٹیں میہ جائے کے لیے تیار ہوں کہ داتھی طیفہ صاحب قادیان زائی اوراغلام باز (فاعل دمفول) ہمی جیں۔

اس ولی یعین کا توات میں بہال تک وے سکتا ہوں، آگر خلیقہ صاحب قادیان اسپنے کریکٹر چال چلن کی مفاقی کے لیے مبللہ کرنے کو تیار ہوں تو ہرطرت اسے تجول کرنے کو تیار ہوں۔''

(مرزاهنيراحرنسيرقادياني)

گوانی نمبر 14

شخ بشيرا حد معرى قادياني بوس ممريار ہے:

"شی خداوند تعالی کو عاضر و باظر جان کر بیان کرتا ہوں کدھی نے مرز ابشیر الدین محمود اجر صاحب کوچشم خودز تا کرتے و یکھا ہے۔ اگر جس جموش بولوں تو جھے پر خدا کی است ہو۔"

( في بير مرموري كاديان)

#### محوای نمبر 15

مرزائیوں کی اہم ترین جماعت، انجمن انسازاحریہ قادیان کے سابق مدرفر التے ہیں۔
انسی خدا کو حاضر و باشر جان کر اس کی تم کھا کر جس کی جموثی قشم کھانالعظم ن کا کام ہے، یہ
تحریر کرتا ہوں کہ میں مرزامحموہ احمد صاحب کی بیعت ہے اس لیے علیمہ ہوا تھا کہ جھے ان کے خلاف احمد ی
لڑکوں، لڑکیوں ادر محروق سے محمج واقعات پہنچ ہتے، جن کے ساتھ مرزامحموہ احمد نے بدکاری کی تھی، ای بناء
مرزامحمود احمد صاحب کو تعماقیا، کرآپ کے فلاف احمدی لڑکے، لڑکیاں اور مورتیں اینے واقعات
میان کرتی ہیں۔

الکی مورت بھی آپ یا جمائی کیفن کے سامنے معالمہ بیٹی ہونے دیں یا میدان مبلا کے لیے تیار ہوں، یا طف مؤکد بعد اب اٹھا کی یا ہمیں موقع دیں کہ ہم تمام دافعات بیش کر سے جلسسالان کے کے تیار ہوں، یا طف مؤکد بعد اب اٹھا کی تاکہ روز پروز کا جھڑا کے موقع پر تمام اجر بول کی موجودگی ہیں آپ کے سامنے طف مؤکد بعد اب اٹھا کی تاکہ روز پروز کا جھڑا استان مولی۔ ختم ہوکر میں کا بول بالا ہوئیکن مرز انحود اجر صاحب کوکسی طریق پر بھی تمل بیرا ہوئے کی جراک تیس ہوئی۔

سوائے کفاروالاحیہ بائےکاٹ مقاطعہ استعمال کرنے ہے۔

37ء ہے لے کرآئ تک بھی ای مقیدہ رعلیٰ مجہ ابھیرت قائم ہوں کہ میال محمود اسمہ ایک زاگ اور پرچلن انسان ہے جس کو خدارسول اور اس کے خادم حضرت مسیح موجود ہے می تھم کی کو کی نسبت نہیں ۔ اگر

مِي النه السامقيدوي باطن مرجول تو الله تعانى كي مجه برنعت او-"

( عَجَمَعِ وَالعَوْنِ مَا إِلَى مِهِ فَيْ تَسْدَ الْجَمَنَ المَرْبِ تَا وَيَانَ ﴾

#### گوائی نمبر 16

اورمنیراحرود یانی مجداورا شافد کرتے ہیں:

'' بیں خدا کو ماشر و باظر جان کرجس کی جھوٹی فٹم کھانا کبیرہ گناہ ہے، یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں یے حضرت مرزامحمود احرصا حب قاویانی کواٹی آگئ ہے زنا کرتے ویکھا ہے۔

اور بیں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے ہمرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے اور بیں جموت بولول تو جھ پر

٠ غدا کی لعنت ہو۔

المن تھیں ہے وہیں رہا تھا۔" (منیرام قاد اِلْ)

محوای تمبر 17

فر فردالله مرزائی ای برمزیدانساف کرتے ہیں:

''معری عبدالرحمٰن صاحب کے بوے لاکے حافظ بثیر اٹھ نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآ ل شریف لے کے میدلفظ کیے، فدا تعالٰ بچھے بارہ پارہ کر دے اگر میں جھوٹ بولٹا بول، کرموجودہ خیف صاحب نے میرے ساتھ بدُنگی کی ہے۔

من خدا كي هم كها كرية واقتدلك ربا مول"

(بقلم فود محيدة التداحري فرنجير باذي سلم ناؤن ازيور)

#### عموای تمبر 18

من آباد لا موري ايك خاتون سيده ام صالحه بنت سيد ايرار مسين كتي بين:

'' مرزدگل مجرصا حب مروم (آپ قادیان کے رئیس اعظم تھے اور وہاں بڑی باکداد کے مالک تھے ) اور مرز اغلام احرصاحب کے خاندان کے رکن تھے اور ان کی دوسری بیوہ چھوٹی بیٹم نے بیٹھے میان کیا کرخلیفہ صاحب کو بیس نے اپنی آ تھوں سے ان کی صاحبز ادمی اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھوز ہا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جمل فرخلیفہ صاحب ہے ایک وقعہ عرض کی کرحشود ریکیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کہ قرآن وسنت جمل اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کو عوام بھر کیا ہے۔

ممانعت سيربغوذ بانتدمن ذالك!

ks.wordpress.cc ر مدید به ماه در د. میں خدا کو حاضر و مایگر جان کرحلف عان کر دہی ہوں اشاع میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس

ے كوئى سيق حاصل كريں الله وجيده اس مالى الله سيدار اراسين من أبادا اور ؟

تحوايئ تمبر 19

حرزامحود کا اپنا بیٹا مرزا صنیف احمداسے باب کے یارہ میں کیا تفطرتکاہ رکھتا ہے، مرزائی ج بدری

محماعلی جنموں نے اپنی بیود کی زندگی مرزائیت کے لیے وقف کر رکھی تھی ، بیان کر بٹے ہیں: یاد رے میں وہ جو مدری محرمل ہیں جو مرزائی منظیم خدام البھریے کے نائب آڈیٹر اور مرزائی

حساب کے شعبہ تیں اکاؤنھے بھی رہ چکے تیں اور جن کی ویانٹ کا اعتراف فوومرزامحود نے مجی کیا:

'' میں ضا کو عاضر و ناظر میان کراس یاک ذات کی تئم کھا تا ہوں جس کی جھوٹی تئم کھانالعظوں ک کام ہے کے صوفی روش دین صاحب جوربوہ میں انجن کی چکی برعرصہ تک بطور مستر می کام کرنے رہے اور

وہ قادیان کے برانے رہنے والوں میں ہے ہیں اور مخلص احمدی جل اور جن کے مرزامحمود احمد صاحب اور

ان کے خاندان کے بعض افراد ہے قریبی تعاقبات متھاور فعموصاً مرز احتیف احمد این مرز امحمود احمد کے صوفی

صاحب مهموف كرماته نهايت عقيدت مندانه مراحم يتصاودتهي عقيدت كي بناء يرمزا حنيف احركمنول صوفی صاحب کے باس روزاندان کے کمر جا کر میٹھتے اور بدا اوقات صوفی صاحب کوقعر خلافت میں اسپتے ایک کمرؤ خاص بٹن بھی لیے ما کرون کی خاطر و عدادات کرتے۔ انھوں نے جھے سے مار ہا بیان کہا کہ سرزا

حقیف احمرخدا کی شم کھا کرکہنا ہے کہ:

جس كوتم لوَّك ظيفه اور مسلح الموعود مجعة جو، و: ذيا كرنا ب ادريد كدمرز احتيف ف اين آتكمول

ہے اپنے والد کو ایسا کرتے ویکھارصوفی نے ہے جس کہا کہ انھوں نے کی دفعہ مرزا حذیف احمد ہے کہا کہتم ایسا تحين الرساكة في يت لل الحي خرج افي يدواشت برزورة الوسكيل ابيا تونيل كرجس كوتم كولى خير سجير

ہو، او درائعل تمہاری کوئی والدہ ای تھیں۔ مہاوا خدا کے لیر وغضب کے بیچے آ جاؤ تو اس بر مرز ا علیف احمد

ا ٹی بوری چنی ہر حلفا مصرر ہے کہ ان کا والد باک میرت نہیں ہے اور بیائی کہا کہ انھول نے اسے والد کی ا کھی کوئی کرومت مشاعدہ نہیں کی ۔ البتہ یہ تزیب شعرت کے ساتھ یائی ہے کہ کسی طرح انہیں جلداز جلدہ نیا

وي غابه حاصل ہو جائے۔

اگر میں اس بیان میں جمونا ہوں اور افراد جماعت کواس ہے تھش دھوکا وینامقعود ہے تو خدا

ہ تعالی جھو ہراور میری بیوی ہراہیا عبرت ٹاک عذاب ٹازل فرہ نے جو تخلص اور ہر دیدۂ بیٹا کے لیے از دیاد

ایمان کا موجب ہو۔

ہاں! اس ناستماد غلیفہ کی ہوعمواتیوں ، خیاتوں اور دھاند کیوں کے ربکارڈ کی رو ہے شریعنی

میں۔۔ شہر ہوں ، کونکہ خاکمیار نے سرز مصے نوسال تم کیک جدید اور انجمن احمدید کے مختلف شعبول میں اکا وشعید اور نائے آڑیز کی حیثیت سے کام کیا ہے۔''

(خاكسارچوبدري على تحديثي عنه واقت زندگي حال ثما كنده خصوصي "مكوبستان" "الكيور)

سگواہی نمبر 20

مولوی محر صالح نور واقف زندگی سابق کارکن وکافت دتم کیک جدید ربوه مولوی محر یا مین صاحب تا جرکتب کے چیٹم و چراغ بیل مرزائی ہونے کے عناووسٹ ملا مرزا نیا کا بے تمارلتر بچرشاک کرتے میں۔ یہ قادیان میں 1929ء میں پیدا ہوئے اور مولوی فاصل کند تعلیم حاصل کی، بعدازاں مخلف شعبہ جات میں نہایت توش اسلونی سے خدمت مرانجام وسیتے رہے، مشکلاً!

1۔ قادیان میں سجدالاحدیدے جزل بیکر نیم ف عبدہ پر قائز رہے۔

2. زعيم مجلس خدام الاحمرية وارا أصدر ربوو

3- نائب بتقام بلغ مركزيه خدام الاحديد د بوه-

4۔ سندہ ویکی فین ابتذیر وڈ کٹس کے ہیڈر آفس میں کام کیا۔

پ سالدر ہو ہوآ ف ملیجز اور من دائز اخبار کے میٹر مجی رہے۔ 5۔ رسالہ دیو ہوآ ف ملیجز اور من دائز اخبار کے میٹر مجی رہے۔

6 کچنے سپ امور عامد کے معتبد خاص ربو ہمجی رہے۔

ان شہر جات کے طاوہ بھی جمائی طور پر جس خدمت پر بھی مامور کیا گیا آپ نے دیا نساور است در است در است در است کی داور کا داراد ہے ہیں۔ است کی داور پر جس خدمت کی داور پر جس خدمت کی داور پر جس خدمت کی داور ہیں خدمت کے پرشل اسٹنٹ وکیل التعلیم تحریک جدید رہوہ بھی تھے۔ آپ جس جس فشانی، اخواص اور محنت سے کا مسر کرتے تھے، اس کی جب سے آپ کے ذمہ مزید کام ہر دکتے جاتے تھے۔ آ نموجی شعبہ جات کی کارکردگی آپ کی مقبولیت کی شاہد ہے اور گھرے تعلقات کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کا حلقیہ بیان ہمیں اس سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کا حلقیہ بیان ہمیں اس سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کا حلقیہ بیان ہمیں اس سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کا حلقیہ بیان

'' بین اللہ تعالیٰ کی قتم تھا کر متدرجہ ذیل سطور صرف اس لیے سپر دِقلم کر دیا ہول کہ جو اوّک اب بھی مرز انحود احد صاحب خلیفہ ربوہ کے تقدیل کے قائل جیں ان کے بیلے راہنمائی کا باعث ہوں اگر میں مندرجہ ذیل بیان میں جمونا ہوں تو خدا تعالیٰ کا مذاب جمو پر اور میرسے اہل وعیال پر نازل ہوں

میں پیدائتی احمدی ہوں اور 57 و تک میں مرزامحوہ احمد صاحب کی خلافت سے وابستہ رہا۔ خیف صاحب نے بھے ایک خود ساختہ فتند کے سلسلہ میں جماعت رہوہ سے خاریٰ کر دیار رہوہ کے ماحول سے باہر آ کر خلیفہ صاحب کے کردار کے متعلق بہت ہی گھڑؤ نے مالات سننے میں آ ہے ، اس پر میں نے خلیفہ صدحب کی صاحبہ ہوگی امتدائر تیمہ بیم میں عبدائر ہم احمد سے ملاقات کی دافعوں سے خلیفہ صاحب سک بدسان اور بدقیاش اور بدگرار ہونے کی تصدیق کی۔ باتھی تو بہت ہوئیں لیکن خاص بات کا بھی ذکرتمی کے جب بھی نے استدائر شدہ ہے کہا کہ مسائے نؤر مساحب آپ کو کیا ہوائی نظر ہے ہوئیں ہے استدائر شدہ تھے ہے کہا کہ مسائے نؤر صاحب آپ کو کیا ہواؤں کے ہمارے ساتھ کیا بچھ کرتا دہا ہے اور اگر وہ تمام واقعات میں اپنے خاد ند کو ہنا وہ ان تو وہ مجھے ایک مشت کے لیے بھی اپنے تھر میں بسانے کے لیے تیار نہ ہوگا تو ہم میں کہاں جاؤں گی راس واقعات کی ساز میں آپ نوآ مسے اور بداروہ فیز بات می کر میں جبا تدکر سکا۔ اور وہاں سے انتحار دو ہرے کرے میں چلا گیا۔ اس وقت میں ان واقعات کی بنا ہر جو میں ڈاکٹر میر میں اور ایک کی بنا ہر اور ایک کی بنا ہر اور ایک کی بنا ہر طرح کو ایک بدکر دوران میں انہوں اور ایک کی بنا ہر دوران کی بنا ہر طرح ایک بد

(خاکسار می ماغ کروافٹ زندگی سابق کارکن دکارت تعلیم تریک جدیدریدد) (منتول از " تاریخ محمودیت" معنفر هم بر مثانی شائع کرده دفتر افساد اس بردیو مائ برس نمبر 87 سنت محرلا بود) آخر همی ایک اطالوی حسیند اور مرزامحمود کے معمود عالم واقعہ مراس معمون کو یہ کہتے ہوئے ختم

کرتے ہیں۔

ادم آ اے واہر بھر آناکی ق جی آنا ہم میکر آناکی

نا ہور بھی ایک ہوئی تھاسسل اس کا نام اور شکری روز پر دائع، وہاں آیک اطالوی صینہ مس روقو کام دوئین کی لذت کے ساتھ ساتھ قلب و نظر کے سردرکا سامان بھی مہیا کرتی تھی۔ مرزامجود اس ہوئی کے ماکولات ومشروبات سے زیادہ کشوراطالیہ کے باغ کی بہار میں زیادہ نگی رکھتے تھے اوراکیک دن روز نامہ آزاد کے الغاظ میں کیا ہوا!

> ''موزاہشرالدین محمود کی آ مسسل ہوگ کی منظمہ کی تمشدگی، علاق کے باد جوداس کا کوئی پیٹیس ٹل سکا۔''

کیم بارج سسل ہول کی طرف سے مشتہ ہوا تھا کہ جعرات کے بارج پانچ سے ساڑ سے لو بیج رات تک باج اور اکا دن ڈرائیو ہوگا۔ ہوے ہو ہے انوبابات ہوستور سابق تشیم کیے جا کیں کے قاشائی جار بیج شام سے جمع ہوئے ہوئے ۔ اور پانچ بیج اچھا خاصا جمع ہوگیا۔ ہراکی خفس کمیل شروع ہوئے کا ختھرتھا ، محر خلاف تو تق رسٹ ڈرائیورشروع ہوا ، ندیاج کا بیٹڈ بخا شروع ہوا۔ آخر استعبار پرسسل ہول کے ایک بیرے سے معلم ہوا کہ رسٹ ڈرائیوکا تمام سابان مشاخلہ کے کرے ش ہے اور شاخلہ کو سرز اہٹیر الدین محمود موٹر پر اٹھا کر لے میں ہیں۔'' (بامہ کارات اور ڈیارچ 1934ء)

· الى واقع كو "زميندار" كيدير قبير مولا الغرطي خان في مزميندار" عن يول رقم كيا!

besturdubooks.mordoress.com

#### اطالوی حسینه

اے کشور اطالیہ کے باط کی بہار لاہور کا ومن سے تیرے فیش سے مین وقبر ، جمال تیری بل زیا اوا مروره کار عشق ترا خیلی جلن الجھے ہوئے ہیں دل تری دنف سیاہ عمل ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو فتن پرددة فسول ہے، تری آکھ کا خرر آمدة هن ب تين لاغ ويان ي نه ناد حيرت سال صندن بیعات مردد ازا مرمرکی بدل! رائل ہے ہوالوں کی ترا حس ہے مجاب روں ہے۔ میں پر فدا ہے گئے تو لئو ہے بہمن حب قادماں یہ تیری نشل نظر بڑی جب قادیاں ہے تیری ب نشد بوت ظلی بوا برن میں بھی ہوں تیری چھم پر افسول کا معترف جادد وکل ہے آئے جو ہو تادیال شکن اطالوي رة صهركا" الفضل" ميں اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور افوانا ہوئے۔ خلیفہ قادیاں کی نصبہ جعد کی تقریر شائع ہوگی جس میں اس اطالوی نیڈی کے لیے جانے کا اعتراف کیا چمراس کی میبر سے بتائی کہ!

"اس لیڈی کوائی مو بون اوراز کیول کی اُغریزی اچھ کی درتنگ کے لیے الما تھا۔"

اس کا جواب اٹل صدیت نے <u>بو</u>ل مکھا!

" پیم مطلع ساف ہوئیا محرسوان ہے ہے کہ اطالوی عورت قاص کر ہوٹل کی خاد مہ انگریزی کیا ہے۔ پڑھائے گی ۔ اطالوی لوٹ تو خود انگریزی سیج نہیں بول کتے ۔ انگریزی زبان میں دوحروف ڈی اور ٹی پانخصیص متاز جیں۔ دونوں حروف اطالوی ٹوگ عربوں کی طرح ادائیس کر سکتے ۔ علاوہ اس کے ایک معلّے کا انٹر معسومات لڑکیوں اور پردہ نشین ہیدیوں پرکیا ہوگا؟"

**238** ا طالوی حسینہ سسل ہول لاہورکی ایک اطالوی مذتھر جو ہوئی میں مرزامحود احمد ظیفہ قاویان کے ایک دونرہ تیام کے بعد اچا تک غائب ہوگئ تھی۔ دوسرے دن قادیان کی "مقدس سرز بن امیں دیکھی تی۔ مواد نا ظفر علی نے اس پرتکھا!

### ہوٹل سسل کی رونق عرباں

عثاق شر کا ہے "زمیندار" ہے سوال بول سسل کی دوئق مریاں کہاں ممثی ایں کے جلو میں جال متی ایمان کے ساتھ ساتھ کاکیا نہ تھا جو لے کے وہ مان جہاں گئ خوف خدائے ہاک ولوں سے فکل عما آگموں ہے شرم سردر کون و مکال ممّ بن کے خروش طقہ رعدان کم بزل لے کر محق وہ حشر کا سابان جاں محق رومہ سے وعل کے برق کے سانچ میں آئی تھی اب کس حریم ناز میں دد جان جال کئی ر عیشان کی تو "زمینداد" نے کہا آغا کی مانا ہوں کہ رو ٹادیاں گئ

نيزلكما:

#### اطالوي حبينهمس رونو

حمہیں شی نی النوم کی مجی خبر ہے؟ نائے کے اے بے قبر قبل مرفا لے کا حمیس ہے سبق تادیاں سے جہاں جل کے سوتے میں آئی ہے روف ويستان عمل جانا نبيس جاج بو ق پینچو شیستان عمل اے بے وقونو besturduhooks.wordpess.com بہار آ دی ہے۔ گڑاں جا دی ہے بنبو کل کملا کر دشتی فشونو! كرش اور خورسند كيا ان كو سمجھيس حميين داد دد اس كي عبد الرؤفوا جب ادقات موجود نے قاویاں کی کہاں م رہی ہو تنو اور زولو!

.19248.431

#### - فَتَنْهُ آخِرُ رَبِال

اے قادیاں، اے قادیاں تیرے بات لگور کو لیا لیا کرتا ہے جو ہر شب ٹی اک حود کو جس نے جبال بانی کر تھیر اور میسود کو جم کی ترش روئی کی نیو کو اور ایگور کو تکعوں دھتی محودیہ یا اعلیٰں کی بادیاں اے قادیاں اے قادیاں اے فٹنز آخر زیال پید ترا ایمان ہے، گالی ترک پیچان ہے جنس خناق و کغر ہے چکی ٹری دکان ہے بہتاں ضا پر باعمت خیرے کی کی شان ہے الہام جو بھی ہے ترا آوروؤ شیطان ہے یہ بھی خدا کا آخری املام پر اصان ہے نتاش کی مٹی میں اگر ہیشدہ تیری جان ہے اے قادیاں سے قادیاں اے مخمن اسلامیاں ُ اے فتنہ آخر زمان

# besturdubooks.wordpress.com چومدري غلام رسول

# مرزا قادیانی کی تحریرییں مرزامحمود کی تضویر

قادیائی معاص کے متاشیان من مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور مکیم فورالدین ک مندرجه البي تحرميون كو بغور يزهين اور نيمرة وازغلق جو كذشة تيمين سال سنا بوي شدت مسكرساته بلند جوري ہے ہے کان دحریں اور موجش کہ قاد یائی نشاعت 14 واقاء سے سالے کر اب تک کیوں مختف یارٹیول جس ڈنی چی و دی ہے۔ مرز صاحب کھتے ہیں۔

u

"بها اوقات تو ايسة أولى كوياك كاجو باوجود فتق و فجور ش جمّا بعرف ك خوب مضوط اور خوش وخرم پھرتا اورخوشی کے لباسوال میں ملک منگ کر جینا ہے۔خوشیوں کے نشائے ہے اس کا تیر بھی خطانیس جاتا ہے۔ اس کے لیے تازہ گوشت کے لذیفہ کیاب تیار ہوتے ہیں، چوزے اں کے لیے جونے جاتے ہیں اور اللی حم کے کھانے اس کے بے تیار کیے جاتے ہیں اور وہ برنوں کی مانند خوش سے الجھاتا بھرہا ہے پیانوں میں اے فرائے ال جائے ہیں اور وہ مراب کی ما تند انسانوں کا شکار کرتا بھرہا ہے اور یاہ جووائی حالت کے اس پر کوئی بھی اور تکلیف دارو نیں بوتی اور ندمشکات ہے ووج رہوتا ہے۔ ازک اندام اور کانے والی مورتوں ہے اسے دھ وافرويوجانا منها موال وراولاد اورج سيدادي اورزميس ملازم اور خادم اور مادم كثرت سنداست عطا کے جاتے ہیں لیکن اس ک حالت میا ہے کہ وہ بدکار بول میں نہایت تیز رو برہا ہے اور ممنوعات ے میں رجوع نیس کرتا اور یدیول کوئیوں کے الدوور کرنے میں بھی سی نیس کرتا اور موت ے پہلے اپنے اعزشوں کی عماق کرنے کی اسے مھی فشرادی نیس موئی بلک اس کے خلاف ولیری ے ان تمام بانوں کا مزعب ہو جاتا ہے جن سے خدا تعالی نے روکا ہوا ہے اور عاصی آ دمیوں کی با تندانشہ تعالی کی مدود سے تجاوز کرتا ہے ور پر بیز گاری کو اختیار تیس کرتا ہے اور لوگوں اور الل دیانت لوگوں کے قرب سے مجتنب رہتا ہے بگنداس کا میلان طبیعت خوش آ داز مورتوں کو و کیفنے کی طرف ہوتا ہے اور وہ نہ غیروں کی تھیجت پر اور نہ اپنوں کی تفیحت پر کان دھرتا ہے بلک تجھودُاں کی بائنہ تھیجت کرنے والوں کو ڈیگ مارتا ہے، اور بھائے ان کی تھیجت کی طرف توجہ

mordpress.com ویے کے سانیوں کی مانندان پر حملہ کرتا ہے اس کا پراکندہ اعمال نامد لیننے میں تہیں آتا بلکہ دی ہرروز کیلے تھلے گناہ میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ وہ طویل وعریش اور سبک رفتار مکوڑے برسوار ہوتا ے اور اسے ہر دھنی رکھنے والے عدمقائل ہے آ مے نگل جا تا ہے اور بزے سروالے اوٹ کے سٹا بہ ہوتا ہے اور ایجی عمر کے امام اس آ وٹی کی طرح کر ارتا ہے جس کی شہوات کی ری ڈھیلی چیوڑی می ہواور جس کی تحفات کا زماند آب ہو حمیا اور وہ اٹل اصلاح لوگوں کے محمروں سے است محمرول کو دور رکھتا ہے اور الل فسق اور پد کارلوگوں کا رفیق بنار ہتا ہے۔ وہ سجد میں نہیں آت بكدسونے مينى ونيا كے مال ومتاح كا طالب رہتا ہے اور سرخ شراب سے مجرے ہوئے بيالوں کی طرف اس کا دل ماکل رہنا ہے اور ووستوں کے علقہ ش اور ساتھیوں کے بھٹ میں بیٹھ کر شراب میتا ہے۔ دنیا کو اس نے اپنا بت بنایا ہوا ہے جس کی طرف دو ہر وقت راغب رہتا ہے اور اس سے محبت کری ہے اور اس کا ہر وقت و بھانہ بنا رہتا ہے اور عقبی اور و بین کے لیے وہ کوئی زاوراہ نیس ایتا۔ اس کی عمر مال وحتائ کے بیٹ کرنے میں خرج ہوتی ہے اور بجز کتی ہوئی آگ کی مانٹرونیا کی آرزوئیں اس کے دل پر بحزک رہی ہوتی ہیں۔ ہرطرف لوگوں کے دل اس کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلوب اس کے لیے آسمان رکھا جاتا ہے۔ اس کی و میں میں بیارٹیں رہتی ہیں اور اس کے دن اس سے بھر مے ٹیس ہیں۔ نداس کے اقبال میں كى آئى ہے۔ تكليف دو چري ال سے دوركر وى جاتى ين اور اس كے آب شري من برکت ڈال دی جاتی ہے اور دنیاوی نعتوں میں محروی کا دن اسے نہیں دکھایا جاتا ہے اور اس کے تخت کا ستارہ مجمی غروب تیس ہوتا باوجود اس کے کہ وہ اپنی عمر بدکار یوں بی صرف کرتا ہے۔ اس برکوئی کل شیس گر آ۔ اس کو کوئی سانپ شیس ڈسٹا ہے۔ اس کا نام روے زیمن ہے مٹایا ٹیس جاتا ہے بلکہ اس کی ادلاد دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ بیبال تک کہ اولاد کی اولاد میمی اس سے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر بمری مجلس اور پڑ رائٹ محفل کا صدر ہوتا ہے۔ وہ محفلوں کے لیے ماہ کامل اور لوگوں کا سردار قرار دیا جاتا ہے۔اس کے خادم اس کے سر پر کھڑے دیتے میں۔ پیان تک کہ دوائی تیند ہے بیدار ہوتا ہے۔ وہ کھناتا ہے اور پیتا ہے یہاں تک کہاس کا پیٹ قبر کی مانند ہو جاتا ہے۔ وہ دودھ پیائے بمرکز پیتا ہے اور اے بدہفنی ٹیس ہوتی ہے ..... وه بر آرام ده سواري برسوار موتا بهاوراس كا ناز دنعت ين عمر بسركرتا-اس طرح معلوم موتا ہے، کو یا وہ چیزا سے بطور عطیہ کے لی ہوئی ہے۔ جائیدادوں اور تفان کی محبت اس کے ول بیں سائی ہوئی ہوئی ہے۔ دہ نیس جانا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ندوہ کی جھوٹے گناہ کو چھوڑ تا ہے۔ ند وہ کی بڑے گناہ سے مجتنب رہتا ہے۔ اس کا کوئی خلق اور سیرے قابل تعریف نیس ہوتی۔ باوجود

worldpress.com اس کے وہ خاص و عام لوگول کا مراح یا مراہ روہ کائل تحبت کے ساتھ اس کواپنا واست بتا کھے جیں۔ یبال تک کدائں کی موے کے بعدائ کی قبریکی زیارے گاہ بُن جاتی ہے اورائ کے معتقدین گا جماعتیں میج وشام اس کے سزار پر ہا قامد گی کے ساتھ آئی مباتی ہیں۔ اس بات کا کوئی دلیل نیس ہو علق کرا یسے تنص کو بیا قبال کیوں نعیب ہوا ہے اور ایس بوی نعیت اسے کیوں ملی ہے۔ بیراز کی ہا تیں ہیں جن کی انتہا تک نظر س تبیل ہی جنگے مکتی اور جن کی تبدیک افکار کی رسوئی نبیں ۔''

وْانْجَاسَ تَقْمُ فَهِرْ 103 تَأْمُبِرْ 109 ادْوَارْ مِرْمُرِقْ عَيْدَتْ ﴾

'' حضرت بیسٹ کی وجہ ہے ٹی اسرائنل کومصر ٹیں بہت عزت حاصل ہو گئے تھی تحر كوفي قوم جيه آ سوده رئال جو جاني ہے اور ان اين كو كي " برزاو لي" پيدا جو جا ۴ ہے تو پھرآ ہتر آ ہ تہ چھ مدت بعدائ نسل کے لوّوں میں کا فی اورسٹی آ جاتی ہے اس ول کے جوساج اوے موت یں۔ او مجی جونکدم یدول ہے حضور حضور خنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کو بہت ہی بیار ماں لائن ہو جاتی ہیں۔ وُہم ان كا اثر قوم بر براتا باور آخر ووقوم بانجون عيب شرى موجاتي بيد چنانجداى قانون کے موافق ٹی امرائل میں یہ بیوب آ سے ادر پھران پر خدا کیا طرف سے وزت وسكنت ليس وي منى بالدول من بكرت مات تووي المثين بكوان ك كام ليے جاتے تو ان سے پير أيك اور تاتون اللي ب كر جب اصل محتابول والے لوگ بانک ہو جاتے جس تو ٹائر اس کابت زدہ قوم میں ہی ہے خدا کا کوئی یاک بندہ پیدا ہوتا ہے اور پھراس کے ذریعہ وہ قوم سنجلتی ہے۔"

(ورس القرش كيسفوراندين جوال إوراكان وياسمون 8 ديريل 19**09**ء)

ا ہے انصاف میںند احمری واستوا ندکور و بالا عمارتوں کو این میں رکھ کرمند دحہ و مل تمن شہادتوں پر غوركر كي فيصله كمروا دررا وحق ياق

مولا نا عبدالرحمن مصری کا عدالت میں بیان

ĹĴ

اموجودہ خلیف تخت بدہلن ہے۔ بیرتفذن کے بردہ میںعورتوں کا شکار کھیلا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے بعض مردول اور بعض عورتون کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکول اور لڑ کیوں کو جابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اورعورشی شامل ہیں اور اس سوسائل میں زنا ہوتا ہے۔" (ماخوذ ازٹر مکٹ بعنوان" میاں محمود احمد صاحب پر ان کے مربدین کے الزامات اور بریت کا نرالا طریق" تحریر کرده مولانا محدیلی امیر جهاعت احدیدلا بورمودند 9 ومبر 1938 م)

محمر يوسف تازكا حلفيه بيان

JoKs:Morthpress.com بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوَلِهِ الْكُويْمِ اَهْهَدُ أَنَ لَا اِلدَّالَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَوَسُوْلُهُ مِن الرَّارَا بول كرمعرت محمصطنى صلی الفدعلیہ وآ نہ وسلم ضدا کے تبی اور غاتم النبیت میں اور اسلام سیا ند بہب ہے۔ میں احمد برت کوہمی برحق سمحتا بوق اور حضرت مرزا غلام احد قادیانی کے دعوی پر ایمان رکھتا ہوں اور سیج سومود مات ہوں اور اس کے بعد هي مؤكد بعد أب سلف الحاتا بول .

میں اینے علم سشاہرہ اور رویت بیتی اور آ تھول ویکھی بات کی بنام پر خدا کو حاضر باظر جان کر اس پاک وات کافتم کھا کر کہنا ہوں کہ سرزابشرالدین جمود احد فلیفدر ہوہ نے خودا ہے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ فیرمرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس طف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ میر نازل ہو۔ اس بات برمرز الشيرالدين محوداجر كرساته بانقائل طف الفات كوتياد مول.

(وينفاعم بوسف وزمعرفت عبدالقادر تيرته منكه سيه للواني رود عقب شاليمار مؤل كراجي) (حال متيم فررا يكر يكلجرل فارم حك 1.46/B.B براسته آبال محرشلع عثمري (سابيوال)

أيك احمرى خاتون كابيان

منیں میاں صاحب کے متعلق کچھ وش کرنا جائتی ہوں اورلوگوں بھی طاہر کر دینا جا بتی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی سمبیوں ہے سا کرتی تھی کہ وہ ہوے زانی مخص ہیں تحراحتر ر نبیں آٹا تھا کونکدان کی مومناندمورت اور نجی شرملی آنکھیں بڑکڑ بداجازت ندو کی تھیں کہ ان براہیا بڑا الزام فگایا جا سکے ، ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے جو ہر کام کے لیے حضور سے اجازت حاصل کیا کرتے ہیں اور بزے تنظمی احمدی ہیں۔ایک رفد حضرت صاحب کو بیجائے کے لیے ایا جس ش اسینے ایک کام کے نیے اجازیت ما کی تھی۔ خبر میں دقعہ لے کرگئی۔ اس وقت میال صاحب نئے سکان (قعر خلافت ) میں مقیم مقصد میں نے اسینے ہمراہ ایک لوگ کی جو دہاں تک میرے ساتھ کی اور ساتھ تی وائی آ مكى \_ چندون احد محصه محرايك رقع كي كرجانا يزاراس وقت بني وي الركي مير يه بهراوتي يوكي بم دولول میان صاحب کی تشست گاہ جس پینیس تو اس لڑ کی کوئی نے بیچے سے آواز دی۔ جس اکیلی رو گئی۔ جس نے رفعه ييش كيا اور جواب كے ليے عرض كيار كر انحول نے فرمايا كريس تم كو جواب وے دول كار تحجراؤ مت، بابرایک دوآ دی بیراانظاد کردہے ہیں۔ان سے ل آؤں۔ جھے ہے کہ کراس کرے کے بابر کی طرف عطے مے اور چند منٹ بعد چیچے کے تمام کمرول کوتھل لگا کراندہ داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا ورواز ہربتد کر و یا اور چنگلیال لگا وی به جس کمرے میں شن تھی وہ اندر کا چوتھا کمرہ نفانہ شن مید حالت و کیچ کر سخت گھبرا کی

,wordpress,com اور طرب طرح کے خیال دل میں آئے تھے۔ آ فرسیاں صاحب نے جھ سے چھٹر محماز فروک کی اور جھ ے برافعل کروانے کو کہا۔ میں نے اٹھار کیا۔ آخرز بردی انھوں نے مجھے پاٹک پر گرا کر میری عزت برباؤ کھے دی اور ان کے منہ ہے اس قدر ہو قر رہی تھی کہ جھے کو چکر آھیا اور وہ گفتگو بھی الین کرتے تھے کہ بازاری آ دی بھی ایک ٹیس کرتے مکن ہے جھے لوگ شراب کہتے ہیں انھوں نے کی ہو کیونکہ ان کے ہوش وحواس بھی درست نہیں تھے۔ ( میاں معاحب کے شراب پینے کے متعنق حکومت یا کتان کے ٹیمیکز ا گیز امیز مقیم کرا چی کی شہادت بھی ہے جو ہوفت ضرورت ہیں کی جاسکتی ہے ) جھے کو دھرکایا کدا کر کسی ہے ذکر کیا تو تمباری بدنای ہوگی۔ مجھ برکوئی شک بھی ندکرے گا۔''

(مغله اخبار جون 1929 ه دور حاضر کا ندیجی آ مرصفحه 78-77)

میرے مخلص احمدی دوستو! کیا مرزامحمود احمد قاویانی کے جھوٹا ہونے میں اب بھی کوئی شبہ ہے آب ندکورہ بالا حوالوں کو ایک بار چرخور سے بڑھ لیں اورخود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ایب ملمع سر دمخفس و مصلح موعود' تو کیا کوئی معمولی تسم کا شریف انسان کہلانے کا بھی مستحق ہوسکتا ہے؟



besturdubooks wordpress cc

### مرزافحدسين

# قادیانی خلیفہ کے ذاتی کر دار کی خیرہ کن جھلکیاں

میرا عقیدہ ہے کہتم ہوت کے انکار سے عصرت و عفت کا تصور بی ٹتم ہو جاتا ہے۔ بیکا حال ان مکرین فتم نبوت کی جماعت کا ہوا۔ قادیا نبیت کا دجود مکی اخلاق کے لیے سرطان کا تکم رکھتا ہے۔ اس لیے مؤلف نے احرب سے مسلسل اور پڑنز ورمشورے اور ترغیب کے سرمنے ہتھی رڈول و ہے۔ احراب میں مؤلف اسے مشاجات اور مطومات کا ذکر کرتا رہٹا تھا۔ بقول شاعر مؤلف کی حالت میتھی

> جمہ و سمّ کی دامتاں جس سے رقم بھوُن اس کو بی میں نے درد کے تھے شا دیے

ریائیں Catharsis (ڈٹی جلاب) کا عمل تھا، جس سے دل و دماغ کا ہو جھ بلکا سا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہننے میں علاج درو کی صورت تھی۔مؤلف کو اکشاف درو سے لذت تو ہوتی نیکن اس لذت میں اذریت ضرور ہوتی تھی۔ معترت علامہ اقبال کے اس شعر سے ہی اس متقاد کیفیت کا اظہار ہوسکتا ہے:

> علاج ورد میں بھی ورد کی لذت ہے مرتا ہول جو تھے کانچے جگر میں نوک موزن سے ناکے ہیں استان میں ایک سے استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں استا

ا حباب کے علاوہ متعدد اہل خیر لوگوں کا یعمی اصرار اٹنا تھا کد میر ی کیفیت میہ ہوگئی تھی کہ

كيائي بالترجبال بات ينائك ندبيخ

جھے اپنے تکسی خامیوں کا شدید احساس ہے کیا تکہ جس''لاٹائی'' واستان عربانی پڑھم افعانے کی جہارت کرد باہوں و دکوئی بواسخود اور ستم تھم تل میان کرتا تو تکار کین کومزا آ جا تالیکن:

کوئی بار وفا اٹھا نہ سکا یہ مجمی الزام میرے سر بی رہا

آیک بات کا ذکراز بدی ہے وہ ہے کہ مؤلف کے پاس تالیف کی کیا صداقت ہے؟ اس باد سے بھی بے کہنا کافی ہے کہ کسب معاش کے لیے قاویان بھی مؤلف کی کارگاہ بی قادیائی راسپوٹین کی جنگ ہورشوں کی جولان کا دیمی بعنی طبقہ اناٹ رسؤلف ان لیکی اناش تھا۔ اس کوٹیش خدا کے نسل سے اس میدان بھی کامیائی ipress.co

اشارہ اور کتابیہ کے دیگ یں ان کی ہوٹر با فریائی اور فش کاری کو بیان کرنے ہے ہی تہذیب کا تھاضا پورا ہوسکتا ہے۔ چگر ہزی کا ایک محاورہ ہے Allusion explained is allusion lost بیٹی کن سے کی تفعیل وقتریخ سے کتاہے کی شائنگی مجروح ہوجاتی ہے۔ یکن دجہ ہے کہ طبقہ چمود کی جنس چیرہ وستیوں کومن ومن بیان کرنا مشکل ہے۔ کرفاش میٹویم جہاں پرہم زنم اس کیے مؤلف اس بات کا بیان شہد

 مؤلف نے کرزہ فیز ہوں کاریوں کواپیۃ تھی ہاتوانی کے بغی ارغم اس لیے بیان کرھنے کا تہر کیا افغات دواردات کے ترازہ فیز ہوں کاریوں کواپیۃ تھیں ادراس کے بیردؤں کی مبلخانہ مبالغہ آرا کیاں کو افغات دواردات کے ترازہ میں توالہ جائے قوان کی تکی بھیوں کوموت کی فیندسلا دیا جائے۔ یہ مقصد ولائل ہے تیس حاصل ہوسکا تھا۔ نقاب کشائی کا مفتقی تھا۔ افٹر ایکا کارہ بارافٹ نے داز نہائی ہے تم ہوسکتا ہے۔ اس طرح شاید کی تعظیم ہوئے رائی کوراہ تجات کی آرزہ پیدا ہو کیونکہ تر آئی قارمولا میں ہے کہ کی مدی کے دعاوی اور دوری کو آئی کی روشی میں پر کھا جائے۔ جب فلیف کی گرز کم کی ہوئی ہوئی تو اس کے سارے دعاوی اور میں منوزی کی ادارت کیشیاں باطن ہو کر رہ جائیں گی۔ اس بیان کی مفرورت نیس کو اس ساری عصیاں کاری میں منوزی کو کر اوری تو اس کے سارے دعاوی اور کا تا اوری جاتا تھا۔ بنا میں منوزی کر رکھا تھا۔ یہ تھے۔ اس نے اپنی کا فقت کے لیے اپنی مارے خات میں مناز کا کی میں مناز کی اس مندی کاروں کا کہ دوران کاری کاری کاروں کا کے ایک میں مناز کی کردہ نوان کاری کاروں کا کہ دوران کاروں کا دوران کاروں کاری کاروں کا کے اپنا کا کہ دوران بیان کی تو اس کے کہ در ہوئی ہوئی کاروں کے لیے اپنا کی میں مناز کی کہ در ہوئی ہوئی کاروں کاروں کاروں کے لیے اپنا کے دوران بیان کی تارہ کی کہ در ہوئی ہوئی کہ دوران کی کوروں کاروں کے لیے اپنا کی میں دوران کی کاروں کاروں کے لیے اپنا کے کہ در بیا کہ اس میں مقال سے کہ در ہوئی ہوئی کاروں کے لیے اپنا کا کہ دوران بھار کو کاروں کاروں کے لیے اپنا کہ کہ در بیان جو کی تھے:

طالب وست جول کے گی اور واکن تھے۔ ہم سے مثا جو نہ بیسف کے گریبال سے لما

ان کی خلوتی ان کی جلوتی سے خانف اور ان کی جلوتی ان کی خلوتی سے ہلاں وہیں۔ ''خلیف' خود سر حرالموظ بنا ہوا تھا اس نے صنف نازک کو انجام سے ایسا بے خبر کر رکھا تھا کہ وہ صعمت کے لفتور سے ایش تھور سے ایمبئی ہو کر اس کی قربان گاہ پر ہمینٹ چر ہے کے لیے عیار رہتی تھیں۔ ان کے محافظ بھی ان تھند ساباغوں سے مانوں ہوکر خاصوتی ہو گئے تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آ دی مند ارشاد پر بینے کر اور علم وحرفان کے وجوے کرتا ہوا ایسے حد دو قراموش گناہوں بین کس طرق جلا ہو گیا ادران کے مبیب محاقب سے بے قبر ہو کر کہے رقش المبیس کرنے لگ کیا۔ اس چیستان کو جل کرنے کے لیے مؤلف کو جزئن کے شہرہ آ فاق شاعر و تمثیل نگار کوئے کے معرکت الآوا ڈرامہ فاؤسٹ (Faus) ہے لیک کردار کا بیان فی گیا جس سے عقدہ کشائی ہو جاتی ہے۔ اس جرکن ڈرامہ جس دو مورش اپنی ہوئی کار چال ادر معسمت فروشیوں کا آپس میں ذرکر کرتی جیل ادر معسمت فروشیوں کا آپس میں ذرکر کرتی جیل ادر مارات کا مبادلہ کرتی جی ہو جاتی جات ہوئے والے دور نے دور فی داردات کا مبادلہ کرتی جی اور اپنے تاریک ماشی کی یاد ہے دل گرفت بھی ہو جاتی جی ہو جاتی جیل۔ میکر ان جی ایک در تاکاری میرے سامنے ایسے ہوئے کہتی ہوئے کا کرار گائی کرنے کا کری میرے سامنے ایسے در بالورد نکش انداز بیل آئی کہ جی اس کے ایسے در بالورد نکش انداز بیل آئی کہ جی اس کے گائی کرارہ گئی۔ ا

ت عایف کے الین (Villain) کے ماتھ بھی میک ساتھ بیش آیا ۔ زناکاری ایک ہوشر ہاری

ین کراس پر مسلط ہوئی کے دو جنوب زوج کا مریقی بن کررہ گیا۔ خدا کا تصورای کے ول سے ای طرح نکل عمیا جس طرح کوئی پریمدہ اپنے تھین سے پرواز کر جائے لیکن اپنی پردہ داری کے لیے غرب کا روپ وجار کراس معسیت کی بری سے تھا طب ہوکر کہنے لگا:

> سب کچھ اگ تیرے سوا بھول گئے کیا ہوا کیا نہ ہوا، بھول گئے تیرگ منزل کا پند یاد رہا اپنی منزل کا پند بھول گئے

حواس بانتقی میں پھن گزیدہ منطبقہ علیہ میں تقریر کے لیے لایا جاتا تو علیہ یا تم کرتا۔ ایک وفعہ اس بے کتان آ باتھا تو اس کی عمر 49 سال تھی۔ اب اس کی عمر 105 سال ہے۔ اس پر اس کے بینے نے تھی کی تو جلس میں ایک دل گرفتہ تو یہ سریدا تھا اور کہا کہ اصفورا کا سعاملہ فتم ہو گیا ہے اور یہ کہر کرجلسگاہ ہے جاتا ہو گیا ہے مناویا میں میں بہت کی اس کے بینا دیا میں ایک درک و یا تھیا۔ اس کے بنیان کی پرواند کی تی ۔ آخر ان لوگوں کو وی بھر کرتا پڑا جو اقبال ہے اس کے بنیان کی پرواند کی گئی۔ آخر ان لوگوں کو وی بھر کرتا پڑا جو اقبال ہے :

جرا المام ہے حتوں تیری نماز ہے مجود ایکت المام سے گزر اٹک نماز سے گزد ipress.com

اس جنون کی کیفیت میں اس کے بے انتقیار بول و براز سے اس کا بستر بیت انتقاء کو ، س کری تھا۔ اس جنوں میں ایک اس خرناک 'اضاف بے ہوا کہ'' خیف'' نے چنج چاد کر کہنا شروع کیا کہ اس کو قادیات الیا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کی قبر دیکھے۔ اس پر داد تم کروہ شخصین نے مرزا صاحب کا ایک مزار تیا دکیا اور اس کا دمیم موجود'' کا مزار قرار دے کر'' فلیفڈ'' کو دکھانے گیا۔ بیروہ ٹاشد نی حرکت تھی کہ جد عشہ کا باثر طبقہ گڑا اور چو بدری ظفر القد خال نے بقول کسے دیاؤ ڈال کر بیا' کفرکاری'' ختم کرا دی۔

جانے سے جو فلا عت اندر دفون تمی سب وشتم کے انداز میں تکلی شروش ہوگیا تھی۔ آئے سال بڑپ تڑپ کر مجروش روش شکستشس عنصری سے نگل۔ لاش اتی متعفن ہو چکیا تھی اور چرو اس قد رشخ ہو چکا تھا کہ تمروالوں کو خوف چیدا ہو تمیا کہ اس کیفیت سے سارا افقا متعوبہ دھرے کہ دھرا رو جائے گا۔ چانچے واڑھی کو 'منواوا'' عملیا اور دخسار جوگڑ عول جی تبدیل ہو بچھے تنے ان پر غازہ ملا کیا اور جہم پر گئی من برف رکھ کر مظرکو چشیدہ کرویا گیا۔ اس طرح شاہراہ معصیت کا دائی تہ فاک جا کر زشن کا

پاؤں محما ہتے رہوں یہ بھی'' بیار'' کے لیے نا قابل عمل تھا۔ الغرش خدا نے کفریانہ دعاوی کی ہیں مزاہمی دی کہ ہرعادج مزاج پر گزاں گز رنے نگا۔ اس طرح حالت وگر کوں ہوئی بٹل گئی۔ پھر بستر پر انتظراب میں جنلا ہو کر اس کا جسم چکر کھا تا رہا اور بستر کو اس طرح بنا دیا تھیا کہ وہ بیچے نہ گر جائے۔ تحت الشہور کے کواڑ تھل

اس نے اپنے جنون زوج کی تشکین کے لیے اپنی" میٹر سے "کواپی کوریت عمل تو '''ریک

عصمت ادر دیاء کے تصور کے استیصال کے لیے کوئی و قیقہ فروگذاشت نرکیا۔ دہ قادیان جی اپنے پر چارکول کوشاوی کے بعد معا دور دراز منکوں جی بیجیج و بتا تھا۔ اس طرح ان کی معلقہ بیویاں اس کے لیے کال گراز (Call Girls) بن جاتی۔ اس طرح بیابمی بوا کہ ان مظلوم عودتوں کو اپنے شادعدوں کی فیرموجود گی تھی بیچوں کی مانچی بنتا پڑا۔ اس طرح تا بیجریا ہے '' مبلغ'' اور داقف زیمگی کی بیوی کو بھی سانچہ الیمد پیش آیا۔ قدرات ابراہی کی منازی جہاں بیسی معصیت کا دوردورہ تھا دہاں بدائم تاک مادود دب کردہ کیا۔

یہ تصیلاً عرض کر دینے کے بعد کہ فتر افکار تم نیوت کے سالار اور اس کے ادعائے باطل کے پر کھنے کا طریق بتائے کے بعد یہ می ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آ خاز واستان کے ساتھ می مؤلف علقا عرض کنے کہ وہ جو پکھ کھورہا ہے وہ تی ہے اور یہ تی اس لیے نزیقر خاس ہورہا ہے کہ ایک متلم کذب کا تارو پودیکھر جائے۔ حسن انقاق سے بوی موزوں اور میٹر مندوجہ فیل عبادت سائے آ محلی جس سے مؤلف کا مالی النعمی بھر میں سے مؤلف کا النائی النعمی بھردے طور پروائٹ کا ک بوجائے گا۔

مؤلف الفاظ كرم اب جل المستحراب من لب كشائى كى بور بين سے جرأت كر دہا ہے۔ جاليس مال ك ووران خوف زوگى اور مزن وطال كى فضا بين خيا جو اربان ول بين كل رہے تھے وہ اكتر مختل احباب على لب شئاس ہوئے برم زبان خامہ برسبارا لينے كار واقد ہوار ماحرالوظ كے مثل بلكداس سے بزده كرفت كار ك صحاكو خدائے فلك جمينا تو ترك كروہ تھا۔ كوك علم و آگي نے اندیشہ بائے وور دراز كے برووں كو جاك كرك دولات كل من اور نے گئے۔ بینے كو دائے فوك تھم پرقس كرنے والے ہوئے كار كرا مناظر زبان مناظر زبان تا تاریش مام كے بوشر با مناظر زبان ترقس كر الله بين تاكد كى ترقیب ہوا در جس كے دل بين مارام بين د بابواس كولام مورد ترم سل بو وال در ميں املام بين د بابواس كولام بوك تم نوت كے الكار سے كس طرح د بيا ورشم سلب ہو وال جس كے دل بين املام بين د بابواس كولام بوك تم نوت كے الكار ہے كس طرح د بيا ورشم سلب ہو وال ہے۔

صفا مؤلف کو کال اظمینان ہے کہ وہ گناہوں کے خار زاد کے مزان کا راز واد ہے اور

ہونتا کیوں کے سبک شکونوں کا محرم ہے۔ اس نے مؤلف عرض پرداذ ہے۔ مجھے ہم ہے ہم کی عظمت کی۔

حرف ومعنی کی معرفت کی۔ کتاب تھت رباتی کے مجیاے گرانمایہ کی کہ اس تالیف کا موضوع صدق اور
مرف جعنی کی معرفت کی۔ کتاب تھت رباتی کے مجیاے گرانمایہ کی کہ اس تالیف کا موضوع مدت اور
سنے وہ جانتا ہے کہ مؤلف اس کے لکھنے میں جن بجانب ہے کہ بھر بن فتم نبوت کی کہ کی بہتی میں جو اب
بھاری ما اور براند آباون ا ہے جسمی معصیت کو دو فروغ فعیب ہوا کہ پاکھائی کا الفظ شرمندہ معنی ہوکر رہ
کیا کیا ہم اور براند کی ایک جید عالم نے ایک بات قوب کی کہ کی ساعت کو اور فی معاشرہ ہے ایک مواجد اس میں اطاق مغونت خاص میں جمالے ہو اس میں اطاق مغونت

ا و پر کے طبقے سے شروع ہوتی ہے اور پھرس و سے معاشر سے کوا پی لیپیٹ ہیں لے لیتی ہے۔ بہی قابل محرین ختم نبوت سے مریض معاشرہ کا ہوا۔ جب آیک پھیس سالہ پیرزادہ جو معردف تعلیم ہے "عاری "تھا گونا گونی حیلوں اور دبیلوں سے "مشد ارشاد" پر قابض ہو گیا۔ وہ اسپنہ باپ کی زندگی ہیں ہی جنسی معصبت کے جرم ہیں ما خوذ ہوا تھا اور پھر ماں کے توسط سے بنج کا لگا تھا۔ اس کو مفتوراطلی بن کر کھل کھیلنے کا خوب موقع ملا۔ اس نے اسپنے اروگر دخانہ ساز" الہا مات" اور خوابوں کی فصیلیں کھڑی کر آمیں تاکہ اخساب کو راہ شال سکھ۔ اس سے اسپنے کر داد سے جنسی مزاج کو ایسا خروع و یا کہائی کا پیدا کردہ سازہ معاشرہ ملعب دورَح بن کر رہ گیا۔ اور اس کا مزاجی مسلک اس سے مریدوں کی نظروں میں ایک "شاخ نوز" کے طور پر انجرا۔ اس کوظلمتوں نے بینچا اور اس پر شرادد ل کے پیول آ سے اور تیک و بدکی تمیز کیمرمٹ گئی۔

اس تالیف میں تاریخ واراس ' خاند ساز خلیف ' کے دوییانات آئی مے جن کو پڑھ کرایک وام قاری بادنی تدہر جان لے گا کہ عصموں کے اس سودا کر کا باطن مجرالعقول آلود گیوں ہے معور تھا۔

مؤلف جب می مولانا مهرمرعوم ومغفور سد محرین کے اس مربراد کے متعلق بات کرنا تو مولانا مرعوم فر بالا کرتے ہتے کہ بیفنس ایک بیستان ہے۔ بید نیائے اسلام کو کافر قراد دیتا ہے۔ این "الہامول" کی دھڑا دھڑ اشاعت کرنا ہے لیکن بید میکاؤلیانہ سیاست کا ایسا دسیا ہے کہ محتول اس سے متعلو سے معلوم تمین ہوتا کہ اس کو غیرب یا اظلاق ہے دور کا بھی کوئی لگاؤ ہے اور سب سے جیب بات بید ہے کہ اس کو میں ہوتا کہ اس کو غیرب یا اظلاق ہے دور کا بھی کوئی لگاؤ ہے اور سب سے جیب بات بید ہے کہ اس کو میں اور دور میں این معلی درجہ دیے بین اور یونی بی این معلی خیز" الہامول" اور "خواہول" کے انہاراتا دیتا ہے تا کہ جوموت سامعین کے مقول دیکوب پروارد ہونی ہے دو گائم رہے۔

مولانا موصوف بروتون با مؤلف كاليك بن جواب بواكرتا في كدوه ايها بادر بدر آ زاده بريب كد اس كدرية بس كوئى روك نبس بدوه حرم وغير حرم بس كوئى النياز كرتا بداس كوائى بناهت كى طرف يكوئى فدشه به كوئساس في النيام مريدوں كوجى ال ب حيائى كه عاديث بس جالا كرويا بهدو بري بحى كى ندكى حد تك ذك جاتا ہے كيك جب صيال كارى اور حالا بجونا بن جائے تو بجر بى بكت والى جوئا، جو يقلم شب و روز كرتا ہے اس كى سياست كارى بحى ايك سنة اس خان ہے سيارا وبال دهرت وسول كريم صلى الله عليه وآل وسلم كم حرب عالى سے الكارست تازل مواراس فتر تقليم سے به اعتمالى كى سرا سادى قوم يارى بے كوئك جو جماعت يا كرو وقت نوت كاكن تيس ووكل طيب كالى كائى مونا

چونکہ بیسودیکی خلیفہ شروع سے ہی محضرت رمول کریم سلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی عظیم رفعت کا محکر تھا اس لیے وہ عقوان شباب میں جنبی وصائد لیواں میں جنوا رہا۔ اس پر اس کے باپ نے ایک کیشن بھایا ہے اس کے ارکبان جاریتے۔ مولوی تور الدین، خواجہ کمال الدین، مولوی وکھ بلی اور مولوی شیر علی۔ ان پردے میں اس جرم کو بری کر دیا گئی مید فیصلہ کیا کہ چونکہ جار گواہ میٹی ٹیس ہیں اس نے بیستوجب ہوئیں گئی ہیں۔
عمرہ تا۔ گویا زہ کارجار گواہوں کے مدہی ہوئے سے زائی ٹیس دہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی اوگوں کو ای جرم کے ساز اولوائی۔ ان میں ہے مختصت ہوتا پڑا۔ آیک بین مولوئ ٹھر بل کے مطابقہ بنتے پر قادیان سے دفصت ہوتا پڑا۔ آیک بین مولوئ ٹھر بل کے مطابق کے مطابق ہی مسئو ہر آن نے بتائی تھی۔
کے دکھ اس وقت دہ فویس جماعت کا مشہور تا الی معلم تھا۔ اس نے پھراؤ کا معالمہ سنا اور مولوی تھر بل کی مظلومیت کا حال اس کی زبانی سنار پھراؤ کے دو ہرے دن وہ (مولوی ٹھر بل) کا دیان سے بھائس لک ۔
خواہہ مال اللہ میں والایت میں تھا وہ وہی ہے ایک ہو آیا اور قودیان ہی شاید نہ آ سکار مولوی تو را قدین کے خواہہ مال اللہ میں والایت میں تھا وہ وہیں ہے ایک ہو آیا دیا ہے ہی حشر مولوی شریق نے ہیں ، نہ ہوں کا بور الفد توائی نے باک ترکیت ہے افرائس کرنے کی جلدی یا بدیرسزا فازل فرمادی۔

اس مثلیاً واسپوتین کوسر براو اقبل نے واباد بنا کر اس کے فروغ کے رائے کشادہ اور اندوار کر وہ بیا ۔ اس مثلیاً واسپوتین کوسر براو اقبل نے واباد بنا کر اس کے فروغ کے رائے کہ کشارہ اور اندوار کر وہ بیا ہے۔ اس کے متی ایس Women ) وہید سخت کورق کر دوئیا گئا میں کہ دوئیا گئا میں کا مرت کے وہ کا مرت کی کا مرت کی کا مرت کی کا مرت کی کا مرت کر کا کا اور کی کا بازار کرم کر گئی تو وہ راسپوتین مشہور دو گیا گئین وہ محرم اور نامرم کی تھیز سے در کی ندھا لیکن جاری تا گئی تا ہے۔ کر دیا تھا گئی جاری شامل کا دیا ہے۔ دوئی میں کہ ایس کے دان کے دان کی کا مرت کردیا ہے۔ دوئی میں کہ کہ اور کا مرم کی تھیز سے در کی شامل کی دوئی اس کے دان کردیا ہے۔

انگریزی کا ایک مشہر مقونہ ہے کہ Fierce Light beats on the Throne نیس مقونہ ہے۔ اس کا مغبوز ہیں ہے کہ کوئی آ دلی سربراہ بن کرائے اٹھال اور افعال کو پروے میں رکھنے پر قادر ٹیس ہوسکا۔ اس پر چار والواروں سے پھلا نگ کر سورج کی روشی میں آ افعال کو پروے میں ارتحاج پر قادر ٹیس ہوسکا۔ اس پر چار والواروں سے پھلانگ کر سورج کی روشی میں آ مجائے ہیں۔ چنا نچہ بی حال اس راسپو تین کا ہوا۔ الدر بی اندر چہ سے کو کیاں قو ابتداء سے بی تال پر ہی تھیں۔ اس کی بہوانہ بولا نعوں کے صید زیوں بی ایک وقت با ہر آ سے۔ وہ تی قادیان کے لوگ جو اسسٹری اس کی بہوانہ بولا نعوں کے صید زیوں بی ایک وقت با ہر آ سے۔ میدائر بیم تعالی اور بین ظیفہ کی برام سے رکن و کین شعب جب ان والوں کو ایک میدائر بیم تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اور بین ظیفہ کی برام سے رکن و کین شعب جب ان والوں کو ایک بیائے کئی رات آ دوجارا اس کے جھوٹے بھائی وو مصر نہ کر سے اور انھوں نے اپنے باپ اور بھائی کو سا را با بھا سا والوں کو ایک ان تو کھی رات آ دوجارا اس کے جھوٹے بھائی ہو دوس نے اپنے باپ اور بھائی کو سا را با بھا اندی میں ان والوں کو ایک کرتے دیے جھوٹے کے ان کے مرکز ان میں بول وہ انہوں کو میائی میں بول کوئی قانوں ایک کری کا ملائق جس میں بھی تو کھی کی دو میں بول سے میائی تار بھی میں بول تا دیا ہے کئے اور بھی کی جو کی کی میائی تاریخ کوئی سے کھی کی کرنے میں میں بھی کی میں میں بول کا ملائق جس میں بھی کوئی کوئی تاریخ کی جائی قانون ایک کری کی حائی قانون ایک کری کی حائی قانون ایک کری کی حائی قانون ایک میں ہوں

iess.cor

مستر ہوں کی بورش کا مقابلہ" خلیفہ" کے مقرب خاص شیخ عبدانرص معری نے کیا۔ تھری حلول کا بواب تحریزہ ویا اور اپنی طرف ہے کہی وہ نبرد آزیا ہوا۔ جس سے اس کو اور زیادہ قرب حاصل ہوائی وہ مکافات عمل کے قانون ہے بہتر ہو کر گنا ہا کا رہے لیے چوکھی لانا رہاں اس کو علم نہ ہوا کہ اس کے قرب نے اس کے مناب کا رہے ہی دو اس کے مناب کا رہ کے اس کے مناب کا رہ کے اس کے مناب کا رہ کا رہ و کر گنا ہوا کہ اس کے مناب اور اس نے نقب لگائی شروع کر دی ہے۔ لاکی کا راز او کہی ہوئیدہ منار اس اس کے مناب کا رہ ہوئے کا رہ و کر گئار ہو میں اس کے سینے کو سرت کی مناب کی عادات میں جمرہ نہ ترکات کے آثار ظاہر ہونے گئے۔ معری نے اس کی تعدیل من جا کر بیٹی کو کاری کے بوشل میں جا گھرار بیٹے نے گھرا کر ساری کی تعدیل میں جا گھرار بیٹے کو کاری کے بوشل میں جا گھرار بیٹے کی مناب کی مناب کی سے مناب کو ایوری جس مناب کو الدوری جسل میں جا گھرا کہ نی ای تالیف کے اس کے دو بالدول میں جائی گئے۔ کے اس کے ایک جس مناب کو بالدوں میں جائی کی ای تالیف کے اس کے دو بالدول میں جائی گئے۔ کے اس کی تالیف کے اس کے دو بالدول میں جائی گئے۔ کو اس من جائی گئے۔ کی اس کو بالدول میں جائی گئے۔ کو اس مناب کی گئے۔ کو اس کو بالدول میں جائی گئے۔ کو بالدول میں جائی گئے۔ کو اس کو بالدول میں جائی گئے۔ کو اس کو بالدول میں جائی گئے۔ کو بالدول میں جائی کی گئے۔ کو بالدول میں جائی کی کو بائی کو بائی کو بائی کی کو بائی کو بائی کی کو بائی کو بائ

یہت قریب سے دیکھا ہے راہنماؤل کو بہت قریب سے پکھ راز پائے میں ٹیل نے کبر ووں تو گروئل کیل و نہار ذک جائے وو راز جن سے زقم کھائے ہیں میں نے

> بہر تسکین ول نے رکھ لی ہے تنمت جان کر وہ جو وقت کار بک جنبش تیرے ابرہ شمی ہے

برچند كدمؤلف حال سست تما- حالات كاحتى قاضا فنا كدمؤلف به فركا كى شب بلدا ير

بوم تبلی المسوانو طلوع ہو۔ جب راز کا پردد چاک ہوا تو مؤلف کے اور ان وجوائی جواب و کے مجے۔
ایک دات میں مؤلف کے مرکے بال عائب ہو مجے۔ بیرہ الت جم تک محدود شدری۔ مؤلف کے دل کے
تغیمان سے طائز ایمان پرداز کر حمیا اور مؤلف چند روز تک و ہریت کے اثر دہا کا لقہ بن کرد جمیا۔ اس تا کہانی
انکشاف سے بیسب پھی ہوتا ہیں از تیاس بات نہ تھی۔ کہاں یہ کہ مؤلف جہالت میں اس کو شفال می سمجھتا
تھا کہاں یہ کہ مولف کو اس کی سیاہ کا دیوں کے لیے اب تک موزوں القاظ نیس ال سے شاید ہی کی بڑے
سے بڑے الی زبان اور اہل الم کو ان سے بیان کرنے کا بارا ہو۔ مؤلف کے لئے کہے مکن ہے کہ الفاظ میں
ان مصیوں کی تصویر کھی کرستے۔ معالمہ بیرے:

قمری کف فاکتر و بلبل قنس رنگ اے نالیا نثان گیر مونت کیا ہے

مؤلف اس ٹالیف کا م نشان چگر سوئٹ رکھتا تو اس عنوان کے مؤلف کے بچنز بیان کی کوئی جھٹی سامنے آجاتی۔

اس نامحود محض نے انکار قتم نبوت کوئی ایتا اوز صنا بچھونا بنا میا اور اس سکے پر جار کو ' و بی' مشغلہ قرار دے لیا۔ اس کیا تھا! اس پر خدا کا غضب نازل ہوا کیونکہ اقبال نے سیج کہاہے :

معنفی برمال تولش دا که دین چد اوست اگر به او ند رسیدی تمام ایکمی است

ا منز الکار من نہوت ہے اس موجد پر الی "بولیق" کازل ہوئی کدابولہب بھی سششدر ہو کر رہ ا

جاتا۔ قتم نبوت کے کیلے فرائے افکار اور ای افکار کے منظم پرچار کی لعنت تھی کہ اس نامحود ظیفہ اور ای کے منظل با اختہ مریدوں کو اند تعالی نے بھی طفیکا نبھ نبھ نبھ فون کے عذاب میں بالا کر دیا۔ بیانوک تھی را الی قبلہ کی تعرب میں بالا کر دیا۔ بیانوک تھی را الی قبلہ کی تعرب میں اور کیفر کردار پرچینی پر بھی طفالت کو بینے ہے کی اور کیفر کردار پرچینی پر بھی طفالت کو بینے ہے لگائے گھرتے ہیں۔ شرم اور حیاتو ان کی زندگی کی گریم سے معدوم ہو وہی ہے۔ بیک وجہ ہے کہ وہ معصیت کی لیروں کو اپنے سامنے ، اپنے بیجے اور اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں گین وہ اس سے معظرب ہونے کی الجیت بالکل کھو بھے ہیں۔ مؤلف ان کے معصیت سے مانوس ہونے پر جیران ہوتا ہے تو بدلوگ التا اس سے معظر شاندا تداری ہی تو چھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ ماتھ رہنے کے بعد کون الگ ہو کر برمر بیکار ہے چونکہ ان جی انکو لوگ ہے تیں کہ وہ ایک طویل عرصہ مزاجوسہ وین کا مرقد بن چکا ہے۔
اس لیے فوافوا فوز کا نیکٹ فشائہ بندا کو وہ او بدھنے کی قرآئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مؤلف کہتا ہے:

besturdubooks.wordpress.com می مجھ کری ہوا ہوں موج دریا کا حریف ورشہ میں بھی جانا ہوں عافیت ساحل میں ہے

ال طمن ميں يوف كرا مناسب موكا كرمؤلف ذاتى طور يربرامطمن تعاكداك بالرقتم ك ظیفہ کے خاندان کی خواتین کا ایالین ہونے کی وجہ سے اس کو ایک طرح کا اعزاز حاصل تھا اور ویادی آ سودگی حاصل حتی اور اگر اس کو د و اور دو میار کی طرح پر" خلافق" سیاه کاریون کاعلم بذبه و تا اور نداس کو یاعلم ہوتا کہ اس کو محمل اس بحوظمات میں تھیلنے کی در پروہ کوششیں ہور ہی ہیں تو دو اس ظاہری جعلی آ سودگی کو ترک كرك تحلي اذيت شرم حمل شدوتا اور شاس راسيوتمن كي جربي اور تفي عنراب يا كيون كا وكار موتا\_

جب ان اوگول عمل سے بعش اوگ ورا تری لیکن اصرار سے راز جو کی کرتے میں تو مؤلف ان سے ای زم مج مل کہنا بلکدان سے بوچھنا کدمؤلف کو جب معسیق ں اور مصمت ریز بیں کا حق الصی علم ہوا تو وہ اس منظر کے اثر ات کو اس لیے نسیا منسیا کر دیتا کہ اسپران مناالت اس کوشلیم نبیں کریں گے ۔ اگر مرشد بدكارا ورسیاه كار بي تو كيا ب خبر مريدول كى ب خبرى سي تينى معلومات اور بنى مشابدات باطني بو سکتے بھی۔

اب جوموّلف قلم وقرطاس كرمهارك وكم تقين هاكن بي نقاب كرنے كى جرأت كر رياہے تو ہیں کی ایک دید رہے کہ کہیں ان حقائق کامسلسل انغا بار خاطر ندین جائے ادر کی نفسیاتی عوارض بیدا نہ ہو جاعي ما الدعالب في العاطرف اليع شعر عمى اشاره كيا بي:

> سبنے کا واق ہے وہ نالہ جو لب تک ن<sup>ہ</sup>کیا فاک کا رزق ہے وہ قطرہ جو رہا نہ ہوا

مؤلف كوشديد احساس ب كروه ول كى بات نورى طرح ادا ندكر عكر كا كيونكد جوجتى جنا کاریال اور حیاسوزیال اس کے بیٹنی علم جی آئیں اور ایک ججوبہ روزگار انداز جی آئیں ووق الغاظ کے واس مل عائی نیس جا سکتی اور اگر ان کے سیح بیان پر اصرار کیا جائے تو زبان کے سانیچے ریزہ ریزہ ہو جائمیں کے اور الفاظ وی ورات دم تو ڈ جائیں مے۔

اس تالیف کے دلین (Villain) نے اپنے لیے ایسے پاک القاب ختب کیے جن سے اس کے مائے والوں کے ذہنوں کا دیوالد نکل کیا اور ان کی ایس کروار کشی ہوئی کہ وہ نیک و بداور شروخیر میں تمیز كرنے سے قاصر ہو مجے ۔ مؤخب الي كرواركني كا تقريباً شكار ہو چكا تفار اس كويمي طویل مشاہدے ہے بعد یقین جوا اور پیریزی کے برگ مشیش کا اگر زائل ہوا۔ لیکن سادا ماجرا بیان کرنے کی استعداد مفقود ہو مگی چ تکہ سیاہ کاریاں مجم العقول تھیں ، اس لیے ان کی توحیت اس سیاہ کار کے لیے مدافعت بن کی۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور غیر محرم کی تمیز کوروند کر رکھ و یا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی جبنی محفل میں کہا کرتا تھا کہ آ دم

الی ۔ پی صاحب کو یہ بھی بٹایا کی کہ (Unmarriet Mothers) ہونے کے خوف کی بیش بندی کر لی جاتی ہے اور اکثر تو اموست کی مطاحبت سے عاری کر دی جاتی ہے اور اکثر تو اموست کی مطاحبت سے عاری کر دی جاتی ہیں اور اگر بھی ایسا خطرہ لائق ہوجائے تو اس کا بھی جراتی علاج کرلیا جاتا ہے ۔ الی ۔ ٹی صاحب نے مب پھوستا۔ اس بر جارحانہ جرح فرمائی اور اس سیاب معمیت کے آھے بند باند سے کا وعدہ کیا لیکن "وی دیرید بیادی دی تا تھی دل کے گئی دل کی کا عادم دان بر عالب آھی اور دوئس سے مس کسٹ تو ہے ۔

ان پر اتمام جمت ہو چکا تھا۔ اس لیے شوری فقلت کے عواقب تنویر الی بن کر نازل ہوئے تھے۔ زرامہلت کا عرصہ طویل ہوگیا۔ پھر جو بکھ 20 دسمبر 71ء کے بعد اس فیان جرففات شعار ماکم کے ساتھ ہوا وہ سب پر روش ہے۔ وہ اپنے منصب سے تعزیم اسٹرول ہوئے اور تعرف ڈکری کے سلوک بھی ہوئے اور آخری ان البنا ابلیھے لم ان علینا حسابھے کے آئی قالون کے ماتحت راو ملک عدم ہوئے۔

حکومتوں اوران کے افران متعلقہ کی ان تھکے بیش کوشیوں سے پنگیز صفت عصمت تر اش رہوہ عمل اپنے افرناک انجام تک بھی کہتا رہا:

خفر بھی بے وست و یا الیاس بھی بے وست و یا میرے طوفال کیم یہ کم وریا ہے دریا جو یہ جو

1956ء میں یا اسے لگ جگ دیوہ ہے بچرم جوادد طالع آ زیا جوان فش کاریوں کود کی کر سری ست اعلی کے دم قم د کی کر گھر بار چھوڑ کر مصنوں کے بوچ سے تبرد آ زیا ہوئے ، ان کے بیانات اخبارات میں شائع ہوئے۔ نوائے وقت نے اپنی متحرہ فراست سے ان کی دست کیری کی ۔ یا کستان ٹائمٹر اور کراچی ناکتر میں بھی ان باہرے جوانوں کے اکھشاقات شائع ہوئے۔ مؤلف ان کی ہمت جے میں تا اور کراچی ناکتر میں بھی ان باہرے جوانوں کے اکھشاقات شائع ہوئے۔ مؤلف ان باہرے ان بھاقوں کو رالدین کے بیٹے موادی عبدالوہاب نے ان جوافوں کو مولف سے 1936ء میں آیا مولف سے بلخے کی تھنے کی ۔ آیک شام کائی باؤس میں طاقات ہوئی۔ مؤلف قادیان سے 1936ء میں آیا تھا۔ بیاؤگ 1954ء میں آیا تھا۔ بیاؤگ 1954ء میں آیا تھا۔ بیاؤگ 1954ء میں مربکت ہو کر تھے تھے۔ جب الدور میں ان کی مرکز میاں جاری تھیں تو اس دفت کے آئی تی سے بھی ان کی مین دوران کی مرکز میاں جاری تھیں تو اس دفت کے آئی تی سے بھی ان کی مین دوران کے اپنے تھی کا کام "دھیقت پند پارٹی" رکھا اور اس کور جنر بھی کرائیا۔ اس تھی می جوان کا مودودی صاحب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو چنانوں سے فائدہ انھا کر انھوں نے موال کا مودودی صاحب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو اس کا علی ہوا تو اس نے بھی ان کے ماٹھ جانے کا مردودی صاحب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو اس کا علی ہوا تو اس نے بھی ان کے ماٹھ جانے کا مردودی معاجب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو اس کا علی ہوا تو اس نے بھی ان کے ماٹھ جانے کا مردودی معاجب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو اس کا علی ہوا تو اس نے بھی ان کے ماٹھ جانے کا مردودی معاجب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو اس کا علی ہوا تو اس نے بھی ان کے ماٹھ جانے کا مردودی معاجب سے بھی طاقات کا وقت لیا۔ جب مولف کو

تاریخ بارتی بین نیز یاد ہے کہ مولانا مودودی صاحب سے ملاقات ان کی کوٹی کے لان میں مغرب کی نماز کے بعد ہوئی۔ مولانا صاحب بوی انچھی طرح سطے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ معزت اپنے وحدے کے مطابق تیاد تھے۔

جونی سلسلہ کام شروع ہوا۔ مؤلف نے معرت کواپنانام بنایا اور اپنی کتاب اسلام اور سوشکزم (آگریزی) کا حوالہ دیا کیوکد اس بھی مؤلف نے بوے کطے الفاظ بھی اقراد کیا تھا کہ وہ اس کتاب کا شان جل تالیف بھی موالانا صاحب کی ظم افروز تحریات کا خوالہ فائس ہے کوکٹرمولانا صاحب اس کتاب کا شان جل بھی مطالعہ فریا تھا ہے تھاس لیے افھوں نے کر بھائے تو میڈول فریا گی۔

اگر خدا مجین اشیر کام بخشے دووا حلل عقد قدمن لسانی کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور آپ سی سیان کو سلیم کر لیں تو ہ حلیم کر لیس تو جیسے آپ کے متعلق تذبذب ہوگا۔ اس لیے میں دو گونہ عذاب میں ہوں۔ ایک طرف ہو اللہ کا اللہ کا اللہ ک Devil اور دوسری طرف Peep Sen ہے۔'' پھر یہ بھی عرض کیا کہ جو پچھ مؤلف نے دیکھا وہ سولا تا مودودی کے لیے کوئی جحت ٹیس۔ وہ بڑی آسانی سے رو کر سکتے میں۔ لیکن جس نے دیکھا ہے اور شدید احتساب کے بعدد کھے اور سے کا میکی معلوم کیا ہے، اس پرقواتمام جمت ہو بھی ہے۔ مولانا صاحب برے زرک میں انھول سنے قربادیا کہ دو بھی گئے ہیں۔

شفقت ہورکنی بار ملنے کی احازت ہے نوازا۔ ان کی عدیم الفرمتن کی بعد ہے مؤلف نے نترف باو ماٹی کیاسعی

کوان کے آرام برتھاوز سمجدان لیے چر لنے کی مورت پیدائد ہوگی۔

منکرین تم تبوت کے سربراہ الی نے اجراہ نیوت (معاذ الله) کا ابوالبول کمرا کر کے اسلای معاشرہ میں کر بناک نضا بدا کر دی تھی۔ ایکن اس نے اس فتر تھیم پر اکتفاء ند کیا۔ اپنے شباب کی تر وامنیوں اور بوقلوں معسین سے حتل با فتد مریداں کوسٹنٹی طور پر خافل و کھنے کے لیے اس نے دختل مرا ہوئے کا افتر امرکیا۔ لینی اس نے زیام کارسٹیا لیے می بدول کی واقع دیا کہ خدا نے (معاذ الله) اس کو معرب عرف کا افتر امرکیا۔ لینی اس نے زیام کارسٹیا لیے می بدول کی واقع دیا کہ خدا نے (معاذ الله) اس کو معرب عرف سے افتین ہونے کا بدخفاب دیا ہے۔ وہ تو ول می ول میں جائنا تھا کہ دہ بستی یاری تفائی کا منکر ہے لیکن بدا افتر اور ایک کو اپنے مریدوں کی تحقید سے محفوظ کر لے گا اور اس کی افتر اور جماعت کے غیظ و افتر اور اس کی تعربر اور جماعت کے غیظ و

تمام دنیائے اسلام کے خلاف ٹنزی تھنجرکی اشاعت کرنے والی جماعت کی بے وقوتی خلاحقہ ہو کہ اس نے بھیس سالہ اکفر مکارم اخلاق سے جاری جوان کو اپنے پہلے سربراہ سے افغنل تعلیم کر کے اپنی مزنوں اور مستوں کو اس کے حواسلے کر دیا۔ اس نے اس انتعالیت کو دکھ کر ایک کلیسائی تعتب (Ilisholiness) افتیار کر لیا اور 1914ء سے 1929ء تک اس کے سادے وفتر کی کاغذات پر یہ مفتریا نداخت چیتا رہا۔ جماعت کی دیتی ہے غیرتی الی تنی کدئسی کو جزائت ند ہوئی کداس کو کہے کہ کی لیات مجسیم خداو یم بی بیغی ہے اس لیے بیعریاں کفروشرک ہے۔

جب 1922ء میں پرٹس آف ویلز ہندوستان کی سیر کرتا ہوا لا بور آیا۔ تو یہ خانہ ساز" خلیفہ" اس کو گورنمنٹ ہاؤس ملنے حمیا تو اس کی کار پر ایک بھر میا ساتھا جس پر (His Holiness) کھھا دوا تھا۔ چوک برطانوی فربانروا کا بیٹا اس لقب کے تاریخی اور فربی کیس منظر کوخوب جات تھا اس پر بیاٹر ہوا کہ یہ کوئی چھی مریق ہے جس کی حالت ہے ہے کہ" نہ ہاتھ یاگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں" تادیان کے لوگ دل می ول میں اس کیفیت سے بخت بختر تھے۔

" فلیف" لوگوں کی تفرت سے ب خبر ندتھا۔ اس نے اس نفرت کو شفد اکر نے کے لیے اور کل دور کی اس نفرت کو شفد اکر نے کے لیے اور کل دور کے اس نائع ہوا۔ دور کے نفیاء میں ان الفاظ میں شائع ہوا۔ " مکلی سیاست میں فلیفہ وقت ہے بہتر اور کوئی رہنمائی جیس کرسکتا کیو کہ اوفد تعالٰی کی تاہید و نفرت اس کے شال مولی ہے۔ " محویا دوا ہے آپ کو ایپ زبانے کا" فعدا کا فرستادہ فلیفی " جمتا تھا۔ اس فرستاوی کا عالم بیتھا کے جبر اس کو کی جارہ دیھا۔ کے جبر اس کا کی جارہ دیھا۔

4 جون 1940ء کے افغیل عمل خود فرائی کی دھن ایک اور رنگ میں اس طرح الائی۔ ادئیں مطوم کب خدا کی طرف سے تیار رہا چاہیے کدونیا کوسنجالی۔ " کویا کرف سے تیار رہا چاہیے کدونیا کوسنجالی۔ " کویا کرو ہر پر اپ استیا کا خواب اس کے بوش پر مسلا ہے اور جہا حت کولئین کی جاری ہے کہ وہ فوائے مردش کے لیے گوئی پر آ واز رہے۔ ہراس آرز وے باطن کواجار نے کے لیے بیدومی کیا جات ہرات ہے۔ "ہم احمدی محکومت کرنا جا جے بیں (14 فرور کی 1922 درائشنل) اس پر ایک ائن چام کا اضاف جون کیا گیا۔ "اس وقت تک کرتم ارک باوشاہت قائم نہ ہوجائے تعمار سے دائے ہرگز دور تیس ہو کہنے جارک دور تیس ہو کئے ۔ (8 جولائی 1935 والنظل) اس سے صاف فاجر ہے کہ جماحت کو کہنا جار ہے کہ مسلمانان عالم بلکہ اسلام می قادیا نیت کے فروغ میں ایک کا نشاہ ہا کہ کہنا ہے۔ " مسلمانان عالم بلکہ اسلام می قادیا نیت کے فروغ میں ایک کا نشاہ ہا دیا ہے۔ کہنا کہ دے۔

یہ بیسرہ پا" د عادی" خدا کی تقویر کی نظائدی کررہے تھے۔ گویا جول جول انطیفہ" دین اسلام کے خلاف بغادت کی طرف ماکل ہوتا اثنا ہی اس کے د ماغی عوارض تیز سے تیز تر ہوتے جارہے تھے۔ ہوائی تھے تقیر کرنا کمی ہوشمند کا کام تو نہیں ہوسکا۔ اس کا جماعت پر حدود فراسوش افقہ ار اس کے دل و د ماغ کو ماؤٹ کرنا جارہا تھا د Paranoha کی مرض کے قلیج میں پھٹسا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ودلخت ہو کررہ گئ تھی۔ وہ د عادی کرتا اور وہ باطنی ہوکراس پر آ کرتے تو اس کی سرض اور شدت اختیار کر جاتی۔

مولانا محداساعلی غزلوی مکیم فورالدین کے نواسے تھے لیکن وومتاز الل مدیث تھے لیکن ان کو نانا سے جذباتی لگاؤ تھا۔ جب مرزامحود نے مکیم فورالدین کے پیٹوں کو جناعت سے نکال باہر کیا اوران کے ظاف طوفانی پروپیکندا کیا دور و و ویش می سکیم فورالدین کو یمی ندیشا تو مواد خوانی مرحوم یمی برزانمود می برزاز دارد و برگید ایروز از دارد و برخان به ایروز ایروز

جب اس شاطر سیاست کے قلیداؤوں پر عکوست جہاپ مارتی تھی تو بیداسلی اور کا نفات کمال برشیاری سے زیر زیمن فرن کر دیتا تھا۔ قادیان کی سرز بین شی فسادات کے موقع پر احمدی توجوانوں اور سابق فوجوں کے باتھوں جو ماؤرن اسلومبیا کیا اوران کی فرق گاڑیاں حرکت بیس آئیس تو اس پر حکومت کی جانب سے مکدم جھاپ پزار جس کی اطلاع قبل از وقت فلیفہ کو نہ ہو کئی کو کہ دہاں احمدی ک ۔ آئی ۔ ڈی اکام ربی لیکن فلیفہ کی اپنی ایری فراست ان کے کام آئی کیو کہ جب پولیس سر پرآ گئی تو "اس مقدیل اپنی ایری فراست ان کے کام آئی کیو کہ جب پولیس سر پرآ گئی تو "اس مقدیل اپنی ایری فراسلی مسئورات کی جھاتیوں پر تفید وستاویز است با تدھ کر کوئی دارائسلام ( قادیان ) جموادی اور قادیانی فرجیوں نے فررا اسلی زیر ز بھن کرویا۔

جب قادیاتی خلاف کی تھیں خلوق کے رقمی راز باہر فضائی اللہ ول اور دود چاہئے محفل اللہ من کر پہلے تو اپنی خلاف کی مطال میں حضرت فاروق " ہے افتال بنے والے نے بید مطالہ کیا کہ ایک واقعہ کے جارگواہ الاؤر کبریائی کا دوئی اور صفائی کا بید معیار اس طریق ہے تو تجہ خانے کے لوگ بھی ذیا کے افزام کی تردید کیے جو اس کے جی سے جو اس فیصل کر دوخیلوں کا سہاوائیم لیے ہے ۔ وہ اپنی مدافعت اور حواجہ کیکن وہ خلیف اپنی مدافعت اور حواجہ کیکن وہ خلیف کی بیری کا کہ میاہ وسفید میں تمیز ہوجائے لیکن وہ خلیف جو ہر وقت ہے کہتا ہے " بندا کی افلی مل رہی ہے ، خدا میری طرف بھا گا آ رہا ہے " اپنی صفائی کے لیے آ سان ہر وسئی دینے اور اس کے خان کی موجہ کی تروی کے اس کا کی موجہ کی تعداد میں مقدم کیا کہ موجہ کیا کہ موجہ کی کہتے ہے اس کے اس کے اس کے مطابہ کا چیلنے دیا جا رہا ہے۔ مسلم میست ماز کی موجہ الدی اس کے خان براروں کی تعداد میں تقدیم کیا کہ خلیف الی الدی اس کے خان براروں کی تعداد میں تقدیم کیا کہ خلیف الی الدواج کو توری گرتا تھا ( یا خوذ از کمالات محدود میں تھی ہوں)

بیسف ناز ای کی محفل کا بیروتفار اس نے کراچی کے فرم مخار کمیلڈ کے مالک کے سامنے انسوکر کے منفا کہا کہ وہ اس کم مفت کا بینی شاہر ہے۔ ای وجہ ہے اس کو طیغہ کے پاس رسائی تھی۔ قادیانی لوگ اس کی دست کیری کے محاج رہتے تتے۔ جب اس نے خوف خدا سے معصیت سے قویہ کی تو اس کو جماعت سے چھنا مزار

خلیفہ صاحب کے ماموں نے جوڈ اکٹر تھے۔ 1937ء میں اٹنی الزائن کے جواب میں کہا تھا
کہ جماعت کو ان پرکان ٹیمی جوئے جائیں۔ اگر ان میں حقیقت ہے تو وہ خلیفہ صاحب کی وہائی صحت کے
زوال میں جلوہ کر ہو کر رہے گی۔ جانچہ اب اوہ وقت بھی موت ہے پہلے آیا جب خلیفہ کے ول و دہائی پر
نسیان اور بندیان کا غلیہ ہو گیا۔ اس کی گفتگو غیرواضح ۔ اس کی تماز اور خطیات ہے ربط ہو کر انھوں کہ روزگار بن
سے کہو تھے جس سرمت اور خلت ہے وہ مجدہ کرنا تھا وہ ایک جمون کی سمانی حرکات معلم ہوئی تھیں۔ لوگوں
نے بھی تخلیہ میں کہن شروع کر ویا ہے کہ اظیفہ صاحب کے چیچے تماز کا مقصد فوت ہوجا تا ہے لیکن میر میں
ان کوکوئی روک ٹیمی سکا تھا۔ خدا کے گھر میں تا وہ پانے می کھاڑیں ان کی خود ساختہ اظافت اسے ہاتھوں رسوا
ہوئی رہیں اور یہ بول ٹیمی سکتے تھے کہوئک وہ بھر کہتے اور ترمیم و تشیخ کے بعد بھراور شائع ہوجا تا تھا۔ علاء کا
متعار ذرح پر ہونا تھی کا مقام ہے کو تکہ عہدت کی تفتیک پر بھی ان کی رک تمیت ٹیمی گھڑ کی تھی۔ آخروہ
ایزیاں رکڑ دکڑ کراور تو ہوئی کے دور بول و براز تھی شرایور ہو کر مراد اس کے گھر والوں نے بیا تھا م دیکھا۔

چونک ساری قاویانی ملت اپنے ''خلیفہ صاحب'' کے جرائم میں شریک رہی ہے اس واسطے خدا کے بطش شدید ہے نگی اور وراز ہوجائی گر کے بطش شدید ہے نگی اور وراز ہوجائی گر ساری ملت اپنے کروار کے تواقب ہے نئی تدکی اور وستم ہو 1974ء کو قانو کا فیرسلم قرار وی کئی اور ستا ہے کداپ حرمت شراب کے نفاذ کے بعد وہ ہندوؤں ہنکھوں اور عیدائیوں کی طرح بغیر پرمٹ شراب لے سکتی ہوراب بحث متب کے مشاق قاویا کی بین کراچی حرص پوری کریں تھے یا قادیا نیوں کو اینا ایجنٹ بنا کمیں سے دارہ میں تھے یا قادیا نیوں کو اینا ایجنٹ بنا کمیں سے ۔ ویکھو سے اب شکرین قم نبوت تعزیر الی کا شکار ہو کرا ما انہا شن کے دائمین نے وابستہ ہو کر ہے کہیں تھے ۔ ویکھو ہمیں جو دیدہ عبر کر این تا میں تاریخ کے ساتھ کی اور این ہوتا کئی تھے۔

اگرچیش سے خلیفہ ساحب رہوہ کا مباسطے کا مطالبہ بچرا کرویا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ال تخویروں علی کمی تقص کا جواز نکال لیس سنین ممکن ہے کہ بیائیں کہ اس کی زنا کاری کی وضاحت نہیں کا گئی۔ اس لیے مبلید قبیس کرسکنے۔ وقت کی بچت کی خاطر بیس محد نصف ہوڑا پنا بیان بھ بیناظر این کرتا ہوں۔

بينسم اللوالؤخض الرجيم

فَحَمَدَةُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ. الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُمَ عی اقرار کرتا ہوں کہ معزت توریق خداک نی اور خاتم انتھیں میں اور اسلام کیا تہ ہب ہے۔ اور اس کے بعد عمل مولد بعد اب حظ اٹھا تا بول۔

ہورس سے بہت میں اسپید ملے اور رؤیت میں اور آنگھوں دیکھی ہات کی بنامی خدا کو حاضر و ناظر جان ﴿ ''جیں اپنے خلم کی شم کھا کر کیتا ہوں کہ مرزا بشیر المدین محمود احمد فلیفہ ربوہ نے خود اپنے سامنے اپنی ''خدرات'' کے ماتھ و بوٹی کا منظر نتیج کروایا۔ آگر جی اس حاف جی مجمونا ہوں تو خدا کی لعنت اور بنراب مجھ پر بازل ہو۔ اس بات بر مرزا بشیر الدین محمودا حمد کے ماتھ بالقائل حقت افعالے کو تیار اول۔''

ويتخفاجح ليسط ماز

معرفت میدانقادر تیرتوسنگی ہے بلوائی روؤ۔مقب شالیمار ہوئی کرا ہی۔ ہاخوؤاز'' کمانا ہے محمود سے' مسنی 39 ٹائٹر بہت القرآن ہوسٹ بھس 1048 لا ہور۔ نوٹ:اس ملقبہ بیان بٹس مریائی کے ازالے کی سمی کی گئی ہے۔(مؤلف) ڈاکٹر میرمجم اسامیل مول مربن فلیفد صاحب کے مامول اور خسر بھی تنے ، دو کہتے ہیں۔

... بردافرام برلگا جاتا ہے کہ ظیفہ عیاش ہے۔ اس کے حصلتی ہیں کہتا ہوں۔ ہیں ڈاکٹر ہوں اور میں جاتا ہوں اور میں جاتا ہوں کے دون بھی عیاش ہے۔ اس کے حصلتی ہیں کہتا ہوں۔ ہیں ڈاکٹر ہوں اور میں جاتا ہوں کہ دولوگ جو چند دن بھی عیاش ہیں چڑ جا کیں دہ ایسے ہوجائے ہیں۔ بشکس آگر بزگ میں (Wreck) کہتے ہیں۔ انہاں کا ند د ماغ کام کار ہتا ہے، نہتل درست رہتی ہے، نہر کا تہری طور پر کرتے رہے ہیں۔ فرض سب قوئی اس کے برباد ہوجائے ہیں اور سرے لے کروپر تک اس پر نظر ڈالنے ہے وَراَ معلوم ہوجاتا ہے کہ دوعیائی ہیں پڑ کراہے آپ کو برباد کر چکا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں:
میں توراَ معلوم ہوجاتا ہے کہ دوعیائی ہیں پڑ کراہے آپ کو برباد کر چکا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں:
اگرا ما ایکٹو نے البنا نا

كرزة انبان كوبنياد مصفكال ويتاب

(العنل 10 بولال 1937 -)

خلیفہ رہود بعینہ ان امراض میں جاتا ہو کرمرا ۔ . اس کا د ماغ ماؤٹ ہو چکا تھا۔ تدعقل کام کرتی تھی، ندا عشاء مصحح طور پر کام کرتے ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زیا افسان کو بنیادے تکال ویتا ہے، من وعن بھی حالت طاری تھی۔ خبیب مرض بیٹی فانچ کا شکار تھا۔ خصوصاً لوگوں نے اکرا کی عشل وقبم کا انداز و جلسے سنازند پر بخو کی لگا لیا تھا کہ کس طرح وہ اپنی عشل کے دیوالیہ بن کا مظاہرہ کرتے ہے اور حاشید بردار درمیان بھی افقہ و بیٹے تھے محر بیلقمہ نے سود ثابت ہوتا تھا۔ خود خلیفہ صاحب کا بیان بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کی آلمد یق

''میری بیاری کی وجہ ہے دیا تا کوشوراک میتی بند ہو گئے ہے ۔ وَاکٹروں کا خیال تھا کہ چند بعثول میں ویا فی حالت اپنے معمول پر آ جائے گی کیکن اب تک جوز تی ہولاً ہے اس کی رفرراتی تیزئیش ۔ آومیول ے سہارے ہے آیک دوقدم چل سکتا ہوں مگر ود بھی مشکل ہے۔ دماغ اور زیان کی کیفیٹ ایمی ہے کہ بٹس تھوڑی دیرے کے لیے بھی خطبہ بیس دے سکتا اور ڈاکٹرول نے وماٹی کاموں سے تعلی طور پر منع کرویا ہے گئی ''مجھے پر فاقع کا حملہ ہوا اور اب جس پاغانہ چیٹا ب سے لیے بھی ادراد کا مختاج ہوں۔ ووقد مرتبھی۔ شعبہ علیا سے بریداز در

خییں پل سکتا۔ '' (افسنل 12 اور یل 1955ء) ''26 فروری کومفرب کے قریب جمد پر بائیں طرف فائج کا تملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں باتھ یاؤں سے معدور ہوگیا ۔ او ماغ کاعمل معطل ہو کیا اور و ماغ نے کام کرنا مجموز ویا۔ میں اس وقت

یں واقع باول سے معدور ہونیا ۔ اوان کا ان من موجوں اور داران کے قام مربا چور دیا۔ یں ان وقت بالک بے کار ہول اور ایک منٹ نیس موج سکتا۔" (انسنل 26 اپر بل 1955ء)

باپ کی ہیئے کے متعلق چیش ٹی تھی ''جو اس مقدس تعلیم کواپی بدکرداری کے نمونہ سے ناپاک کرے گااس کا حشر ڈاکٹر ڈوئی ہے کم نہ ہوگا۔ نہاہت تخت دکھ کی مار قبر الّبی ، نمفیب الّبی اور نعبیث امراض لیتی فائج اور پاکل بن کا شکار ہوگا۔''

ظي**ندساحب**خور كيترين:

" عن اب 68 سال كي مركا بول اور فالح كاشكار بول." (المنش 4 أكست 1956 م)

خلیف صاحب قادیان (رہوہ) کی اپنی شریعت میں سب پھی جا کا ہے۔ فرانس کے ناج گھر میں ننگے ناخا و کھنا شریعت محود یہ کے عین مطابق ہے۔ پھر اطالوی حسید کوسسس ہوٹل ہے لے جانا ان کے مجو نے تقوس کی اوٹی مثال ہے۔ مرز امحود نے خود بی تشنیم کیا۔

(الفنتل 25 جنوري 1924 م)

انگریزی ہونٹوں میں اکثر جوان الزئیاں خدست گار ہوتی ہیں جو معزز لوگ وہاں کھانے ہینے جاتے ہیں وہ جوان لڑئیاں ان کے سامت ان کی خوشی کی اشیاء الائر چیش کرتے ہیں۔ آج کل کی تہذیب کی رو ے ان مہذیوں کا بھی دستور ہے کہ کھنا لانے والیوں کی بھی تواقع کرتے ہیں اور وہ عموہ اس کھانے میں شریک ہوجاتی ہیں۔ بھی اشامیس تغریبی محتکو ہوتی دئتی ہے۔ حق کہ دوران ٹفتگو ہیں ہی سب مراحل ملے ہو علی میں خلیفہ قادیان لا مورسسل مول نظری روؤ میں سے دہاں پر جو بچھ مواا خبارات کی زبالی سیکھی استان کی تربالی سیکھی استان کا کی مذیک کی شکل کی آلمشہ کی جواش سے باد جوداس کا کوئی پیدلبیس آل ''مرزامحود کی آید اورسسل بوش کی منظمہ کی تمشد کی حلاش کے باد جوداس کا کوئی پیتالبین ال سكاري 1934 مكوسسل مول كى طرف يدمشتهر موا تماك جمرات كم مادي يافي بج يدساز ه الو بح رات ك الى موكار يد يديد العالات بالتورس بن كتيم كي جاكي مح - تماشال شام وارج

ے جع ہوئے شروع ہو محے اور بان جے بچا اچھا عاصا مجع ہو گیا۔ برایک فنص کھیل شروع ہونے کا منظر تا۔ حمر طاف وقع رست ڈرائیوشروع ہوا۔ نامی کا بیند بجنا شروع ہوا۔ آخر اعتصار پرسسل ہوئل کے ایک نیرے سے معلوم ہوا کردست ورا ہوکا تمام سالمان شنطرے کرے اس ہے اور مشنطر کو مرزا محود موثریں بغاكر لے محتے ہیں۔

.1934&.A.83717.16\_t

اس دافدكوزميندار في عم كاصورت من يول شائع كيا-اطالوی حسینهاز" نقاش"

اے کشور اطالیہ کے باغ کی بیار لاہور کا دکن ہے جیرے قیش ہے مجمل يغير جال تيري دل زيا ادا بروروگار عشق ترا کچلنلا جلن الحصے ہوئے ہیں دل تری رانف سیاہ عمل ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو فتن پروردؤ فسول ہے، نری آگھ کا خمار آوروکا جنول ہے گیرکی بھیک میریکن یانہ نشاء تیری ساق مندلی بیعان: مردد ترا مرمری بدل! رونق ہے جوالوں کی ترا حسن بے حجاب جس ہے فدا ہے گا تو لا ہے لائن جب کاویاں یہ تیری <sup>لط</sup>ی کفر بری سب نشہ نبوت علی ہوا برن میں بھی ہوں تیری چٹم پر افسوں کا معترف موادو وکی ہے آج جو ہو تادیاں شکرند

اطالوي رقاميه كا''الفضل'' مين اعتراف

۔ اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور وغو قا ہوئے۔ خلیفہ قادیاں کی خطبہ جمعہ کی تقریر شائع جوائے۔ جس میں اس اطالوی الیڈی کے لیے جانے کا اعتراف کیا بھراس کی وجہ سیستانی کیا

"اس لیڈی کوائی جویوں اور لا کوب کی انگریزی لجے کی در تق کے لیے اذیا تھا۔"

اس کا جواب الی مدیث نے بول کھما!

''پن مطلع صاف ہوگیا' تکرسوال ہے ہے کہ اطالدی عبدت خاص کر ہول کی خادمہ انگریزی کیا چہ صابے گی۔ اطالوی لوگ تو خود انگریزی میچ نہیں جول سکتے۔ انگریزی زبان میں دوحروف ڈی اور ٹی پاکشومی میں زمیں۔ دونوں حروف اطالوی لوگ عربوں کی طرح ادانہیں کر سکتے۔ علادہ اس کے اسکی معظمہ کا انٹر معمومات لڑکیوں اور پردونشین ہویوں پرکیا ہوگا؟'' (کان حدیث امرتس)

#### اطالوی حسینه

سسسل ہوٹی اد ہورکی ایک اطالوی منظمہ جو ہوٹل میں مرز امحود احر خلیفہ قادیان کے ایک دوزہ قیام کے بعد امیا تک خائب ہوگئ تھی ، دومرے دن قادیان کی مرز عن میں دیکھی گئی اور اخبار (زمیندام) نے نقم کی صورت میں اے بول شائع کیا۔

ہونگ مسسل کی رونق عرب<u>ا</u>ں

اظالوی حسینهمس روفو

besturdubooks.Wordpress.com حہیں می نی انہم کی بھی خبر ہے؟ نانے کے اے بے خبر کمل سوفا لے کا حمیں ہے سبق تادیاں ہے بہاں عل کے ستے عی آئی ہے رافی وبستان پيش جانا نيس چاہج ہو تر کہنچ شبتان عمل اے ہے وہ فو بہاد آ رق ہے فزال جا رق ہے بشو کمل کملا کر دھتی ڈکھؤ! کرش اور خورشد کما ای کو سمجھیں حميم وأد دو الل كي عمد الرؤفوا جب اوقات موجود ہے قادیاں کی کیاں م رق ہو تقو اور زوٰو؛

·1924&/431

(ارمغان قادیان منحه 50 مکتبه کاروال کچبری روژ ، نامور)

جب جارداتک عالم شوري تو" خليفة" في اطالوي حسية كواسية رازدار ذرا تيو كرماته بالح بزار روے دے کر قادیان سے دخصت کرویا۔ یہ بات ڈرائور شرکور نے مؤلف کو قادیان بیں بٹائی تھی۔ الد بور آن کر صینہ نے لوگوں کے کہنے سننے پر مقدمہ کی تیاری پر کریا ہوئی۔ دواس وقت ایک وکیل کے یاس کی (جوج اللی جو کرر بٹائر ہوا) تو اس وکیل نے اس ہے کہا تم جیسی بیشہ در لڑکیاں بہاں ای کسب کے لیے آئی ہیں تم کو عصمت كا دعوي زيب نيل ويتا ادرندي ترعصمت شخي تابت كرسكني بورجوا إاس پيشه ورحسيند في كها: "آي ک بات کے بائین مجعین بات سے صدمہ بوائے و خلوت سید نقی بکدان بنتی واب کے وقت خلید کا ا بنی بنی کو باس بنما لینا بھو برشاق کررا۔ 'جوٹی اس نے بید کہا دکیل نے اس کے کاغلامت بھینک دیے کہ بیر كيت بوسكاك ب كدكوني معصيت ك وقت بني كو باس بنما سفد اطالوي حديد كى بات فيك و حى يكن اس كو فورة احماس موكيا كد فليفدكا يد لمريقة واردات ب كداس كى يورش زووازى كى بات ما مقول مؤكر روجائ بك مقدمه كرنے يروه توديش جائے رطليف كى معسيت ہى اس كى دافعت بن جاتى تقى۔

besturdulooks.nordpress.com

عزيز الرحمٰن ثاتي

# قادياني چڪله

آج کل برایک شور و فوفا ہے کہ قادیاتی بڑے انکی اطلاق اور سے کردار کے مالک ہیں۔ بلکہ اس طرح کا پرویز مجھندہ معاشرے میں برخور پھیلاتے ہیں تاکدان کے ظاہری اطلاق سے لوگ متاثر ہوکر

ندگورہ تاریخ آئی گری ہوئی ہے کہ جارے ملحات اس کے متحل نہیں۔ یکن 126 کؤیر 1979 م کوراولینڈ کا میں ایک واقعہ ووٹرا ہوا۔ بدکاری کے افرے پر چہاپہ مارا کیا۔ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ بعضوں کوسزا سے مارے کر مصالح مصالح کی سے دور سے راک سے مدان جائی سے کا کاری کاری کاراک گا۔ اور معطوم کورد

ے طور پر کوڑے مارے اور بدکاری سے اڈو سے ما لک ویر صلاح الدین کا مند کال کیا گیا۔ پھر ا مطوم کن وجود کی بناء پر باق باعد ومزا کی معاف کردی تیم ۔

وہوں میں وہ بات میں مسلم کے ساتھ وہ ربورث میں، چوک ملاح الدین کا تعلق ندمرف قادیانی اخبارات میں متعمیل کے ساتھ وہ ربورث میں، چوک ملاح الدین کا تعلق ندمرف قادیانی جماحت سے بے بلکہ وہ رشتہ کے لیاظ سے قادیانی خلیفہ مرزا صاحب کے قریبی رشتہ وار بھی میں۔ الذا ہم

کارئین کے قدمت میں افہاری رپورٹ ٹیش کرد ہے جیں تا کدان کی اصلیت ساسنے آجائے۔ راہ لینڈی 125 کتوبر (نمائندہ جسارت) آج بہاں سنٹرل محورشنٹ جینال کے وسیقے وعریق

میدان بی چرز ہوئی اور مورہ ہوئی ہے بدکاری کے الزام بی گرانگار کے جانے والے 27 افراد کو کوڑے۔ لگائے گئے۔ یہ میدان چرز ہوئی کے بالکل ساسنے واقع ہے۔ اس میدان بی زیر تغییر ایک محارت کے حیست برشنج جایا گیا تھا جال بھی نگائی گئی تھی۔ مارش لاء حکام، جنل حکام اور پولیس کے اعلیٰ اخر بھال موجود تھے۔ میدان میں ٹرکول پر اور ارد کردکی محارتوں پر بڑاروں افراد موجود تھے۔ جب ملزمول کو کوڈے

موجود تھے۔میدان میں ترکول پر اور ارد کرد کی ممارتوں پر بڑاروں افراد موجود تھے۔ جب مزمول کو لوڑے۔ لگائے جاتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ اس موقع پر فرق مارشل الد مانی منز مربر بریکیڈ بر سرفراز بھی موجود تھے۔ تمام ملزموں کو کوڑے لگائے کی کارووائی تقریبا جاد تھنے شرکمل ہوئی۔ تدبیکیڈ بر سرفراز اس

موجود تھے۔ تمام مورموں کو کوڑے لگانے کی کارروال تعربیا جاد تھے ہیں عل جون۔ قد بید میر سرحرار اس ووران وہاں سوجود رہے۔ کارروائی شروع ہونے سے قبل ویرز ہوٹل کے مالک ویرملاح الدین اور ہوٹل کے لمیر اور لڑکوں کی سیلائی کا کام کرنے والے طزم غذر بخاری کو شیح پر لایا کمیا اور اطان کیا تھیا کہ چونکہ ان دونوں کی عمر زیادہ ہے، اس لیے انہیں کوڈول کی سز انہیں دی جاسکتی دلیکن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمام سکے سامنے ان سکے مند کالے کیے جاسکی سٹیج پر ان دونوں طزموں کے چیروں پر سیابی ملی کئی اور ان کے بعد انہیں اور سے نیچ پر محمایا کمیا تا کہ وہاں تمام لوگ ان سے سیاہ چیرے و کمے لیں۔ اس وقت وہاں موجود

ہزاروں افراد نے تالیاں بھائیں۔

آج میں 10 ہے تی سے لوگ سفرل اسپتال کے میدان میں بھی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بسرا

مرف آیک مقدمہ کے سلسلہ میں ہے۔ ان ملزموں کے خلاف اور مقدمات بھی ذریسا مت ہیں جن کا فیصلہ

بعد شر کیا جانے گا۔ اعلان کیا کمیا کہ مارشل لاء منام کی بیٹواہش دی ہے کہ کوڈوں کی سزا کیں ندوی

جا کمی جین ان بحرول کے جرم کی فوجے اور جس طرح بیر مظام اور بے سیارا لڑکوں کو درخلا کر گناہ کی زندگی

گزار نے پہجووکرتے تھے، اس پر آئیس برسر عام کوڑنے لگانے کی سزاد بنا ضروری تھا۔ اس موقع پر لوگوں

نے زیروسٹ تالیاں بھا کیں۔ شع پر کہا حمیا کہ اب حکومت کی بیپ نظومی کوشش ہے کہ جولوگ ملک میں

اخلاقی قد دول کو پال کرنے پر سلے ہوئے ہیں اور فیرا اسانی ورفیر انسانی حرکات سے بازآ جا میں انسی اس

بات کی اجازت شددی جائے۔ حکومت ایسے لوگس کو سیمیہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ان تیج ترکات سے بازآ جا میں

گزار نے پہجود کرتے ۔ بیہ جم میں گناہ کے کا دوبار ہے اس قدر وہ جم تھا کہ ان بیل ووقا کر گناہ کی زعری کا اعمازہ اس

گزار نے پہجود کرتے ۔ بیہ جم میں گناہ کے کا دوبار ہے اس قدر وہ تھا کہ ان بیل وہ قا کر گناہ کی زعری کیا جائے۔ بات ہے جس کا اعمازہ اس کیا جول کو جول کی دھی کی اعمازہ اس کیا جول کو جول کے لیہ بات ہے لگایا جائے گئی جس مارشل لاء منام نے بھرز ہوئی پر چھاپ مارا تو آیک دوت کی آخرتی کیا تھائے وہ اس کیا جائے گئی کو وہ کے اس کو جول کی جول کیا تھائے وہ اس کیا ہو جول ہوئی کی ان قبل کر دولا کر گناہ کیا تھائے کی جول کو دولے کیا کہ کوری کیا گئی کوری کیا گیا کہ بیل موجول سے برائی کا انتظام کرنے کے لیے بال خصوصی دستہ تھین کیا گیا اور فورڈ کیا انس فی کوری کھیں۔ اس میں وہ تھے۔

خرصوں کو ڈیڑھ بنے پلیس کی محرانی شن لایا گیا۔ شنج پر لاؤ ڈ سیکر لگا ہوا تھا جس سے فوج کے ایک کیٹن میرز ہوتی اور مروسہ ہوتی ہر چھاپ اس کا دروائی کا لیس منظر اور طرصوں کو دی جانے والی سراؤں کے بارے شن اعلانات کررہے تھے۔

اس کے بعد ورز ہوئل کے مالک پیر صلاح الدین کو جو اقلیق فرقہ قادیا نیول کے سریراہ مرزا مامراحہ کا قرحی مزیز ہے، سنج پر لایا حمیا اور شنج ہے اطان کیا حمیا کہ گھناؤ نے کردار کا مالک بیر شنس اس بات کا مستق ہے کہ اے جمی کوزوں کی سزاوی جاتی لیکن اس کی عمر بھٹا سال ہے اور قانون کے مطابق 45 سال ہے زیادہ عمر کے آدی کوکوڑوں کی سزائیس وی جائےتی۔ اس لیے سے ٹیسلہ کیا حمیا ہے کہ اس کا مند کالا کیا جائے۔ اس کے بعد تقد متنادی کوشنج پر لایا حمیا اور اعلان کیا حمیا کوگ بورپ علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں ipress.cor

سین بدوہ برکردار دین ہے جو بدکاری کے اڈے چائے نے کہ تربیت عاصل کرنے کے لیے یورپ کیا تھا۔ اس کی حمر 67 سال ہے۔ اس لیے اسے بھی کوڑوں کی سرائیس دی جاسکتی اور اس کا مند کالا کیا جارہا ہے۔ اس کے بعد وہر صلاح الدین کے بینے محل الدین کے بینے مطاہر احمد کو سینے پر لایا کیا اور تھنگی پر با تدھ کر 2 ہی کہ 7 منٹ پر بہا کو ڈا لگا یا گیا اور 13 کو اس کے بیا کو ڈا لگا یا گیا آو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بھے بچالیں اور ان سے کہیں کہ ڈورا آرام سے کوڑے ماری اور جھے بالی چائے ہائے۔ بیم کو پائی چایا گو ڈا لگا یا جائے۔ بھر محر کو پائی چایا گو ڈائٹ ہوئی کے داس کے بعد مجر محد الرشید، کو خال، ویرز ہوئی کے جم کو پائی چایا گاؤ دھر حیاے کو بھی پر لایا کیا۔ اس وقت بھا گیا کہ فعر حیاے کی ذمہ دائری تھی کہ خبر تذر بھاری اور کتا ہے۔ کوئے ہوئی ہوگیا۔ اس وقت بھا گیا کہ فعر حیاے کی ذمہ دائری تھی ڈائس کے بعد ہے ہوئی ہوگیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائے کا دور سے کہائے اور انجیشن نگا ہا۔ جس کے بعد اے ایر لینس میں ڈال کر انسیال بھی دیا مجبل کو ڈاکٹر نگا ہے گئے۔ اس اور کشم انسیکر طاہر مقبول کوکڈ کا گائے گئے۔ انسیال بھی دیا مجبل کو ڈاکٹر نگا ہے گئے۔

مِبلِے بیشانب خطا ہوا، بھر بیبوٹی طاری ہوئی اور بالآ خرسٹر یچر پر ڈال کرلایا ممیا، آخری کوڑا بانوش خان نے نوش جان کیا

رولینڈی 25 اکویر ( اماکدہ جدارت ) حروسہ کیسٹ باؤی اور ویرز ہوگ سے بدکاری کے

الرام على كرفقار موكر مردا ياف والع بحرمان كوآج راوليندى على مرعام كوز عد لكاف كالتحديا بعرت الكاسمة المعادي عبرت الكاسمة كالمعادي والقدى جند خاص عاص باقل بيدين:

0 - عرد سر گیست بادس اور پیرز موثل سے بدکاری کے الزام بھی بکڑنے جانے والے اللہ علی میک نے بانے والے اللہ علی کو تی معدات نے محک طور پر 36 کوڑے لگائے گئے جیکہ جرموں کو سرسری ماحت کی فوتی معدات نے مجموعی طور پر 345 کوڑوں کی مزادی تی۔ 6 زائد کوڑے ان وو ہمرموں کو لگائے گئے جنسی بعض کوڑے ہمر بور اعماز بھی تیس کے تنظم اور حکام نے ان کوڑوں کو مضوح کر ویا تھا۔ سم السیکر طاہر متبول کو کوڑے دوبارہ لگائے محے۔ای طرح کشم السیکر شیر سین شاہ اور دیگر 2 جرموں بشیر فان اور تم سلطان کو بھی ایک کوڑا دوبارہ نگایا محیا۔

0۔ایک بھرم نعیب الرحمٰن کا کوڑو گھنے کے دوران چیٹاب نطا ہو گیا۔ آ ٹری کوڑا گھنے کے بعد بھرم بے ہوٹی ہو کیا اورا سے سٹر بچر پر ڈال کر لے جایا گیا۔

0-5 كَ كُر 22 مند ير بالوش خال كو آن كا آخرى كوزا لكا الله

0 کوڑے کھنے والے دونوں قیدیوں کے لیے تعرباس میں جنل سے خاص طور پر میائے ال کی گئی۔ حمی اور و تھے کے دوران ان کی میائے اور بسکٹوں سے تواضع کی گئی۔

ڈی ایم ایل اے نے کوڑے مارنے والول کو دودھ چینے کے لیے انوامات دیے، بھرم اپنی کاروباری جکدکود کھتے رہے

راولینڈی 25 اکٹر ( انہائدہ جہادت ) آج بب یباں 26 بھرموں کو کوڑے مار نے کی کاردوائی تھل ہوگی آئے اور اس کاردوائی تھر اور انہائی تعد کاردوائی تھل ہوگی آئے اور اس کاردوائی تھر حصر کاردوائی تھل ہوگی آئے اور اس کاردوائی تھر حصر کینے والوں سے لیے۔ انہوں نے جبل میرشنڈ نٹ کو جانت کی کہ کوڑے لگانے والے بٹارت اور ذمرد کو عمری جانب سے دور میں چنے کے لیے بچاس بچاس دو ہانعام ویں۔ انہوں نے زمرو سے ہاتھ بھی طایا۔ بعد تھی انہوں نے محافول سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیاتھا کہ جرموں کو جرت باک مرا کی ور جب کی اور ہم نے اسے بہاں بھد کا مخاب کیا تا کہ جرموں کو وہ بھر بھی تظر آئی دے جہاں وہ اپنا گھران کا کاربار کرتے تھے۔

جوم كى وجد ، ديوارمندم موكنى

راد لینڈی 125 کور (فراکدہ جمادت) آج بہاں جوز ہولی اور موسد ہول کے طوسوں کو کوڑے مادے جائے کا منظر دیکھنے سکے لیے زیردست اتلام تھا۔ جیٹر کی دیدے ایک قریبی پٹرول پہلے کی دچاد پر ٹوگ چڑھے ہوئے تھے کہ انہا تک بید دیوارگر بڑی اور منھدد افراد زخی ہوگئے۔ ایک دوندہ پر جمی ے شارنوک چڑھے ہوئے تھے۔ ورشت کی شارخ ٹوٹ گئے۔ اس سے بیٹج بھی پکھا قراد دھی ہو گئے۔ غیر ملکیوں نے بھی کوڑے مارنے کا منظر دیکھا

راولینڈی 126 کور ( تمائندہ جہارت) آج رالینڈی میں جن 26 فوصوں کو سر مام کوڑے بارے گئے ، ان کوکوڑے بارنے والوں میں ڈسٹر کٹ جنل راولینڈی کے دوقیدی زمرداور بشارت شال تھے زمروقل کے جرم میں عمرقید کی سزا جگٹ رہا ہے اور اے کوڑے بارنے کے لیے جنل میں یا تاعدہ تربیت دی کئی ہے۔ جنل مکام کے مطابق زمرد فیل میں ٹیروار ہے اور بہتر رویدادر اس ڈیوٹی کے باعث اے برتین یاہ جد سزا میں 18 ون تخفیف کی رعابت کئی ہے جبکہ بشارت کا فوج میں کورے بارش ہوا تھا۔

(چىلىت كما يي 14 اكتار 1979 م)

پیرز ہوگ ہے گرفتار شدہ افراد کی سزائیں معاف

راد لینڈی4 سی ( نمائندہ جنگ ) معلوم ہوا ہے کہ ویرز ہوگل کے یا لک کے لڑ کے ویر مطاہر احمد اور ہوٹل سے گرفتار کیے جانے والے تمام افراد کی باتی باغدہ سزائی معاف کر دی گئی ہیں۔ بہنوگ مختلف جیلوں علی سزا بھکت رہے ہیں۔ (جک کردی، وسی 1980ء)

پریس فوٹو گرافروں کو دھمکی دیئے پرسزا

 **273** پیرسوں کی تشویریں بنانے کی کوشش کی تو اس سوقع پر میلات الدین اور اس سے او سے مطاہر احمد نے فواق مرافروں کو آصاد پر بنانے پر خطر ناک انبی م بنتیننے کی دھمکیاں دی تھیں۔ چنانچیافو نومحرافروں کی شکایت پر سری منری کورٹ کے سربراہ کی تحریر پر جھاؤٹی تھاندگی پولیس نے صلاح الدین اور مطاہر احمد کے طلاف وهمكيان وين كاسقد مدوري كيا تقاريل في تركى سے مطابق تين اوين فاهن عدالت في مقدمدين كواجون کے مطابات قلم بند کیے۔ ان میں روز نامہ بنگ راولینڈی کے فوٹو مرافر رفی ناز، ایک وومرے مقامی روز عمد کے اقبال زیدی اور دو ہوگیس المکارشان میں۔ (جگ کرایی، 6 نوبر 1979 م

ہیر صلاح الدین کی جائداو کی جیعان بین کے لیے خصوصی میم تشکیل دے دی گئی

راولیانڈی 6 نومبر ( نمائندہ بنگ ) بادگو آن درائع سے معلوم ہوا ہے کہ مارشل فاء حکام نے ویرد بوٹل اور اس سے گئی تمام جائداد کی جھان بیان کرنے کے لیے ایک خصوص ٹیم مقرر کی ہے جو اس امر کا بیت لگائے گی کے مطاح الدین نے وس کیتال کا بلاٹ میں بین بیرز ہوگی اورا س کی رہائش گاہ ہے کن ڈرائع سے حاصل کیا۔ یہ بلات ماکانیا صلاح الدین کوسیل ثب ٹاؤک الائمنٹ کین نے الاٹ کیا تھا اور یہ بلاث ر پاکٹی مقاصد کے لیے کہ کرالاٹ کروایا جس میں چیرصداح الدین نے ہوگ تقبیر کرلیا تھا۔ اس امر کی مجی میعان بران کی حاردی ہے کہ پیرز ہوئن کی تعمیر ہے لیے کمی افسر نے احاد ہے درکھی جبکہ مختان اور دہائش علاقوی میں ہوٹلوں کی تقبیر قانونی طور ریمنوٹ ہے۔ رابھی معلیم ہوا کہ صلاح الدین ایں املاک کا تقریباً 60 ہزار رویبے سالانے تیکس اوا کرتا تھا۔ میم یہ بھی و کیوری ہے کہ کیا صلاح الدین تیکس کی وقع مستجع وجا و ہا ہے۔ان انسران کا سراخ لگایا جارہا ہے جنہوں نے اس مہائٹی بلاٹ پر ہول بنانے کی اجازت وی تھی۔ کیونکہ اس نے اپنے اڑور سوخ کی بنیاد ہر یہ دوکل تھیر کیا تھا جبکہ ہوکل کی تغییر کے وقت وہاں رہائش پذیر باشدوں نے احتجاج مجی کیا تھا۔ خیال ہے کہ اس معاملہ میں انتظامیہ سے کی افسران بھی ملوث ہوں ہے۔ یہ نصومی میم چندردز بیرانی تحقیقات بمل کرے حتی رابورٹ بارش لاء حکام کو بیش کروے گی۔

(چکسکراحی، توبر 1979ء)

besturdulooks.nordpress.com

### عيدإلكريم

# قاديانی د يوالی

### قادياني شريعت

قادیانی شریت الذکروائے زیادہ مرزائیٹر الدین محود احداد مرزائیٹر الدین محدد احداد مرزائیٹر احد کی کتابوں پر مشتل ہے، ان میں 'محققت نبوت، کلیتہ الفسل، انوار خلافت، جنازہ کی حقیقت اور سیرت المہدی المجسی کر ہیں شال ہیں۔ لیکن قادیانی اب اپنی شریعت کو چھپاتے ہیں۔ ان کتابوں کے سے ایڈیٹن ٹیس چھا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی ایڈیٹن چھاپ کر بیٹ گئے ہیں۔ دواسل یہ کتابیں تنام مسلمانوں کو کافر بیان کر کے اسلام اور قادیا نہیں کہ اندازہ بوتا اسلام اور قادیانی مزائم کا اندازہ بوتا ہے۔ اب صرف ان کتابوں میں مسلمانوں کے خلاف کی کافر بیان کرے کے اسلام اور قادیانی آئیس جھا ہے ہے۔ اب صرف ان کتابوں میں مسلمانوں کے خلاف کی کافریانی تھی شائی ہیں۔

## قاديانى تقيه

تادیانی اخبار الفضل مورجہ جماری 1989ء کی اشاعت بیل الفبار جہاں ایک ایک کالم کا حصہ بیٹ کیا گیا ہے۔ اس جس بھی بدوری ہے آپاکتائی شہریت کے عالی قادیا تبول کی تعداد نا معلوم ہے۔ اس لیے کہ آئیس جب اقلیت قراروے دیا گیا تو ان کی قیادت نے اس کی اجازت اے وی کہ جولوگ قادیائی ہونے کا اطالان کے تحمل تبیل ہو سکتے وہ وہ اپنے عقیدے وقتی رکھ کتے ہیں۔ اس پر قادیائی اخبار نے ای اشاعت میں بہترہ کیا ہوا ہے وہ سے تبیل اشاعت میں بہترہ کیا ہوا ہے وہ اپنے عقیدے وقتی رکھ کتے ہیں۔ اس پر قادیائی اخبار نے ای اشاعت میں بہترہ کیا ہوا ہے وہ سے تبیل اشاعت میں بہترہ کیا ہوا ہے ورست نبیل اشاعت میں بہترہ کیا ہوا ہے وہ اپنی بہترہ کیا گیا تبیل ہوا ہے اور میں کا دارائی بہترہ قادیائی فریب کا شاہدا ہے۔ کیونک وہ قادیائی قریب کا شاہدا ہے۔ کیونک وہ قادیائی اور میں میں بیل دوسارے قادیائی پاسپورٹ پر فود کو مسغمان ظاہر کر سے عرب ممالک میں میں ۔ دوسارے قادیائی پاسپورٹ پر فود کو مسغمان ظاہر کر سے عرب ممالک میں میں ۔ دوسارے قادیائی پاسپورٹ پر فود کو مسغمان ظاہر کر سے عرب ممالک ہوں سے جب انہوں اپنے ''دستی موقود'ا کے کذب کا حلف نامہ بھی ہوئی پرتا ہے۔ اس کے خلاف میس کی کوئی تادیمی کارروائی تبیس دوئی جواس حقیقت کا

urdubooks.wordbress.co زندو شرے ہے کہ قاد مانی قیادت کی اجازت سے علی تا دیائی اپنا تم جب چھیاتے تیں۔

### مباسلے کی برکانت

لندان میں 18 نومیر 1988ء کے نظیے میں مرزا طاہرا تھرنے دعویٰ کی کہ بھم وعاؤل واجہال اور دوجائی مقابلہ کے سال ہے گز رہے ہیں۔(الفضل موریہ 28 نومبر 1988ء) میالیے میں مرزا طاہر احدیثے اپنی طرف سے ساری جا عت کوچھی شاش کیا تھا۔ چنا ٹیے مہلید کے کہا بی کے آخری سفحہ پر سے انفاظ درج ہیں ''ہم جی فریق اول ، (امام جماعت احمد یہ عالمکیر و نیا جمرے احمدی مرد و زن و چھوٹے ہزے گ نما کندگی هیں )''محرّشتہ برس تاہ بانیوں کے خاص خانس موشین موسی «عنرات'' دوسو سے زیاد د تعداد میں ہذاک ہو گئے ریزہ و کے بہتی مقبرہ کے ریکارڈ ہے اس کی تھندیق کی جائئی ہے ۔ حزید برآ ں جس مریض کے بارے میں بھی'' افغیل'انے کٹرے ہے دعا کی چھر تک کا دہی مریض بناک ہوا۔ پیعبرت ہاک حقیقت ''الفعنل'' ے سفحات میں تھم بی بیز تی ہے۔ اس ہے میمی قادیاتی سر بے کی برکاستہ کا انداز و کیا جا سکتا ہے۔ بلاک ہوئے والوں میں قادیائی جامعہ کے بروفیسروں ، پیشہ ورتخواد دار مولو اور اور خاندان فلافت کے بعض فرادے کے کرے م سرگرم قادیونیوں تک سارے ٹوگ شال ہیں۔

## قادیانی ہے پردگئ

عام عور برقادیانی برد سے کی بیشری کا برعاد کرتے ہیں تگر چونک ان کا طریقہ کا رہے ہے کہ جس ملک، علاقہ میں جانے ہیں، وہاں کے رواج اپنا کہتے ہیں۔ چنا نیجہ آتھر برزوں کے دلیں انگلستان میں قاد مالی عورتون كالإروارة واديا كيا بيد الدوياني اخبارا الفعل الرجود كي 16 ماري 1989ء كي اشاعت من باريخ یول (الگستان) میں ہوئے والے آیک قادیا کی فورم کی ریورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس ریورٹ سے یہی خاہر ہور ہاہے کہ تلوما تقریب تھی، جس بیں تو ویانی مرد اور عود تیں شریک تھیں۔ یہ ہےان کی پردہ کی یا بندی۔ اس تقريب نے بيظا بركر ديا كدوراصل كا ديانيوں كے ظاہر و بالمن شرائمايان افرق ہے۔

### قاديأني قبوليت وعا كاعبرتناك نشان

16 تُومِرِ 1988ء كَا الْحَابَات مِن جِيهِ فَقَ بِالْسَانَ مِنْفِرْ فِارِلْ كَنْ قَوْقَ السَّلِّي مِن كاميانِ ك خرتكل، مرز اطاهر ف اندن سنة أيك اور سياس جان جلى انهول في قاد ياندن كالمعقين كي كور اسيران راه موٹی ( قاعمان شہدائے فتم نبوت) کی رہائی کے لیے و عاکمیں کریں ادر ساتھ ۔ 23ماری 1989 و کی ڈیم کاکن بھی وے دکیا کہ اس سے پہنے رہا ہوجا تھیں گئے۔ خدا سے قادیانیوں کے فہر تعلق کا پہلاانشان تو یہ ظاہر ہوا کہ وہ سارے قبدی رہا ہو سکتے جن کی رہائی کے لیے قادیانیوں نے وعالمیں کی محل اوراب صرف وہی ید تعبیب قید میں جن جن کے لیے تصویمی و عاشمی کی گئے تھیں۔ ''تو یا جاد ہانیوں کی ساری و عاشمی اللہ

تعالیٰ نے اشما کر ان کے مند بروے باری ہیں۔ 23 ماری آئی تاریخ بھی گزرکی ہے اور تا الله ان شعائے متم نبوت میں سے کوئی بھی مربانیس ہوسکار

#### مابركت نكاح

قدیانی جماعت کے تیمرے فلیفہ مرزا ناصر اجبار سال کی عریس اپنی ایک او جوان بیڈی فر آخر مرید فی طاہرہ پر فریفتہ ہو گئے۔ موصوف نکاح کرتا جا ہے تھے۔ گرمر بیدون پر اپ نام نباز تعلق باشد کی مصاک بھی بھائے رکھنا جا ہے تھے۔ یہ نوصوف نکاح کرتا جا ہے تھے۔ گرمر بیدون پر اپ نام نباز تعلق باشد کی مصاک بھی بھائے رکھنا جا ہے تھے۔ یہا تھی من الدی تھی رکھنے کا دھون کے استخارے نے تو کہا کہ بھا ابا ہرکت رشتہ ہے۔ یہان نوسی الدی تعلق رکھنے کا دھون کرتے والے اس کرنے والے اس کروں کے استخار میں کہ اس کے استخار میں کہ اس کے مراب کے برائے میں اس کے اندر اس مائے مراب کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار میں کہ تو کہا ہے اس کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ اس کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تو ہے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تھوں کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تھوں کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تھوں کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تھوں کے دورے سے باک ہوگیا۔ استخار ہاکہ دو تھوں کے دورے سے مرزا نام کا دو مینا پیدا ہوگا، یس کس سیک سیکھنے کے دورے کے دینے بعد ایک میں ایک موت سے دو چو دہوے کے دینے بعد ایک موات سے دو چو تھوں گئی میں ایک میں ان کر دینے تو یہ خوال کا دو مینا پیدا ہوگا، یس کے در میع تھیم ہو دیائی نوصاحت ہوں گا گئی جب ایک مائی کر دیکی تو یہ خوال کا دو مینا پیدا ہوگا ہے سے کے در میع تھیم ہو دیائی نوسا کہ بھون کی میں جب ایک مائی کر دینی تو یہ خوال کا دو مینا پیدا ہوگا ہے سے کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی تھون کی دینا کی دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران

#### قصرخلافت

قادیانی خلیع کی رہائش گاہ '' دیکھو تھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو'' کی مند بوتی تسویر بانی ہوئی ہے۔ قصر خلافت رہوہ کی موجودہ محداتی صورت مرزا ناصر کی کہلی بیوی منصورہ کی فریائش پر بنائی گئی۔ سیکن تھر خلافت کی تعمیر کے دوران تی ان کا انتقال ہو گیا اور تعمیر کھلی ہوئے سے پہلے ہی مرزا ناصر کا بھی انتقال ہو عملے مرزا طاہر کے دور میں تعمیر کھل ہوئی اور طاہر کی بہند کے مطابق اس کی آ رائش وزیبائش کا کام تھمل ہوا تو مرزا طاہر کو ملک سے فرار ہوتا پڑھیا۔ اول بے تصرفوا فٹ تعربحوست بن کررہ گیں۔

ج**شن نحوست کا آغاز** 

" الفعنل" 15 فارچ 1989 م ش كشى رانى كلب مجلس محت مركزيد ياه كي طرف سے اعلان كيا عي

ك 15-16-17 تاريخوس كوصد سالد جش تشكر كرسطه على در إئ جناب جمل منتقى راني كم منتقاه يني بول. محد احباب تشريف لائيس بير قاد ياني جش تشكر كالأغاز تعاادراً غاز جس بيني بن ون دو قاد ياني در إهل دُوب كر

ہلاک ہو محصے تو می اخبارات علی اس حادثے کی فیریں جیپ بھی بیں۔ بیسانی المناک ہے۔ دراسل بیسانی قادیانیوں کونڈرٹ کی طرف سے انتہاء ہے کہتم جوہش منانے بطے ہو، مجھے قبول نہیں۔ کویا بیشش تحوست تھا۔

#### توجوانوں میں بیزاری مساقت کے م

کر ربود کے نوجوانوں میں ایسے ایسے صاف گوموجود میں جو یہ باتھی کرتے رہے ہیں۔ 1- مسافی خلافت صرف دکا بمراری ہے" خلیفہ خدا بناتا ہے" کا استحاد محض ڈم

قادیانی خلافت سرف دکا عراری ہے '' خلیف خدا بناتا ہے'' کا اعتقاد تھٹی ڈھونگ ہے۔ ویسے تو وتیا کی ہر شے خدا بناتا ہے۔ کدھے کو بھی خدا بناتا ہے ، حلیفے کو بھی خدا بناتا ہے کر یہ کوئی علیمہ ہ دوحانی مقام تیس ہے۔

2- مرزا کی زوجہ اول منصورہ بیم کا نام لے کر اس کوفنش گالیاں دینے ولے نو بڑوان بھی رپوہ میں

-V. 19.9

-3

مرزا ہام کو احق قائد اور اس کی دولاد پر بدکاری کا الزم لگانے والے بھی موجود ہیں۔ ایسے ٹو جوانول کا کہنا ہے کہ ہم ماتی اور معاقی طور پر ایسے جکڑے ہوئے ہیں کداس دلدل سے نگلنا مجی جاہیں توشیس نگل سکتے۔

اب آیک جالیف آیک صاحب نے کہی کہددیا کہ فلیف ضابتا ہے تو کیا ہوا کدھا بھی فدائی بنا تا ہے۔ اس کی رپورٹ ہو تی اور جماعت سے اخراج کردیا گیا۔ کی ماہ بحد خریب کو معاتی لی۔ اس کے خرجی دوستوں نے ہوچھا، معافی کس طرح لیج اس نے آ ہمتی سے بتایا، بیس نے کہا تھا، معافی وے دیں۔ فلطی ہوگئے۔ کدھا فدانہیں بنا تا صرف ظیفہ کوئی فداینا تا ہے۔

صدىمالەجىثن تشكر

صد مالہ بشن تشکر دراصل مسلماتوں کے لیے بیش تشکر ہے۔ کیونکہ قادیاتی خم ورو تھجر کا سریزی حد تک کچلا مجا ہے۔ و نیاوی غلبہ واقد اور کی سرزا تھوو کی ساری امیدیں صرتوں جس بدل کئیں قر مرزا ناصر نے 1965ء جس خلافت سنجا لئے تک قادیا تھوں کو غلبے کے منظ سنر یاغ دکھانا شروع کر دیے۔ تھے تھا خت میں مرزا ناصر نے کہا:

بیں جماعت کو یہ بھی بتانا جا ہتا ہوں کہ آئندہ مجس ٹیں سال جماعت احمد میا کے لیے نہایت ہی اہم میں \_ کیوں دنیا بیں انتقاب تھیم پیما ہوئے والا ہے۔

( فقيه 1) دُنبر، 1965 ، مِعْبود النَّسَلَ، 9 بوك 1966 م)

**278** آپ 1989ء بھی حالت <sub>م</sub>یر ہے کہ پاکستان جو قدویانیوں کا گڑھ تھا اور جہال وہی بھر پھی موجود قادیاغوں علی سب سے بوی تعداد مقیم سے وہاں یعی مرزا طاہر کورسنے کی توفیق نبیس می اور آنیک لنبدان بھاگ جاتا پڑا۔ دہمرے مکرانوں نے تو کیا آٹا تھا،خود قاد پائی خلیفہ بھی وہاں موجود تیں۔اگر قاد پائی ليدُرون شي عمل موتى تو 23 مار 1989ء كوقعر فلافت يرخود من مختلف مكور سكة جهند سے جوا كرلېرا وسينة - حيار بانيَّ غمان كيزے كا اور چند بالس كاخر چەنو ہوجا تا تعرمرزا نامىر كى چينگو ئى بورى ہوجائى - اگر محمدی تیم والی پیشکوئی بوری کرنے کے لیے منت ساجت اور لا مج سے دھمکیوں تک ساری مرابیر کرنا جائز تھا تو مرزا ناصر کی پیشکوئی بوری کرنے کے لیے پیندمکوں کے جینڈے بنوا کر اہرا دیتا بھی مذیر ہی ہوتا اورای یس قاریانی عقیدے کے مطابق کوئی حرج نہ ہوتا ۔ مرزا ناصر کی غلبہ واقلد ارکی ہیہ پیٹلو ٹیاں معمولی نیٹمیں ۔ نھیں صرف قادیانی الحبار میں ہی شائع نہیں کیا حمیا بکیہ قادیانی کنریجر میں مستقل نوعیت کی حال کتا ہوں میں : من غلبه واقتدار کی څېرکو محفوظ کر ديا هميا۔ (مثلاً عبد المليف به وليوري کی تغیير سورهٔ يمنين من 123) اب اس غلبه کا بیعبرت ناک منظرسا مند آیا ہے کہ دیوہ شمر میں 23 مارچ کا ون خاموثی ہے گز را کیا۔ پنانے ہاری اور فائزنگ کو قادیاتی جائز میں بیجے محراس دن بعض لوجوانوں نے ہوائی فائزنگ اور بنائے بازی کی اور محرفقار ہوئے۔ قادیرغوں کی تمام اہم شامات پرلائٹوں کے بار آ ویزان بھے تکر انہیں راٹن نیس کیا گیا۔ کیونک انیمی روش کرنے کی صورت میں سرکرد و قاویانیوں کی گرافاری نیٹی تھی۔ اس سے سیعقبات ساسے آئی ہے کہ کلے مہم کی آ زشن قادیاتی قائدین نے بیننگزوں غریب قادیانیوں کو گرنآر کرایا نگر جب ربوہ میں صد سائے دیوالی کا موقع آيا اوريهال چند كرفآريول كالندايشهوا تولائنگ كاير دكرام علىمنسورة كرديا تميار عالانكداب توت ايماني اور قادياني غيرت ئے اظهار کا موقع تھا۔ كيونكر 23 مارچ 1989 ماي تاريخ موسال بعد آئي تھي اور اب اس ون کے لیے قاد ماتیوں کو 22 مارچ 2089 کے اڑھار کرنا ہوگا۔ 23 مارچ کور پوہ شرائ شعر کی تصور بنا ہوا تھا: جہاں میں آئی ڈیوالی بوے چراخ بطے

حارے ول میں محر تھے غم کے داغ طے ہندووک کی دیوالی بوق وجوم وحام سے عولی ہے۔ محر قادیانی دیوالی کاس سے مواز شکیل کیا جا سكتا\_البنة بندووك كي زيوالي اور قاد ياني ويوالي كافرق ضروره بيان كيا جاسكتا ہے۔ اک وہ بھی ویوالی تھی اک یہ مجمی ویوالی ہے اجرا ہوا گھٹن ہے ہماگا ہوا بالی ہے

besturdulooks.nordpress.com

#### تنوبر قيصرشابد

## برطانيه مين مرزا طاهراحمه كانيا" اسلام آياد"

19 وممير 1979ء" کارجين" (برطانوي روز امر) لکن ہے" اس سال کے وسلاش جب

ین الاقوای شہرت یا قتہ پاکستانی سائنس وان ڈاکٹر عبدالسلام کوطیعیات میں جو ہرکوقو زنے کے منع اور سنتے طریقے دریافت کرنے پر سناک ہوم میں نوبل اتعام کی فعف رقم سے نوازا گیا تو ان (عبدالسلام) کے دوحائی پیشوا سرز اطابرا حدے کہتے پرعبدالسلام نے سویٹی افغار نوبس البرٹ لیلس کو انٹرویو وسیتے ہوئے کہا ''میں سب سے پہلے مرزا غلام اعمد قادیائی کا غلام ہول اور پھر پاکستانی' اس کے بعد و اکٹر عبدالسلام نے اپنی سیاہ اچکن، سفید چکڑی اور پاؤل کے خرار کر حائی دار جوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا 'میرا سیاہا سیرزاصا حب (غلام اعمد) کی مطابعت میں ہے۔''

کی مرزا طاہر اس بے قادیانیوں کا پوتی فلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور جس نے لوشل انعام یاقتہ وا کر عبدالسلام کو سائنس کے میدان میں مسلمان پر قادیانی کو ترقیج دیے کا مشورہ ویا، آج کل الدین ہے 64 کلامیٹر وور جنوب میں واقع آئے توبھورت، پرشکرہ اور جدید خطوط پر استواریسی میں قیام پذیر ہے اور بی اس کی سازشوں کا مرکز خیال کی جاتی ہے۔ ایجس ایک پر واقع ہے جدیدیتی جے مرزا طاہر وحمد نے "اسلام آباد" کا نام وے دکھا ہے، کو ویا بحریش لینے والے قادیانیوں کے زویک ربوہ کے بعد وور مارہ حالی مرکز قرار دیے ہیں۔ ٹل فورڈ کا بینطا تھے جو کسی زونے ہی کلای کی ٹی ہوئی ہیرکوں پر مشتمل تھا اور جن میں نوی کے لوآ موز کیڈٹ رہائش رکھتے تھے، قادیانیوں کے مربراہ نے 1961ء میں جالیس کروڈ وہ اس علاقے کو اندون کو بیند کی تو ہوئی۔ میں اندون کو بیند کروہ کی ہوئی ہوئی۔ اندون کو بیند کی تو اور کی ہوئی ہوئی کروہ کو اس عالی کو ترقیب وی کہ مرزا طاہر اس علاقے کا دیانیوں کے مربال زیادہ سے زیادہ کا دیانیوں سے بجر نے کہ از کو برطانوی باشدے اپنی آباد ہوئی۔ کہ میں نورڈ کا بینطاقہ کا دیانیوں سے بجر نے کہ از کو برطانوی باشدے بائر طاقت کا سوجب بن شکل ، جن کی آواز کو برطانوی باشدے اپنی آباد ہوئی۔ کہ میں نام بیند کی توزئیوں کی جائے بناہ بھی بن کی توزئیوں کی جائے بناہ بھی بی توزئیوں کے بھر نے کی مرزا نورڈ کی بیند کی توزئیوں کی جائے بناہ بھی بی توزئی بھی دور کی بائلے باز مین کی جو کی بائے بیا ہے بیا ہے بیا ہے بیا ہوئی کا مرزائیوں کی ہوئی کیا۔ کیک بھی بیددی دائشور بھی آباد ہیں، جسی بیا تا ہے تا کی مرزائیوں کی مرزائیوں کا می "اسلام آباد" میں 18 کے لگ بھی بیددی دائشور بھی آباد ہیں، جسی

Hess.com

مرزا طاہر احمد کی خاص سفادش ہر آباد کیا گہا کہ ان کا مرزا صاحب سے گہرا بارات بتایا جاتا ہے۔ قادیا فی مضمی بھٹو کے دور میں اقلیت لیمنی غیر سلم قرار دیا گئی کا کر اور برطرت کے فوف ہے آزاد ہو کر اللہما ہم جمنی بھٹو کے دار میں املام کے خلاف میبود کی د نشوروں کے مشورہ پر شمل کر ہے ہوئے ملت اسلامیہ میں تعروہ اور جمام بازشوں کا جال بچھانے اور اتار کی بھیلانے میں مصردف عمل ہیں۔ مرزا طاہر احمد جو ضیاء الحق مرحوم کے دور میں المجھان میں ملک دشمن مرتوں سے پردہ المئے ہرادد اس خوف ہے کہ مسلمانان مائم باخشوص باکستانی مسلمان اسے ان سر کرمیوں ہے ہوں گئی کریں گے، بیختوں نہا ہے۔ کہ مسلمانان مائم فرار ہوئے جائی میں کریں گے، بیختوں نہا جا جہ ہے کہ لادن می فول میڈرڈ (بیمین) میں جے مسر نوں کا بہمائے آئی بھی طاہر احمد کی ایمیائے آئی بھی داروں میڈرڈ (بیمین) میں جے مسر نوں کا بہمائے آئی بھی طاہر احمد کے ایمی دول میڈرڈ (بیمین) میں جے مسر نوں کا بہمائے آئی بھی دارا اور آئی دیاں اور آئی ہی اس میں انہا کہ میں اور ان میں انہا کہ مسر نوں کا بہمائے کہ انہا میں دول امرائی مسائل میں انہا کرایان کی دولت سے خردم کرنے کے گئی بردگراموں کی مل ہوا ہے۔ (''جورڈن ٹائیز'' می انہا مسائل میں انہا کرایان کی دولت سے خردم کرنے کے گئی بردگراموں کی مل ہوا ہے۔ (''جورڈن ٹائیز'' می دی مسائل میں انہا کرایان کی دولت سے خردم کرنے کے گئی بردگراموں کی ملی ہوا ہے۔ (''جورڈن ٹائیز'' می دیکن میں انہا کہ انہا کہ انہا کی دولت سے خردم کرنے کے گئی بردگراموں کی ملی ہوا ہے۔ (''جورڈن ٹائیز'' میں دی دولت سے خردم کرنے کئی بردگراموں کی ملی ہوا ہے۔ ('' جورڈن ٹائیز'' می دولت سے خردم کرنے کی کردگراموں کی ملی ہوا ہے۔ ('' جورڈن ٹائیز'' می دولت کے خواد میں کردگراموں کی ملی ہوا ہے۔ ('' جورڈن ٹائیز'' میں کردگراموں کی ملی ہوں کردگراموں کی ملی ہور گئی دولت کردگراموں کی ملی ہور کردگراموں کی ملی ہورگراموں کی ملی ہور ہورگراموں کی ملی ہورگراموں کی ملی ہورگراموں کی ملی ہورگراموں کی ملی ہورگراموں کی ملیکر کردگراموں کی ملیکر کردگر کردگراموں کی ملیکر کردگراموں کردگراموں کی ملیکر کردگراموں کی ملی

الشباديك جون 1990ء كے مطابق مرزا طاہر احمرجس نے 61 برس قبل مشرقی وخاب کے ایک متوسط زمینداز گھرانے میں جنم لیا تھاء آئے قادیا نیوں میں نہیں، دنیا کے ان اکتالیس امراء میں شار اوج ہے جن کی دولت کا انداز وٹیل لگایا جا سکا۔مرزا طاہرا تھ نے جس گھر میں آ کھیکھو گی، دیاں اس کےعلاوہ اس کے 21 بھن بھائی بھی اس تھیل روٹی کو کھانے والے تھے جوسب کا پیٹ جرنے سے قاصر تھی۔ اس کے باپ کی نو عدد ہویاں تھیں۔ جنھوں نے اسپنے شوہر کو تیرہ بینے اور نو بنیاں دیں۔مرز! طاہراحمہ جوتعلیمی میدان میں درمیانے درج کا طالب علم تھا، نے بخاب بیرنیورٹی ہے گر بچریشن کرنے کے بعد *اند*ن کے اورتمیل مکونز اینڈ افریقن ساٹہ پر میں واخلہ نیے جہاں وہ کئی برس زیرتعلیم ریانیکن مسلسل نا کام ہوتا ریا۔ بلاآخر تنگ آ کرانظامیانے اے اپنے ادارے سے نکل دیا۔ ای کے ہم جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعلیم برکم اور مورت مورشراب میرز یاده توب رایتی تنمی به اندان شن موجو کا عادت جهان شراب اور معسمت فروش عورتول کی مجربار ہے، طاہر صاحب کا بیندیدہ مرکز تفار کئی برس بعد اس کے ایک کابس فیلو جوآیت کل" وال سٹریٹ" اخبار منه وابست ہے، منذال سے اعروالو کے دوران جب یہ بو پھا کہ تم زماند طالب ملی میں اتن کثرت ہے شراب کا استعمال کیوں کرتے تھے تو مرز اطاہر احمد نے بلکا میا قبنید لگاتے ہوئے کہا کہ اس لیے کہ ہے ہمارے جداملی (مرزا تعام احمدة و بانی) کی سنت ہے اور ٹس اس سنت سے افراف کیے کرسکا تھا! اسمی مال مرزاط ہراجہ جس کی ڈاڈھی اور سرکے بال ساہ خضاب کے استعمال سے جامنی رنگ کے جورہے ہیں، ونیا کی جرفعت اس کے تقدموں میں مجدور پز ہے ، سوائے وین حنیف پرانیان اوٹے سکے ایک پر زمانے میں وو سكونكش كااحيها كمؤازي تحااه ربيلووه رئس آف الميرمبراك ساتهه كهيا كرتا تهابه ان دنول اس كي صحت قابل

رشک تھی مگر مورت اورشراب کی کثرت نے اس کا چیرہ بی نیس رہم بھی بگاز کرر کھ ویا۔ سرز انظام احمد جس کا کہنا ہے کہ مجھے نماز کے متنا بلے جس باور پھی طانے بیس دیوی کے لیے کھانا نگانے میں زیادہ سرور مشک ہے، آج کل دانوں کو کوندن کے مقبافات و یع بلڈن کے ایک پایشکو محل میں نہلتا کظر آتا ہے۔ اس نے گا شادیاں کر رکمی میں جن کی اواروں کی اورو میں بھی جوان ہو چکی تین لیکن دیم بنڈن کے کل میں رہائش پڈیم آصنہ اس کی مجوب اہلے ہے جس کی تین بنیاں میں جن کی مرس بارہ ، اغیارہ اور سنائیس سال کے درمیان جس اس کی بوری زندگی کا سرما ہے ہیں۔

لندن کے جنوب ہے 64 کلومیٹر دور واقعہ" اسلام آباذ" عمل مرز اطام اعد سال کے سات ہیتے جم كر بينية بهار جرود في، الست بين أيورب بين آباد قاد بالنون كاسالا تدميله يهان منعقد موتاب - كذشته سال اس ميلي من جن جرار تو ديانيون في تركت كيد بيدميله جن قاد ياني " عج اصفر" كا نام ديت بين وفقط مرزاطا براحرے چیرے کا دیدار کر: ہے۔"اسلام آباد" کی اس انگٹ ٹی قادیا کی ریاست میں دنیا کا سب ہے جدید ترین پرلیں کام کرتا ہے جے نع یادک کی فقتھ ابو نیو کی تاجر برادر ق کے میرد کی چیئز میں ڈیوڈسلم نے مرزا طاہر احد کی سائگرہ پر 1985ء میں تھے میں دیا تھا۔ جسد ملت اسلامیے کا بے: سور ونیا کا ہروہ تھا۔ جہاں اسلام کی برتری کے بچھ آ ٹارنظر آئے ہوں، وہاں اپنے ایجٹ بھیجنٹس جھوڑتا۔ واقعہ یہ ہے کہ مال میں 1983ء میں جمن تین ہزار ساوی پوھوں نے اسدام آبول کیا تھا وان میں نصف سے ڈاکد کو دوبارہ بدھ بعائے میں طاہر کے ایجنوں نے مرکزی کردار اوا کیا۔ اکٹوبر 83ء 'اوال متربیط' کے ٹماکندے اور اسینے روست کو انٹرو ہو دیتے ہوئے مرزا طاہر احمد نے کہا تھا ''ہمیں بھٹو نے اقلیت قرار دیا تو ساتھ ہی اس نے جمیں یہ بقین بھی وال کہ یہ چندروز کی بات ہے، گرد بیٹھ جائے گی تو سارا معاسد میں تم اوگوں کے حق می ہیں کروں گا ۔ . لیکن جعدازاں پاکستان کے بعض ملاؤں جن کی رہنمائی موادنا مفتی محمودادر نیازی کررہے ہے۔ نے بھٹوکو ریموقع علی ندویز کدوہ بھارا ساتھ دے، حالانگردل سے دو بھار سے ساتھ تھا۔ چرجب جولائی 77، میں بھٹوکو زیروئنی افتدار سے محروم کر کے فوجی آ مرضاہ افتی برسرافتد ار آیا تو ہاری ساری امیدیں خاک میں لیجمئیں ۔ ضیاء الحق نے ہم پرسب سے زیادہ ظلم ڈھایا۔ اس نے ہمارے مسلمان کہلوائے کے تق كم بمي فصب كرايا كذاب بم ياكستان بين مسمان نيش كبلا ننك و ندلك تنتع بير -

مرزا طاہر احمد اس سنسلے کی چیٹی کڑی ہے جے تخلیق کرنے میں متحدہ ہندوستان پر قابقی برطانوی آگر بردوں نے بری عرق ریز می اور محنت سے کام لیا تھا۔ قادیاتی اپنی تخلیق کے دن سے عالمی اسلام کو کڑور کرنے ، اپنے ذک پیچھائے میں چیش چیش ہیں۔ مسلمان جدحر منہ کرتے ہیں، یہ ادھر کو چیٹھ کر لیستے ہیں۔ بدی م زیانہ مصنف سلمان رشدی نے '' شیطانی آیات'' (Satanic Verses) تکلھی تو پوری دنیا سے مسلمانوں میں غصے کی ایک زیروست اپر دور گئی جو ایھی تک دیاتی ٹیس جا تھی۔ برطانوی مسلمانوں نے besturdulooks.nordpress.com سلمان دشدی کے مقاف زبروست جلوس نکالے، جلے منعقد کیے اور اس ول آ زار کتاب پر باہتدی عائد كراف كا برحرب استعال كيار ابراني رضا آيت الشطين كوفتو ي مسلمانون كواور بعي عب ولائي عالم اسلام کے بیچے نے کتاب اور اس کے مصنف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیےصفی سنی ہے منا ڈالنے کا عہد ' کر ڈالالیکن بیمرزا خاجراحمدی نخاجس نے سلمان رشدی کے متل میں بیان دیے، انٹروم ریکارڈ کروائے اور کہا ''آبت اخد خری کا بیانوی کرسلمان رشدی کوموت کے کھائے اتار دیا جائے ، سراسر بے بنیاواور فیر انهائی رویے کی ولیل ہے۔ میسلمان جنوبی (Panatic) میں جو ہر بدلی ہوئی آ واز کوربادینا جا ہے ہیں۔ رشدی کے سنتے ہر برطانوی سلمانوں نے مظاہرے کر سے اینے آب کو ڈیل کروایا ہے۔ ہی دشدی کواینا بھائی کہتا ہوں۔ " برطانوی مسلمانوں کے متفقہ لیڈرشپراعظم، جنھوں نے سلمان رشدی کوروپوٹ ہونے بر مجیور ار دیا، کی تحریک پرتیمرہ کرتے ہوئے مرزا طاہراحد نے بیکروہ بیان دیا ''شیراعظم نے سلمان رشدی کے خلاف مسلمانول کو اجار کر مسلمانوں کو بھی ذلیل کیا ہے، خود بھی ذلیس ہوا ہے۔" مرز اطاہر احمد کے اس غرموم بیان پر برطانوی مسلمانول نے اپریل 90 مکوریمبلڈ ن شرائیک زبردست احجاجی مقاہرہ کیا اور حاہر احر کو رقار کرنے کا مطالبہ کیا کہ دو بھی سلمان رشدی کے کافرانہ تزائم میں برابر کا حصد دارے۔ besturdubooks.nordpress.com

### محمدتين غالد

## قادیانیوں کے شیطانی کرتوت

خیر و شرا اور وظلمت ، نور مصطفی اور شرار پاسی کی اید سے متیز و کا دی ہے۔ و نیا میں نیک اور سائح لوگوں کے ساتھ ساتھ وجوکہ بازوں اور جعنسازوں کی بھی کی نیکس ری ۔ خیر کو وجوکہ و بینے دالے اور شرکے ہاتھ سنو واکر نے والے بھی کسی معاشرے میں پند یو انظروں سے نیس دیکھے سکے ۔ ان کا شر، خیاص، مجیست اور حرص و آز انسانیت کے بیے زیر قائل ہے۔ ۔ ۔ بیکن تدب کے نام پر وجوکہ و بینے دارے ان کا سال سے کئیں زیادہ قائل صد نفرین الاست جی ۔ فیری حیاؤں اور قباؤں کی آز میں گذب وافتر اور قباؤں کی آز میں گذب وافتر اور کرم بازاری ، مجیا تک بوکر ایس کے ارتکاب اور فرعوان و بافان کی حکم ان کی خواہاں میں فیری مبرو پنے میں کہ لوگ ان کی تمام ساتی اور اطلاقی برائیوں ہے جم پڑی کرتے ہوئے ، ان کی پوجا کریں ، ان کی حقیدت کے بت بنا کراس کے سامنے موروز ہوں ، ان پر اپنا تن من وحق نجواد کریں ۔۔۔۔۔ نوا کراس کے سامنے موروز ہوں کہ ان کا عشرون کی جو ان کریا میں نقائق و واقعات نتی ہوئی کرتے ہوئے و تا تال بھین خوا کن و واقعات میں خوا کی میں جو بچو دور تعین میں جو بچو دور تا ہے ۔ نا قائل بھین خوا کن و واقعات میں جو بچو دور تا ہوئی دیا ان کا عمل بھین حد تک اور ہوئی دیا ان کی جو تا کی بھین حد تک میں جو بچو درج ہے ، وہ قائل بھین حد تک اور ہوئی دیا ان کو درج ہو وہ تا کی بھی حد تک بھی کی جو وہ تو تا کی بھی جو وہ تر مینا کی ہونے کے باوجود مقینت ہے۔ تا تا کی جو تا کی بھی حد تک بھی جو تک کی درج ہے ، وہ قائل بھین حد تک بھی جو کی درج ہے ، وہ قائل بھین حد تک بھی میں جو بچو درج ہے ۔ آ بین الماحقہ فرما کی ۔

معمل معمور ہے کہ 'نہونیار بروا کے بھٹے تھتے پات' اس کے صداق مرزا قادیائی بھین ہی ہے۔ ایک آوارہ مزان ، کھلنڈرہ ، تھین دوارہ ہونیار بروا کے بھٹے تھتے پات' اس کے صداق مرزا قادیائی بھین ہے۔ ایک آوارہ مزان ، کھلنڈرہ ، تھی مزان اور نہ جب بڑار او جوان تھا۔ اس کا بھین ہے تارآ اور کیوں سے التحراج ان کے بیٹے بٹیر احدا کی اسے التحراج ان کے مطابق بھین میں اے شدوی کہا جاتا ہو و جایاں چکڑتا اور پھر بوی بوری سے دری سے مرکنڈے کے ساتھ ان کے کھٹے کا تا (یعنی جس طرح سکی فرجب بھی اور کی جاتا کہ کہا تا کہ بھیت اور کھران کا گوشت بھا کہ بڑے موق سے کھا تا۔ اکار بھی مان کو کہا تا وہ بھی اس کر کے بھی میں مان کو کہا تا وہ بٹیر بازی اور مرغ بازی کا داروں تھا۔ ای بھی جوی چھیے وسول کر کے رقم عیاتی میں مناکع کر دیتا۔ وہ بٹیر بازی اور مرغ بازی کا داروں تھا۔ ای بھی جو کھٹے تھے اور کھڑ کے لائی

Northpress.com اوت سے دوسرے محمروں میں جھا بھٹا، اس بر کئی وفعہ جھڑا بھی ہوا۔ ایسے بی شوق میں وہ ایک وال اسیے چوبارے کی کمڑ کی سے گرا اور دایاں باز ہاؤست کیا اور یہ باٹھ آ قر مر تک تمیک نہ ہوا۔ اس کے بینے بشیر احمد کی ایک روایت کے مطابق اس باتھ ہے کھانے کا تعمدتو مند تک سے جا سکٹا تھا تحر بانی کا محاس یا جائے وغیرہ کا کب منہ تک نہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ گھرے ٹیٹی چوری کر کے واہر دوستوں ٹیں لے جاتا اورخود بھی کھاتا اور اضی بھی کھنا تار آیک وقعہ چوری جیے آیک برتن میں سے سفید چینی بچوکر اپنی جیوں میں بھر کر باہر نے عمیا اور راسته میں ایک مفحی بجر کرمنه میں ڈال فی اس کا دم رک گیا، بعد میں باید جلا کہ جساس نے چینی مجھ كرجيبوں من بجراحما، وہ چيني نيقي بكديها بور تمك تفار او قاديان كے كيج اور كندے تا ابول بيس تيراك تحرتابه وواكثر وببيشتر حبولي مويضي منتريز هتا اور لوكول كو چيونكيل مارتاجس كالوكول كو نفسياتي طورير مرعوب كرنا \_ رات كو باتھوں ميں جُكتو يكر كر اس كى روشنى سے لوگوں كو بے وقوف بنات \_

مرزا قادیانی کی برمکی اور آواره حزاجی کے نتیج میں اس کی شادی آخریباً 1850 میں کرون گئے۔ مرزا تاویانی کا تکارج اس کے میکے مامول مرزاجمیت بیگ کی بین حرمت لی ابی سے دواہش سے وو بینے مرزا سلطان احمدا در مرز انفغل احمد پیدا ہوئے۔ بیشاوی بڑے وحوم دسنا کے اور بیارے لواز مات کے ساتھ ہوگی۔

مرزا تادیانی بکا والداور بھائی اس سے بے صد تعفر عظم کیونک وہ کوئ کام شکرتا تھا۔ وہ اس کے مستنقبل کے بارے ہیں بھی پریشان رہے۔خود مرزا قادیائی کا اعتراف ہے کے برا دالدا کثر اوقات افسوں كا ظهر ركزتے ہوئے كہتا كر "كبيراأيك بجيتو فاكل به مكر دوسرا فال كن ب كوئى كام ندائے آتا ہے اور ندوو

كرتاب، يجع فكرب كريرے مرنے كے بعد يد كھائے كا كہال ہے۔" 1867ء میں جنگ آ زاوی شرور تا برائی تو مرزا کارائی کی قسمت بدل گئی۔ انگریز محومت کو

' مسلماتوں کے خلاف مخبراورغداد ورکار تھے۔ اس ساسلہ بیں مرزا تناویا فی نے اٹھیں ایکی خدمات میش کیں ا ا بینے خاندان کی برانی خدمات کے منتبے میں وہ انگر بر تکومت کے نز دیک آئیا۔ انٹیر بیزوں نے اس برا پی نوبزشاے کی بارش کر دی۔ ہی دوران مرزہ قادیانی نے اگریز کی صابت میں کتابیں للعنی شروع کیس نے و مرزا قاد یائی کا اقبائی بیان ہے کداس نے 17 برس تک مرکاد انگریز کی اطاعت اور تعدد کی سے لیے لوگول کو ترخیب دی اور بہاوی ممانعت کے بارے میں مؤثر تقریم میں کیس۔

اس بنگ میں میں مرزا کا ویانی کے والد نے اپنی طاقت سے برھ کر سرکار انگریز کو مدا دی۔ پہائ سوار اور کھوڑے بہم پینچا کرمیں زبانہ جنگ کے وقت سرکار انگریز کی اندادیس وسیصد مرزا قاویائی کابیان ہے کہ ''ہن نے اپنی مرکا اکثر حصہ اس مطلعت آگریزی کی تائید ادر جایت بی گزارا اور ممانعت جہد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس فقد رکتا بیر اکسی میں اوراشتہار شائع کے کیا گروہ رسائل اور کتابیں اسمنعی کی جا کی تو بھیاس العاربیاں ان سے بحر سمتی ہیں۔" بھر مرزا قادیانی نے فتو تلاوی کہ المتحریز محوز منت سے جباد کرنا تباعث

حمافت ہے کیونکہ انگریز جمارہ محسن ہے اور محسن کی بدخوائل کرڈ ایک حرامی اور بدکار آ دی کا کائی ہے۔" پھر کہا کہ "اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرے مکوست برطانیہ کی اطاعت۔" سرزا قادیانی کی ان خدیات کے نتیجہ میں انگریز حکومت نے مرزا قادیانی اور ان کے شاعران میں

ا پنی توازشات اور مراعات کی انتہا کر وی۔ مرزا قاویا لی سے ون چمر مٹنے۔ دولت اور وسائل کی ریل ویل ہو گئی۔ بعدازاں اپنی عماشیوں کے نتیجہ میں اس نے اپنی ہوئی حرمت نی لی سے قطع تعلق کر لیا اور وسے میکے ہنما دیا۔

و نیل جس اکثر نوگ اپنی اوالوکواخلاق و آواب واطوار و عاوات و تبدّ یب و شائنتگی اور آواب بهلس سکمانے کے لیے او نیچے در ہے کی طوائفوں کے پاس مجھواتے ، جہاں ان کے کیٹھوں پر انھیں زیان کے حراج ، مشکلوکی زاکت اور اوب وشعر کی تعلیم بھی وی جاتی ۔طوائفوں کے آواب کوسند کا درجہ دیا جاتا تھا اور شہور تھا کہ جس نے تبذیر یہ سیکھنی ہو، وہ طوائفوں سے سیکھے۔

ویلی کے ایسے تی آیک آزاد خیال گھرائے میں مرزا قادیائی کی دوسری شادی 17 نوبر 1884ء کو نفرت جہاں میں مرزا قادیائی کی دوسری شادی 17 نوبر 1884ء کو نفرت جہاں میں مرزا قادیائی کی عمر 45 میال اور نفرت جہاں بیگم کی عمر صرف 16 میال تھی۔ نفرت کے خاند ان کے خاند ان کے خاند سے ۔ وہ اس بات بر محراک اسال تھی۔ نفرت کے خاند ان کے خاند ان شعبہ بر محراک انسان کے دولت کی خاطر ایک نو نیز لڑک کی ایک بوڑھ محفی کے ساتھ شادی کر دولت کی خاطر ایک نو نیز لڑک کی ایک بوڑھ محفی کے ساتھ شادی کر دولت کے باوجود مرزا کا دیائی اور ناراخی کی مجہ سے انہوں نے نکاح کی تقریب میں شرکت نہ کی۔ بہر جال خالفت کے باوجود مرزا کا دیائی لاست کے باوجود مرزا کا دیائی

مرزا قادیانی کے بعض قدیم اور مخلص دوستوں نے بھی اس کی صحت اور بہاری کو یہ نظر رکھتے ہوئے
اس شادی پر اظہار افسوں کیا اور خدشہ فاہر کیا کہ کمیں حقوق زوجیت پورے نہ ہونے پر کوئی اہتاء نہ بیش
آ جائے۔ آ قرکار وہی ہوا جس کا فر تفریشار شادی تو ہوگئی مخرسی جانے ہیں کہ وہ آیک دوسرے کے لیے ٹیمل
عائے سے خود نفسرت جہاں کا بیان ہے کہ '' مہا گ مات کو پچھ بھی ٹیمیں ہوا، وہ میرے ہمتر پر آن لیے
اور ہزار کوشش کے باہ جود بھی نہ ہونے پر شرمسار ہوکر ساری مات کو پھی بھی لیتے ہے۔'' (سیرة المبدی جلا اور مزد ایشر احمد ایم اے کہ گئی فادمہ نے پورے قادیان میں پھیلا دی۔ پھر کی اور مندی حقوم کے اور کی مندی ساجت کرنے لگا کہ وہ اسے مزید
مزد مرزا قادیانی بھی اس ہے آ گاہ ہو گیا اور نفرت سے منت ساجت کرنے لگا کہ وہ اسے مزید

آ زادی اسک چیز ہے جو مورت کو بدھلن ، بدقماش اور بدکردار بنادی ہے۔ بہت زیادہ آ زادرویہ مجی مورت کو بدکردور بنا دیتا ہے۔ وطن سے دورہ محبت میں ماکا کی ، بوڑھا خاد عدادر خاد ند کا کئی کی دن گھر سے ہاہر رہنا ، یہ سب چیزیں اسک ہیں جو مورت کو تباہ و برباد کر کے دکھ دیتی ہیں۔ ان وجو ہات کی بنا ہر مورت ,wordpress,com

بررابرو موجاتی ہے۔

ودری شادی سے پہلے مرزا قادیاتی سے کئی حودوں سے ناجائز تعلقات سے جن جس جس جھائی،
عائی، زیرب بیم، مائی تالی، مائی کاکو، رمول ہی ہی، مائی ہو، الجیہ باہوشاہ وین دغیرہ خاص طور پر شامل ہیں۔
ان تعلق کاریوں کی جیہ سے اس کی محت جواب دے گئے۔خود مرزا قادیاتی نے تعلیم لورالدین کے نام ایک خط بی احتراف کی جے بیشین رہا کہ بیس نامرہ ہول۔ مرا دل ، دماخ اور جس سے حد کر در ہے۔ ویا بیش ، دوران سر آتنے تعلب ادر دق کی بیاری بھی موجود ہے۔ اس ولی ، داخ اور جی انسان کی تعلب ادر دق کی بیاری بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے میری حالت مردی کا لعدم ہے۔ اور جی انسان کی دیگ جس بیری زندگی ہے۔ ' بھراکے اور قط می مرزا تاویاتی نے حکیم تورالدین کو لکھا ''وہ اس تازک مرحلہ جس اس کی حدد کرے۔ قوت باہ بڑھا ہے۔'' مرزا تاویاتی نے حکیم تورالدین نے کئی ایک مسک اور بیاری کرکے فوری ججوائے تاکہ حرید شرمتدگی سے بچا جا ہے۔'' بھرائی ایک مسک اور بیاری کی دوری جوائے تاکہ حرید شرمتدگی سے بچا جا ہے۔'' بھرائی ایک مسک اور بیاری کرکے فوری ججوائے تاکہ حرید شرمتدگی سے بچا جا ہے۔'' بھرائی ایک مسک اور بیاری کی دوری جوائے تاکہ حرید شرمتدگی سے بچا جا تھے۔'' افوان جوائے کی دوری ہی شامل تھی مرزا تاویل کو ان اوریہ سے استعال سے بچوافائی ہوا گرو وہ مستقل طور پر مرداند طافت سے محروم ہو چکا تھا۔ بعد از ان اس نے جن انہوں اور شراب ٹا تک دائن کا استعال شروع کے انہوں اور شراب ٹا تک دائن کا استعال شروع کر دیا۔ اس کے استعال شروع کی دیا۔ انہوں کو استعال شروع کی دیا۔ انہوں اور شراب ٹا تک دائن کا استعال شروع کی دیا۔ اس کے استعال شروع کر دیا۔ اس کے استعال موری کر دیا۔ اس کے استعال کر دیا۔ اس کے استعال کر دیا۔ اس کے استعال کو کی دیا۔ اس کے استعال کو کی دیا۔ اس کے استعال کو کی دیا۔ اس کے استعال کی دیا گرون کی دیا کہ دیا۔ اس کے استعال کو کی دیا گیا کہ دیا گیا کو کی دیا گرون کے دیا گیا کہ دیا گرون کی دیا گرون کی دیا گیا گرون کی دیا گرون کی دیا گرون کی دیا گیا کہ دیا گرون کی دیا گرون کی دیا گرون کی دیا گرون کیا کیا کہ کو کی دیا گرون کیا کی دیا گرون کی کر کر کرن کی دیا گرون کر کر کر کرا کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ٹا تک وائن کے متعلق مرز ابٹیر الدین محمود کا کہنا ہے: ''اور ٹا تک وائن کے متعلق وکان ای بلومر سے ہو چھا گیا کہ چیست ؟ تو جواب ملا: ٹا تک وائن ایک شم کی طاقتوراور نشدد ہے والی شراب ہے جو والایت سے سربند بھلوں میں آتی ہے اس کی قیت ایک روب آٹھ آٹھ آئے ہے۔''

اور دومری گواہی بھی خود مرزامحود کی مرزا تھا بانی کے بارہ بیں ہے۔" افعان دواؤل بین اس کورے سے استعمال ہوتی ہے کہ معفرے میچ موجود قر بایا کرتے تھے کہ بعض اطبا کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ .... حصرے میچ موجود نے تریاق الی دواخدا تھائی کی ہدارت کے ہاتھت بنائی اور اس کا ایک بڑا الاو افیون تھا اور یہ دواکسی قدرادرافیون کی زیادتی کے بعد معفرے خلیف اول (نورالدین) کو صفور (مرزا) جے ماہ ہے زائد تک دیجے رہے اورخود بھی وقا فو قام مختف امراض کے دوروں کے دقت استعمال کرتے ہے۔"

(مشمون دز مرزاجیرالدین محدومندرجان برانفشل جلد 17 نبر 6 میری و 19 بوائی 1929ء) مرزا قاویانی کاروید نفرت جہاں پیگم ہے بہت اچھا تھا۔ گر دہ اس شدت اور عدت کے ساتھ اس کی بیشنی خواہش کی تسکین نہیں کر سک تھا جو لفرت کے جوش شاب سے دیکتے بدن کا نقاضا تھی۔ اس کا مثیجہ بیادوا کہ دہ اسے بدن کے مطالبے خود پورے کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ایک باراس کی کیلی نے بم بھا، لفرت تم اچی جوانی کی آئم کی بھی بجھاتی ہو؟ اس نے جواب دیا۔ جارا گھر بہت شانداد ہے، دولت ہے، نوکر جاکر جیں اور جہاں تک جوانی کی آئم کی کاتعلق ہو جھے معلوم ہے اے کیے بجھاتا ہے؟ مرذا قادیانی پند ماہ تک تی فویلی دہمن کے تاز افعاتا دیا ادر پھر حسب سابق تعدائی مقدمات،

ہمزدا تادیان اورتعنیف و تحریش بری طرح الجھ گیا۔ یہ معروفیات ایسی تعین کہ ہروفت ہوی کی جمرائی تین کہ سکی اس کی اس کی دم موجود گی جی میں تعریب بات یہ سے کہ مرزا قادیان بھی اپنی بیوی کی ہمنی معرک آرائیوں ہے بیٹو پا آگاہ فان لیکن اس نے مصلحت کے تحت اپنی آگاہ فان لیکن اس نے مصلحت کے تحت اپنی آگاہ فان لیکن اس نے مصلحت کے تحت اپنی آگاہ فان اور کان بیدا کا طرح ابنی اپر جب اللی آر بھی اور کان بیدا کا طرح اللہ بی اور کان بیدا کا مرز بند کر لیے تھے۔ بیدا تک کہ کی بار بیران شہر سفر سے اللی بر جب اللی آر کی مرزا قادیان کی کہ بید ماتھ بر کر کے قادیان وائیں آئی تو مرزا قادیانی کے مزائ میں کوئی تبدیل نے آئی۔

دراتی مکیم صاحب کے ساتھ بر کر کے قادیان وائیں آئی تو مرزا قادیانی کے مزائ میں کوئی تبدیل نے آئی۔

دراتی مکیرہ صاحب کے ساتھ بر کر کے قادیان وائیں آئی تو مرزا قادیانی کے مزائ میں کوئی تبدیل نے آئی۔

دراتی مکیرہ صاحب کے ساتھ بر کر کے قادیان وائیں آئی تو مرزا قادیانی کے مزائ میں کوئی تبدیل نے اس کی طرح شد اور یا تورشی نواہشات کے دمار ساتھ اور یا تورشی نواہشات کے دمار ساتھ بہد جانا جا آئی تھی۔ اس کی جس کی طرح شد اور یا تورشی خواہ کا تا جیسے وحاد ہے بہ جانا جا آئی تھی۔ اس کی جس کی طرح شد اس قدر توش تھی کی کر مرفاقت کے صول کے بعد دو اس قدر توش تھی کہ کی گئی سال اسے شیک الی شرجانی۔

اب خوائل میں اثر دری ہو حکم فورالدین کی کرم رفاقت کے صول کے بعد دو اس قدر توش تھی کہ کی گئی سال اسے شیک الی شرجانی۔

منتجہ میہ نگا کہ جب مرزامحود پیدا ہوا تو لوگ بیدد کیے کر حیران رہ گئے کہ وہ غیر معمولی طور پر تکیم خورالدین ہے مشاہب رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی بیرسب پھھ پہنے ہے ہی جان تھ نگر خاصوش رہ جبّر عالیہ بھی اس جس تھی۔ مندز در یون کی ہے لگام جنسی ضرورتوں کو آخرادر کون جراگر تا؟

مرن قادیاتی کی عمرتناک موت کے موقع پی نفرت جہاں بیگم اگر چو اپنی عمر کے چاہیں رال گزاد چکی تھی گراس کے مسن کا نشد اب بھی زبانی شراب کی طرح پہلے سے کہیں زیادہ شدت کا سامل تھا۔ نگاہوں کے تیراب بھی دینے تیز سے کہ بنے ویکھے، وہ اس کے قدموں بیں اولیے گئے۔ تراشے ہوئے خدو خال کی مشر کا کی مشوائی کشش کا جوئن اور نازک بدن کے نشیب و فراز بینے وقت کی ہے ہی پر تہتیہ لگاتے ہوئے اس بچائی کے شاہد سے کہاں کے دامن میں اب بھی دار بائی کی ہزار تیا تیس گئی تیں۔ وہ ناز و

قادياني راسيونيمن .....خليفه تاني يا خليفه زاني

قادیانی جماعت میں مرزا ہشیرالدین تمود کی میٹیت ایک جنسی دیو گی ہے۔ پیدائش کے دقت اگر پنچا ہے ساتھ کچھ لے کر پیدا ہوئے ہیں تو مرزا تحود بلاشر جنسی بھوک لے کر پیدا ہوا تھا۔ جنس کی دنیا میں اس کی شہرت" راسیوٹین" ہے کم نہیں۔

مرزامحود نے نقر بیا 52 سال تاویز نیول پر حکومت کی کیکن بید پورا دور وحشت ، سفائی ، حرام کاری ، لذت پریتی ، اخلاق باشکی سکے باعث انتہائی سیاءِ اور شرمناک قرار ویا بہا سکتا ہے۔ اس نے اخلاقی اقدار کو dpress.cor

منوں منی سلے فین کر ویا تھا۔ اس کی جنسی زندگی کی تفعیدات آئی شرمناک ہیں کہ خدا کی بناوا آندگی طاقت،

ہیاں افقیارات اور جنسی لذتوں کا شائل۔ اس کی جمرماند سرگر میوں پر شیطان بھی آبد یہ ہوہ و گیا ہوگا۔

ہیمین میں سے قادیوں کے ہرفر دکی زیان ہر اس کی گرائی اور شیوان بھوک کی داستانیں تھیں۔

خلیم فور الدین سمیت کی دوسرے سرگروہ قادیاتی مرزا محود کی اخلاق کر در بیل ہے بتو بی واقف شے۔

طالب جنسی کے زیاد شراس نے اسپنے باب کے ظلمی سرتھی ظہورالدین اکمل کی بین (یوشوق و شرارت میں اپناکوئی نائی ندر کھتی تھی ) کے ساتھ سمجد مبارک کی جیست پر مند کااد کیا اور آبک دن رہتے ہاتھوں بگڑا گیا۔

مرزا قادیاتی کئی بیروکار اپنی فی محفلوں بیں و بے لفظوں اس واقعہ کا تذکرہ کرتے اور دوسرولی ہے مند فیرات پیر کے بار دوسرولی ہے مند فیرات پیر کی بنا دیران ساتھ کی اس واقعہ کا تذکرہ کرتے اور دوسرولی ہے مند فیران پی کو بھی اس واقعہ کا تحقیق آئی کیسٹی قائم کر و یا جو تھیم فورالدین مولوی جرفی لا بوری ،خواجہ کال مادین اور مباوی کی بنا دیران تھا ایک تو جو کے بھار تیک ہوئی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے تھیم فورالدین کی مند ساجت کرتے ہوئے اس معالمہ کو احسن طریعے سے فرائے کے کیا تھی داس نے تھیم فورالدین کی مند ساجت کرتے ہوئے اس معالمہ کو احسن طریعے سے فرائے کے لیے کہا واوٹر یہ ااور دوسرے کو ابوں فرائدین ہوگر آبیں تو ڈرائی کی دیے ہوئی ہوئی موثر دی ہوئی ہوئی کو اوران کی مرم فرائی کی دید سے معالم خصیب کردیا گیا۔

موالم خوب کر آبیس تو ڈرائیا۔ چنا نچے زن کی شیادت کے لیے خروری چر گواہوں کی مرم فرائی کی دید سے مطالم خصیب کردیا گیا۔

معاط میں ہوا ہے۔

ان حالات میں مرزا تھورانی نے مرزامحود کی آواد کی کا ایک رواج حل یہ نظالا کہ اس کی شادی کردی۔ 13 سال کی عربی تھورانی کی بیٹی محود و سے انتوبر 1902ء میں ہوئی۔ رشیداند ہی مرزا تاریانی کے 13 فاص جیلوں میں سے تھ جیکہ محودہ نہایت گفتیا در سے اور شیعاتی طبیعت کی عورت تھی جو جد وقت غرورہ نئوت سے بھری ہوتی تھی۔ بہت زیادہ کھاتی جس کے بیٹیہ میں مونائی کا دیا تھا۔ دی اور شیعاتی عورت تھی۔ بہت زیادہ کھاتی جس سے بیٹیہ میں مونائی کا دیا تھا۔ فاتی مورت تھی۔ اس کی تھوڑی کے بیٹیے بہت سارہ کوشت لگا رہتا تھا۔ آواز میں مردانہ بین آعی تھا۔ آوی مردان اور جردانہ دو بیا اس کے جہرے پر برس کے نقال نگل آئے تھے۔ مرزامحود نے سات بورتوں ہے و تامدہ نگا تی تھا۔ و جردانہ دو بیا اکثر و بیشتر تین اور بنیوں کا تحقہ دیا جو تھی بھی میں اور بنیوں کا تحقہ دیا دجو کیل دیکارڈ ہے۔ سات بورتوں سے و تامدہ نگا نے اسے 25 سے زائد بینوں اور بنیوں کا تحقہ دیا دجو کیل دیکارڈ ہے۔ مرزامحود سب سے بڑھ کر رکھین مزاح تحقیدت کا ماک تھا۔ اس کی داستان کو کس ولیس جنسی مرزامحود سب سے بڑھ کر رکھین مزاح تحقیدت کا ماک تھا۔ اس کی داستان کو کس ولیس جنسی مرزامحود سب سے بڑھ کر رکھین مزاح تحقیدت کا ماک کو حرید اشتباد دینے کے لیے جنسی حالات کا دل کی طرح پر ماجا جا سک سے۔ و در ناکر نے وقت اپنی جنسی بھوک کو حرید اشتباد دینے کے لیے جنسی حالات

دیے والی اور یات کھا تا جن میں نشر آ ور اشیاء ہوتی تغییر۔ ایستادگی کے دفت کو بڑھائے کے لیے وہ اپنے عضو تناسل پر سورنے ، جاندی یا ربز کا چھا چڑھا تا جوعضو کے آخری جھے کومضوطی سے کرفت کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ میمی وہ کی ایک آلات اور طریقے استعمال کرتا۔ اپنے والد کی طرح وہ میں اٹھون استعمال کرتا۔ اٹھون شہرائی قوت میں اضافہ اور جنسی بھوک کو ہوا اپنی ہے۔ بعض اوقات افھون جنسی بھوک کو اتنا امراکا ایسی ہے کہ نارش طریقوں سے اسے آسودہ تبیس کیا جا سکا۔

مرزامحیود کے زرق فارم واقع احرتی میں دلی مرفوں کی خاص انداز بین افزائش اور پرورش ہوئی۔ انھیں خاص طور پر بادام ، دودہ، فروٹ ، فٹک میوہ جات اور دیگرمقون اشیاء کھالی جاتیں۔ جب مرخا ایج بین میں خاص طور پر بادام ، دودہ، فروٹ ، فٹک میوہ جات اور دیگرمقون اشیاء کھالی جاتیں ۔ جب مرخا ایج بین بین ایک میں اس کی بینی تیار کی جائی ۔ مرز احمود بطور خاص اس بخی کو استعمال کرتا جو قوت باہ اور مہاشرت کے لیے نہایت کارآ ہ اور مقید ہے ۔ اس کے طاوہ بیر، مرخالی، بیتر ، جنگی کور ، بران اور خصوصاً فرگوش کا کوشت کھاتا۔ مرید وہ شہوت افروز دوا کی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تھی کھوریوں اور خصوصاً فرگوش کا کوشت کھاتا۔ مرید وہ شہوت افروز دوا کی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تھی تھوریوں اور خطالات پر مشتل کر بین پڑھتا تا کہ اس کے مقال اور جم دونوں کو تھی مردائی کے مال دو جم دونوں کو تھی سے میں ایک مردائی کے حوالے ہے اور سے ایک طرح خاصا مشہور ہوگیا۔

بدکردار سیاہ کار اور فتی و فور کی داخل میں کرون تک نہ باہوا یہ ابلیس صفات رکھے والا خلیفہ جس محودت یا مرد کے ساتھ جا بتا ہم ہم سر کی کرنا کی بکنی خواہش، گرائی کا کوئی ایک خاص پہلو جس محودت یا مرد کے ساتھ جا بتا ہم ہم سر کی کرنا کی بیش خواہش، گرائی کا کوئی ایک خاص پہلو جس رکھتی تھی بلکہ ہمہ کیر تھی ۔ وہ اس صد تک بدنام تھا کہ اس کے دوست، مبلغین جماصت، رشتہ دار اور جاسنے والے بھی اس سے اپنی تدویوں اور جنیوں کو چہا تے تھے۔ وہ بھین میں بی لبودلوں کا عادی ہوگیا تھا اور اس کی شار مورتوں کی تعداد کا اندازہ واگا نا دشواد ہے۔ اس نے اتی مورتوں اور الی مورتوں سے تعلقات رکھے کہ لوگ میں جبران رہ گئے۔ اس فیرست میں تو فرش سے سے کہ کہ اور اس کے دورت کی جبران رہ گئے۔ اس فیرست میں مورت اس کے فرد کی اور اس سے تاکہ فرش نہ ہوتی تھی کہ دو کس کی جو بی ، یمن ، بنی اور مال ہے۔ مورت اس کے فرد کی جو بیاں سے کہ بندوں عشق کے بی گڑا اور اس کے اس نے بیا کہ بندار جا اس کی دوستوں کی جو بی ، یمن ، بنی اور مال ہے۔ دوستوں کی جو بیاں سے کہ بندوں عشق کے بی گڑا اور نے کھیل میں اس نے بہت سارے ایسے لوگوں کی بیوی سرورسلطانہ ہے جا کی بیش مول کے بیش کی دو تی کی اسے اشد مرورت تھی۔ جسی ہوں کے کھیل میں وہ حالت کی حد تک اندھا ہو ما تا تھا۔

مرزامحود شیطانی منسوبہ بنامے وقت برف ہو جاتا اور اس پر عمل درآ مدکر نے وقت مرایا آگ بن جاتا۔ اصول اور اخلاق اس کے فزو کی اضائی اشیار تھیں، جس کے منہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ صالح لور راوی بیں کہ "مرزامحبور پریشی غلے کا بیاعالم تھا کہ وہ اپنی جنس آگ بھائے کے لیے لجنہ ک ordpress.co

خوبھورے، ٹوخیز اور کم عمر لڑکیوں سے نہایت ومشاندانداز میں مباشرت کرتا۔ وہ ان لڑکیوں سے نہا ہے۔ شراب ڈال کراچی زبان سے میا آلاور پھران کی اتدام نہائی میں انگورڈال کرچی سے نکال کرکھا تا اور شیطانی۔ تبقیمے نگاتا۔''

اس نے اپنے عشرت کدے کی دیواروں پر آئے لگوالیے تھے تاکدائی بینی مہمات Larve اس نے اپنے بینی مہمات Larve)

baules) کو ہر طرف ہے دیکھ سکے۔ اپنے "فاص ہستر" پر سمور بچھا تا تھا تاکہ جنسی عمل کے دوران اس کے تھے تی کی دجہ ہے گئی دشواری پیدا تہ کریں۔ وہ اکثر اپنے گھر ایحد کی خوبصورت لڑکیوں کو بااتا اور اتھیں "اطاعت" کے نام پر بدلیاس ہونے کا عظم دیتا اور پھر خود بھی گیڑے اتار دیتا اور دل کھول کر میا تی کرتا۔
اس نے جنسی عمل کے بچھ سے طریقے بھی دریافت کے تھے۔ اس کی جنس برتی کا بدھال تھا کہ جب بھی کوئی اس نے جنسی کو کی جنس نے فراری بہت غیر معمول میں اس کی بیس مری دیٹے آراری بہت غیر معمول ہوا کہ آنے وہ کرکی واس کی رال ٹیکنے گئی۔ ایسے بھی اس کی بے میری دیٹے آرادی بہت غیر معمول ہوا کہ آباد کی اور پھر جب تک وہ لڑکی واسل نہ ہوتی دیا تا۔

مرزامحود کے ٹیلی کے سابق اٹالیق جناب مرزامجہ حسین، مرزامحود کے ٹی کس ہے کا احوال یوں بیان کرتے ہیں۔

"مرزامحود کا نبایت عالی شان کر و تعایش شی وہ اختلاط کی محفل جاتا۔ اس کر ہے تکی آیک طرف بڑا ہوا ہوہ افتلاط کی محفل جاتا۔ اس کر ہے تکی آیک طرف بڑا ہوا ہوہ افتلاط ہوں ہوں آئی۔ جس میں آیک کول شیشہ نکا ہوا ہوتا تھا۔ وہ اس شیشے کے ذریعے دوسری طرف واقع آیک چھونے لیکن زیبائش و آوائش ہے حرین فرانک روم میں مبینی ہوئی ملا گائی لڑکوں کو دکھے سک تھا۔ وہ لڑکیاں نہایت ویدہ زیب لباس پینے صوفوں پر بیٹی رئیس سے الاکیاں بھی خوب بن سنور کے آتیں۔ ان کی قمیفوں کے مجھے کائی سکھے ہوتے تھے جس سے ان کی جھاتیاں جھاگئی تھی ۔ ان کے جل بڑے وکش انداز میں سنوارے ہوتے رمزامحود کو جولاکی پندا تی ہوتا۔ اس کی نشاند علی کر دیتا، وی خاتون اس کی بارگاہ نیاز میں جواتے تھے کہ بیان ہے اور بھر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا۔ اس کی محفل میں ایسے ایسے شرمناک مناظر دکھے جا بھی تھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ "

مرزا محرصین کا کہنا ہے کہ 'ایک دات مرزامحود کے گھر میں بدستی سے بھر پر ایک تقریب تلی۔
حقیقا محفل شرائر یک ہر مرد و زن نئے میں بری طرح بدست تھا۔ وہاں تفول کی جمکارہ جام و مینا کی
کنک، ہنند، کھیلنے، کچلنے اور دل ہلا دینے والے تعقیم سائی دے دہے ہے، جھ پرتو اس محفل نے لرزہ طاری
کر دیا تھا۔ میں نے خود و کھا کہ صاحبزادی مبارکہ بیم مرزامحود کی گردان کے گرد اسنے بازو جمائل کے
ہوئے، ای امجرتی ہوئی بخت جھاتیاں ہے اس کے سینے کو دبائے ہوئے کے اس دی تھی۔ میں نے
دودازے پر محرکی مرزامحود کی صاحبزادی استہامین سے او جھا کہ یہ ہنگامہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ
دودازے پر محرکی مرزامحود کی صاحبزادی استہامین سے او چھا کہ یہ ہنگامہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ

مرد اعمد حسین کا طرید کہتا ہے کہ مرزا محمود اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا تھا، اور کوئی رشتہ مجامعت جس حاکل نہ ہوتا۔ ایک وفعہ اس نے اپنی بارہ سالہ نوعمرازی '' امنڈ الرشید' ''کواپنی جنسی برخصاتی کا نئٹ نہ بتایا۔ باپ اور بٹی کے تقیم اور مقدس رشینے کو ایک شہوائی طوفان کی نذر کر دیا حمل و قود بھی جانیا تھا کہ یہ کٹنا تھلیافض ہے۔ حمرامتہ الرشید ہے جنسی ہوتی ہے اسے جس کیف و نشاط سے جمکنار کیا تھا، بود جس وہ اس کا مادی ہوگیا تھا۔

جنسی ہے اعتدائی کے حوالے سے مرزامحود ایک جھیڑیا بن چکا تھا۔ اس مخفس نے طائت اور ندہب کو اس ڈ حنگ سے استعال کیا کہ اس کے دحشیانہ اقد امات سے برخفص شدید خوف د ہراس ہی ڈوبا اوا تھا۔ اگر کو کی شخص تا دیائیت سے بھاوت کرتا تو موٹ کو ایپنے سامنے پاتا۔ اس طرق اسے قادیائیت کا ایک لیجھ نہ (Black Legend) بھی کہا جاتا۔ وہ خدا کی دحرتی پر شیطان کے وجود کی زندہ دہل تھا۔ اس کی بنٹسی زندگی اس کی محروث تحصیت کی بحر پور عکاس ہے۔ لوگ موجنے اور ایک دوسرے سے بوجیتے کہ شیطان، مرزامحود سے زیادہ براتو تھیں ہے۔ وہ شیطان سے براہ کر شیطان تھا۔ تاو یائیت کی تاریخ ہیں اِس جیسا شرع بدقیاتی اور ہذات کوئی دوسرافخص ٹیس بال۔

مرزامحود ہر اختیار ہے ایک تندخو اور گرم مزان آنسان تھا۔ وہ کسی کی اطاعت کرنے یا تختید برداشت کرتے اور کسی کی تعیمت مانے کا قائل نہ تھا۔ کو گی ٹیس تھا جو اسے قانو کرتا یا اسے کسی کا تالع بناتا۔ مرزا قادیاتی نے مرزامحود کے لیے گئی اتالی مقرر کیے گروہ کسی کو خاطر میں نہ انتا ، وہ کسی سے مشورہ نہ کرتا بلکہ تمام فیصلے خود کرتا تھار کسی ہم اتن جرائت نہ ہوتی کہ اسے بھی تھیمت یا سمجھا سکے۔

اس کی بیری بشری مبرآیائے اسے حیاتی سے باز رکھنے کے لیے جاد وٹونے کے ذریعے اسے الی اس کی بیری بشری مبرآیائے اسے الی اسے الی اس کا علم موا تو وہ علام کا اس کی اس کا علم موا تو وہ علام کی اس کی اس کی اندام نمائی نگوا دی۔ غصے سے آھی بگولہ بوحیاراس نے بشری پر ب حدثند دکیا اور بدلد کے طور پر اس کی اندام نمائی نگوا دی۔ بیروا قدم زائمود کی بے دری اور تنگد کی کوعیال کرتا ہے۔

جیرت ہوتی ہے کروہ کیو کرزیمہ ورہا۔ اس کے کسی غیرت مند حریف نے وان و بہاڑے یا دات کیا تاریکی جس اسے کل کیول نہیں کیا؟ اس کی ایک ہی جدیجہ جس آئی ہے کہ قادیانی معاشرہ فیرت وحیت سے محرم ہو چکا ہے۔ جبرا کی کی بات سے ہے کہ جب لڑکیوں کے والدین کو معلوم ہوتا کہ ان کی بیٹی نے مرز ا جشرالدین محمود ہے '' جنسی لیکس'' عاصل کیا ہے تو وہ خوتی ہے چھولے نہ ساتے اور اپنی تعسب پرناز کرتے۔

مرز امحوو قلیفد کے روپ ٹن ایک مقدس میٹیت افقیار کر کیا تھا۔ قادیائی اس کی بیٹھوان کی طرح پوجا کرتے ہیں بہ عورتیں اس کی بارگاہ میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتیں۔ وہ عورتیں جن کے اولاد ند بوتی تھی، وہ مرز الحمود کے بال افیق '' حاصل کرنے جاتیں۔ مرز احمودان کی مجبور بول کا بورا فائدہ اٹھا تا۔ idpress.co

وہ اپنا ہاتھ ان کے بیتانوں پر دکھتا اور منہ ہے کوئی تمل پڑھتا۔ اور پکھ دیر بعد کوئی ردگل نہ ہو کئے ہوائی کا شیطاتی حوصلہ پڑھتا اور پھر وہ اپنا ہاتھ قورت کے جنسی عضو میں وافٹل کرتا اور آ تحصیں بندکر کے منہ سے پکھے پڑھتا جاتا۔ ہا نجھ مردنجی اس کے پاس آج وہ انھیں بر بندکر کے کھڑا کر دیتا اور پھراس کے گرد چکر لگانا، اس تمل کے پس پردہ ان لوگوں کو نصیاتی طور پر ہمیشہ بمبیشہ کے لیے غلام بنانا ہوتا تھا اور پھر آتھیں اوا اپنے نایاک مزائم کی تحیل سے لیے استعمال کرتا۔

ومبر 1980 ومیں ماہنامہ" سوریا" لا ہور میں لیجد کی سابق صدراور بابنام مصباح کی اید یزامت الرشید شوکت کی دلیسی اور ہوٹی زبا آپ نگل شائع ہوئی ہے، وہ کلمتی ہیں۔

'' 1952 ، بن جب من قادياني رساله مصباح كما ايْدِ بَرْحَى تَوْخَلِيغِهُ مِرْ الْحَمُودَاحِدِ كَيْ كَعر مِرا أَن جانا شروع ہو کمیا۔ اس کی دیوی بشری نے میاں ماحب کی غیر موجودگی ش مجھے اے محر مدمو کرنا شروع کر ویا۔ وہ میری حمیری سیمل بن حمی رائی ون اس نے میرے ساتھ ہم جنسی کی خوابش کا اظہار کیا۔ میں خوف اور احترام کے ملے جلے جذبات کے تحت اٹکار نے کر کئی۔ پھر رفت رفتہ میرا خوف اقر تا ، با اور ہم دونوں بغیر سمی علب کے ان سر مرموں میں جوش وخروش سے دسہ لینے تھے۔ اس کے بعد رابوہ میں ہوتے والے خواتین کے بروگراموں اور سائی تغریبات میں جمد سے ترجی اور خصوص سلوک ہونے لگا کیونک خلیفہ صاحب کی بیم جو ہے بہت خوش تھی۔ اس طرح ہم آ بلی ش بہت اچھی اور بے تکلف دوست بن مکٹی -لیکن ایک دفعہ میں بے حد پریٹان ہوئی جب میں بشریٰ کو لئے کے لیے تنی تو تھر میں مرزامحود کے سوا اور کوئی فرونظر جیں آیا۔ میں نے میاں صاحب سے بشری کے بارے میں بو چھا تو انحول نے بتایا کدوہ آئ صبح بی ایک ضروری کام سے سلسلہ میں لا دور تمنی میں۔ وہ آپ کے متعلق بھے سب کھی متا تی ہیں۔ آپ ان کی ڈیوٹی ٹیل سرانجام دوں گا۔ ٹیل خوف ہے لرز گئی اور سردی کے باوجود کیلئے ٹیل شرابور ہوگئی۔ ای انڈاء می انھوں نے اپنے باز و بری کمرے جائل کے اور اندر و کین و آ دائش سے آ رائٹ ایک کرے میں لے محتے۔ میرے لیے خاص شریت لائے اور کہا کہ تھمرانے کی کوئی ضرودت تیں۔ یس آپ کی کارٹروکی اور مرکز میوں سے بہت فوش ہواں۔ پھر کہا:" رات مجھے رؤیا میں دکھایا گیا کہ میں اور آپ ایک می بیال ہے وووید نی رہے جیں۔ "مجرانموں نے میرے بہتانوں کو تھوار مجھے بینے سے لگایا اور کا اُن پُز کر بستر یہ لے جائے کھے تو میرے دل سے نفرت کا لاوا پھوٹے نگا۔ مجھے خواسے میمی نفرت ہوئے گی۔ اس کے بعد انموں نے میرامدائے باتھوں میں الرحمرابوسرایا اورائے ہوت بہرے ہونوں پر رکھ کراس پر زبان چیرنے كل ووفق على وهن علم أخول في تيزى سي بيرق جمال اليناسية سين كالل اوراك إتها س میرے کیڑے اتارے ملے۔ بھرانھوں نے میرے بورے جم کو دیانا اور مروز نا شروع کر دیا۔ میں رونی، میکی موراقیس بتایا کریش اسک مورت نیس مول، مجھے افریت شدیس، مجھے شدید درد مور باہے۔ محراتھول نے

مرزامحود کی بدکار ہیں کے بارے میں عبدالرحمن معرق کادیائی، مستری عبدالرم کادیائی، عبدالرم کادیائی، عبدم عبدالعزیز کادیائی، محد طی ایم اے امیر کا ہوری جاعت، عمرالدین شلوی، داست ملک، مساۃ سلنی ابدیکراور دیگر بے شار مرزائی لڑکوں، لڑکیوں اور مردول عوراؤل نے جو طفقا موامیاں دی ہیں، وہ کادیائی عارق کا شرمناک اور جھیا تک باب ہے۔

پروفیسر چوہدری غلام دسول چیر نہاہت علی والد فی خصیت کے مالک جیل۔ والد کی مرحر بھے۔
کورنسٹ کافی الا ہور میں پروفیسر کی دیشیت سے پر حالتے رہے۔ مختلف موضوعات پران کی کی آبکہ کشب
شائع ہو کر ہر خاص ، عام سے واو خسین حاصل کرچی ہیں۔ ان کی آبکہ شہرہ آ قاق کتاب "غالب عالم گاہ خالی مطالعہ" ان کی علی واو بی صلاحیتوں کا منہ بوان جوت ہے۔ وہ آج کی اردو بازار الا ہور شن" کہتے۔
وانٹوران" کے نام سے کتابوں کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ چوہدری غلام رسول صاحب بیدائی قاویانی تھے۔ انہوں نے اس ولدل میں ایک مرکزاری جہاں انہوں نے قادیانی قیادت کی رجمینان اور سکینیاں اپنی آسکھوں سے دیکھیس توسششدروہ سے۔ وابھی اہم اور 5 قابل یقین واقعات کے مینی شاہد ہیں۔ ان کے ول ود دائے میں قاویانی قیادت کے بت جو انہوں نے بڑی عقیدت واحز ام سے بنائے اور تھا کے تھے، ونعا

راقم کے ساتھ ایک طاقات میں چوہدری غلام وسول صاحب نے بنایا کہ قادیائی خلیفہ مرزا محود نہایت عیاش اور بدکار آ دی تھا۔ اس کے بال مقدس دشتوں کے احترام اور بجپان کی سوچ سلب اور چکی تھی۔ اسے مال، بہن ، بنی اور بوی ایسے فازک اور حساس دشتوں کی کوئی ٹیپر نہ تھی۔ انہوں نے انکشاف کرنے ہوئے کہا کہ مرزامحود کے اپنی تل بہن مبارکہ بٹیم سے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ دونوں تھنٹوں ایک دہمرے کو جنی طور پرسراب کرتے اور وسل حبیب کا نطف انتخاف ہے جو بدری صاحب نے کہا کہ مرزامحود اکثر مبارکہ کو بجیئرتے ہوئے گئاتا :

#### ے انگوں کا ہار بارش بتو یار باروے

بعد از ال مرز امحود نے مبارکہ بیم کی خواہش پر اس معرعے کو بنیاد بنا کر ایک تقم بھی تکھی جو ایک دف قادیائی سالان جلسد مہر 1945ء میں پڑھی گئ جہاں سادہ نوح قادیائی نقم کے جرمعرے پر بغیر سنے سمجھ نے تماثا داد دیتے جبکہ مبارکہ بیم خواتین کے بنڈ ال میں جیٹی قادیاندوں کی بیقو فی پر قبضے لگائی۔

چوہدری غلام رسول چیر مساحب نے مرز اعجود کے پراتیوں سیکرتری چوہدری مشاق احمہ با جواہ کے حوالے سے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ صاحب اخرادی مبادکہ تیکم بہت می تعز طرار اور عیار محورت تھی۔ وہ اکثر بے جودہ اور نئی انگریزی قلمیں اور رسانے 1807 Boy وغیرہ مشواتی اور بڑے شوق سے دیکھتی۔ ایک دفعہ مبادکہ کھریش اکبلی تبایت گندے اور عمیال رسانے دیکھیری تھی کراچا تک مرزامحود آگیا۔ اس انکے دفعہ مبادکہ کو بیٹ کے تاکید سے دیکھیری ہے۔ ایک تصویری مروجورت کے ساتھ۔۔۔۔ کے دیکھیا کہ مبادکہ محود کی تصاویر دیکھیے جس ان کی گرے اور اینا باتھ اس کی بیٹ میرزامحود کے مرزامحود کے ایس جند کیا اور اینا باتھ اس کی بیٹ میرزامحود کے اس

مبار کہ تھی اگر اشخے تی قو مرزامحوں نے مسکرا ہے ہوئے کہا کہ تھیدا کیوں کی ہوئے شوق ہے وہ تھیں۔ بیں تو خود ایک تصاویر شوق ہے و بکتا ہوں بلکہ بیں ایسے کی دسائل دول کا مبار کہ کا جسم تو پہلے می سلک رہا تھا۔ مرزا محمود کے ہاتھ اس کے جسم پر سانپ کی طرح بھرنے تھے تو وہ ہوش کا داس کو بیٹی ہور جوش بیس آ کر مرزامحود کے ساتھ فیٹ گئی۔ بیدہ لحد ہوتا ہے جب شیطان کا شمن نفس پر غابہ ہوتا ہے ادر کسی دیتے کی بھی تیز نسیں رئتی کھوں میں جی بات کھیل ہے کہتے ہیں تھا کی ادر مین اور کی نے مستقل آ بھی میں تعلقات قائم کر لیے۔

مبادکداورمحود این استان بر بائیر ن بوئے کے بجائے اور شیر بوٹے اور ایک موسد تک موقع اللہ ایک موسد تک موقع اللہ واللہ وحد تک موقع اللہ وحد کے بجائے اور شیر بوٹے اللہ وحد نظامات جہاں اللہ وحد نظامات کے بھار کہ اور مرز اللہ وخود نظرت جہاں تکم کی ناجائز ادار محمل کے بہتر میں انہوں نے خود ایل آ کھوں سے نظرت کو تکیم تو راللہ بن المقتی صادق اور مواجع موادی عبدالکریم المبعد عمال لوگوں کی آغوش میں جائے ویکھا کہتے جی کہ خون اینا الر ضرور دکھاتا ہے۔ جب سے مبادک کے مرز امجود کے ساتھ گزارتی ۔ جب موقع مل تو دانوں بر کھناؤ نا کھیل کھیائے۔

الیک وقعہ مرزامحوں سب تھر والوں کے ساتھ کھانا کھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مہر کہ شیلے کہ اور جربور کیڑوں میں ہاتھ روم سے مکل کر ڈاکٹنگ روم میں آگئے۔ ہاریک کیڑوں سے الل کے عقول اور جربور بدن کی وعنائیاں جملک ری تھیں۔ مرزامحوو نے اسے شرائگیز فکاموں سے ویکھا بلکسہار کہ کو کیلے بدن پہت سے وکیکر اس کے اندر کا شیطان جا آب اٹھا کا دراس نے آئے بلا حرکر چھے سے جی مبارکہ کو اپنے شلخے میں بیکٹر ایا۔ مبارکہ نے فود بخو دائیا جسم اس کے حوالے کر دیا پھر دونوں کیف وستی کے مالم میں جسمانی لذتوں سے سرشار ہونے گئے۔

چو ہدری صاحب نے کہا کہ ان دونوں کے ناجا ز تعلقات کا ان کی دالدونھرت جہاں بیٹیم وہمی انو لی علم تفار ابقول مرز امحد حسین وہ اکثر دونوں کو بہتر ہے الیحد ہ کرتی اور ڈائٹ کر کہتی کہ اتنی بھی کیا ہے مبری ہے۔ کیا کل دن ظلوش نہ دوگا؟

چو جری صاحب نے مزید اکسان کے جوئے کیا کد مشہور قادیاتی میلغ مولوی جنال الدین الشہور قادیاتی میلغ مولوی جنال الدین الشہری کی میلیوں کے ساتھ مرزامحمود اور اس کے قریبی ساتھیوں نے زیروی زنا کیا۔ یہ جوال کی 1923ء کا دافقہ ہے۔ ان دنوں جائل الدین مشمر امریکہ نے معردف شہر شکا کویس قادیاتی میلئے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہاں آسے اس المناک واقعہ کی اطواع می تو نہایت پر میٹائی کے عالم بیس متیم 1923ء کو دائیس تا تھا۔ وہاں آسے اس المناک واقعہ کی اطواع می تو نہایت پر میٹائی کے عالم بیس متیم والور بری کیا جست تا دیان الدین شمل اس واقعہ کی شکایت سے کر مرزامحمود کی بارگادی میں حاضر ہوا اور بری کیا جست میران ہو ایک ہونا تھا اور بری تا ہوں کے عدود اس حاضر ہوا تو بیک ہونا تھا ۔

بھی کی از الد ہو جائے گا۔ مرز امحود یہ سنتے ای آئے ہے باہر ہو کیا اور شدید روم کی کا انتہار کرتے ہوئے گیا۔ کہ" جلال الدین شمل! چو بدری اور کی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم اپنی حیثیت بھول رہے ہو۔ خروار آئے تھوا ایک بات کی۔ اپنی اواقات میں رہا کرو۔"

فامونی کے ایک مختم وقف کے بعد جلال الدین عمل نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ہوایت ہے ہی کے عالم میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا "حضور ایکم از کم اپنے آ دمیوں کو تو سمجھا دیں تاکر میرے گھر والوں کے ساتھ آئدہ ایبا وقوعہ دوبارہ چیں شآئے ہے۔ مرز امحود نے بڑے درشت لہد میں جواب دیتے ہوئے کہا" فحیک ہے: میں اپنے محوز دل سے کہد دول کا لیکن تم بھی اپنی کھوتیاں با عمد کر دکھو۔" جوالی الدین عمل کو اپنی فد بات" کا سلامل چکا تھا۔ وہ اس واقعہ اور مرز امحود کے فالمائے دویے و برداشتہ ہوکر بڑی کمیہی اور

## قاربانی پدمنی

ساجرادی مبارکہ بیٹم کی جنی فیاضوں کے تصوف ہے قادیانیت کی تاریخ تشری پڑی ہے۔

تادیان اگر کرپش کا گڑے تھا تو وہ دہاں کی طکھی۔ آسے " تادیال پر تی" کی کہا جاتا ہے۔ وہ طرح طرح کے مردول کی محبت سے لفف افغائی اور ان سے بھاری فرہائیس پوری کروائی۔ وہ اتی شہرت انگیز تھی کہ مرف ایک شوب انگیز تھی کو مردول کی مواقت پر بھی مرف ایک شوبر پر تنا عب ان کرتی بلاخی نافر احمد کپورتھلہ ہیے صحت مند اور کڑیل جوانوں کی طاقت پر بھی باتھوساف کرتی۔ اس مقصد کے لیے اس نے مردول کے شدید وردوں کا ذھو تھی۔ مہانے فاہر ہوان دورول کے وقت اور بعد بین اسے محمل "آرام" کی ضرورت ہوتی۔ تبذا وہ علیمہ کرے بین وہتی اس کے آشا آتے اور اس کے بوئن کی آگ سا ہے۔ اس کو پند تھا کہ لوگ اسے کتیا کی طرح استعال کریں۔ 37 سال کو تھی خال کو محمل نازی کی بازی ہوئی توان کا پر اعلم تھا۔ اس نے اسے مجمانے کی کوشش کی محروہ باز نہ آئی۔ بات بھی بوئی ہوئی توان کی بازی ہار گیا۔ بیو تدریت کا انگ تا اس کے اس کر طاقت بھی خال کو جہاڑ یا دکی۔ دہ اس مدے سے جان کی بازی ہار گیا۔ بیو تدریت کا انگ تا اس کے مطاقت بھی مردور ہوئی اور اس کی جوائی اور اس کی جوائی اور دس کی توان اور جون کی توان کی بازی ہار گیا۔ بیو تدریت کا انگ تا اور اس کی جوائی اور دس کی توان کی بازی ہار گیا۔ بیو تدریت کا انگ تا ان سے کہ طاقت بھی مردور ہوئی اور دس کی توان کی جون کی تا نہ بھی ہوئی توان کی جون کو اس کی جون کی دوران اور جوبیوروں کی تعلیف میں مون کو توان کی جوائی اور دس کی توان کی جون کی مرتا کی طاف بھی مری ۔

شرم مورت کا محبذادراس کی عصرت کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ ایک جوال سال دو ٹیزہ جب شرانا چھوڑ وے تو وہ اپنی شخصیت اور حیثیت کا سب سے جستی زیور کھود تی ہے۔ مبارکہ بیٹم کی شخصی صاحبزادی منصورہ شرم وحیا کی دولت سے عادی اور جنسی طور پر دیکنے دائی آگ تھی۔ اس کا ایک انگ پھڑ کی تھا۔ کسا ہوا بدن تھا کہ تو بہ بی بھلی اجوائی سے پہلے تھا اس پر جوائی ٹوٹ پڑی تھی۔ یوں لگنا تھا کہ گائب اور شعلوں نے مل کر اس کا بیکر بیٹا ہے۔ اس حسید کا جم و تیصتے ہی رہوہ کا ہر تو جوان و تیا کے مصالب کا جاتا۔ وہ استحموں کے ذریعے اورت کتا وہ قیا۔ اس کی چھوٹی بہن آ صفو بھی جاتی بھرتی قیامت تمی۔ ایک و آملاہ و نقل مرجن تا معند کی ایک و آملاہ و نقل مرجن آ منز کلیم ملا صاد قی کو او او شیش و بیتے رہتے ہاتھوں بھڑتی تو تا و باتی اس میں زئز کہ آ مہیا۔ ایک اطال کے ذریعے اس واقعہ کو بیان کرنے پر پابعہ کی انگا دک گئی الیکن کم بھی اور تا اور تقل کے واقعات زیادہ و ایر بھی نیسیا نے نہیں جائے ہے۔ آخر ان ووثوں بہنوں کی میاشیوں کے تیز کرے رہوئے کے تاریخ کر ہر تھی انتخاب ان مقدران کی آئی کہا انتا میں مقدران کی آئی کہا ہے۔

قاوياني هم جنس يرست

مرزایشر اجرائی و لیسی کازخ اوکوں کی طرف زیادہ تھا۔ غیر نظری رہ خال اقادیا ہے کے نیا تھی۔ خیر نظری رہ خال اقادیا ہے کے نیا تھیں تھا۔ مرزا بشر نے اس کا احیاء کیا اور پھر یہ مرض جھوت کی بیادی کی مرت رائل فیلی جس تیزی ہے بھیلیا گیا۔ وہ قادیا نیے کا بہنا ہم جس پر سنت تھا۔ اس کی سائسوں ہے ہی لواطت کی جوآئی تھی۔ فیلی سنتھ ہے بھیوٹی تاویان کے بورڈ تک باؤس نے فوبصورت اور شوخ لا کے بثیر احمد کو مبیا کرتا۔ بعض وفعہ نیشر احمد کا می کا اور شوخ فیلی تیزی اس کے لواطت کرتا۔ وہ فوبصورت لاکو کی فیلیت کرتا۔ وہ فوبصورت لاکو کی میں اپنی تھی اور شوخ کی اس کے لواطت اس کے مزاج میں رہتی اس وہ فیکھی۔ معروف قادیا کی سلف سولوی شیرطی اپنی تھی موائل جس اکٹر کہتا ہے اس کی معروف قادیا کی سلف سولوی شیرطی اپنی تھی موائل جس اکٹر کہتا ہے اس کی مربغ زندگی جو رہم ہی خوبصورت اور جواں سال لاکوں کو شر کے کیا۔ اس وہ تی کی سینی کی کیا۔ اس

اس طرح مرزامهارک احدیمی لواطت کا رسیا تھا۔ اطاقی طور پر دو آیک فحش کلام آوی تھ۔ دو
این دوستوں کی محفل میں بہت فیش کا کی کری غلظ اور اخل فی سے گرے ہوئے کا کف سنا تا۔ اس کا خاص اسے دوستوں کی محفل میں بہت فیش کا کی کری غلظ اور اخل فی سے گرے ہوئے کا کف سنا تا۔ اس کا خاص اسکم و شہوت آگئیز نصویروں سے جا ہوتا۔ اسے قوامورت انزگوں سے خصوص الحجی تھی۔ اس سے قشرت کد ہے میں بہت سے تازک بدن، خوبصورت اور کم من نزک اس کا ولی بہلانے کے لیے موجود رہجے سے اواطت کی جہسے اس کی بیوی اس سے جمیشہ نالاس رہتی۔ وہ قربانی کا جا تورین کردہ گئی تھی۔ کواخت کی جہسے دو مانچ لیا اور قائم ان بیا کہ استعمال مربیض بن کیا تھا، کوئلہ انسانی فضلے میں جو جراثیم ہوتے ہیں، وہ اس فعل بدی وجہ سے دوسروں کو تعمل ہو کر امراض خبیشہ کا سب بنتے ہیں۔ اس طرح سلطان محمود انور اور وہدائیں جبدری شریف باجواہ اور صاحبز ادم مرزا خورشید اس جو بدری شریف باجواہ اور صاحبز ادم مرزا خورشید اس جو بدری شریف باجواہ اور صاحبز ادم مرزا خورشید اس جو بدری شریف باجواہ اور صاحبز ادم مرزا خورشید اس جو بدری شریف باجواہ اور ساجبز ادم مرزا خورشید اس جس منبر کی برجن برگی رہوں میں اب بھی زبان زدعام ہے۔

yordbress.com

مندز ورجنسي بلي

کبادت ہے کہ پیدا ہوتے ہی کانٹول کے مدیکھے ہوتے ہیں۔ است الفیظ بھی ای بال کی بدولت نوعری می میں بدویائی کو حیا اور ب باکی کو کاب کا درجہ دیائے تھی۔ اس نے محض کیارہ سال گیا مر ميں مير قاسم غلي کو اپني زم ياتهوں کي گرم يناموں عن نے ليا۔ وہ 25جون 1904 وکو بيدا ہوئي۔اس کا کندن بدن جنسی خواہش کی مندز ورطوفانی لیروں کا مرکز تھا۔ اس نے بیمیوں لوگوں کے بستر کرمائے أخر کار 11 سال کی حمر میں 7جون 1915ء کو محتل ہے بناہ دوانت اور ہزاروں ایکڑ زمین ہتھیائے کے چکر میں عبداللہ ا فی ایک نیم یا گل ہے اس کا نکات ہوا۔ جبکہ 22 فروری 1917 مرکواس کی با قاعدہ رفعتی ہوئی۔ شاوی کے تمن کا بعداس نے ایک اڑے کوئٹم دیا جس کی ولدیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا اس لیے وشوار ہے کہ استدا کنیا کے کن مردوں سے تعلقات تھے۔ وہ آخت کا پرکال تھی۔ جوائی کے جوش اور شاب کی شدت نے اس کے بے باک بدن کوشہوت کا مجز کتا ہوا شعلہ بنا دیا تھا جسے کسی ایک مرد کی محبت کی مجو پار شندہ تہیں کر سكى تلى الى ليے دوائى ركمين فطرت كا اعبار كرتے سے باز دروسكى اور رفت رفت اس بے حيال مي تمام مرحدیں بارکر کیے۔ جب یہ برستیاں اپنے حروج پر پہنچیں تو عیاثی و اوبائی کی واستانیں بن کر لوگوں کی زبالوں سے تھے کھیں۔ ووظاہری فواسورتی کے باوجود نیچے سے کندگ کا دھرتی۔ آوار کی اور بدکاری میں امتدالحفیظ نے اپنی مال کی ہی ویروی کی۔ وہ سرے یاؤں تھے جنسی مانے کی وعوت وکھائی وی تھی۔ اس ك جوال خوال كى حدث الكل ندي جوكى اليك مرد من فعدتى موجاتى المن المن المرزور منسى الى" كمام ي محى یاد کیا جاتا ہے۔ بعض معلین نے مرزامحود کو استدالحفظ کے متعلق بنایا تھا کہ اس مورت کی اخلاقی براہ ردی جنون كى مديح بادر اكراس صنى جنون كوكم كرما وإج بوقواس كويرخى في جاء وبال اس كاعلاج ب قاد مانی تنلیوں کی''خصوصی غدمات''

جن قادیانی عورتوں نے اپنی خوش روئی، دکھی، داریائی اور ترخیب جنس کے بل ہوتے ہا قادیانیت کو بے حد فائدہ کا پہلیا، ان میں مرزا بھیر احدایم اے کی صاحبز ادی استدالسلام کا عام مرقبرست ہے۔ یہ قال عالم اور دشمن ایمان، حسین بی نیمی بلکہ ذہبین اور شاطر بھی تھی۔ وہ آئی شوبھورے تھی کہ ایک نظر ویکھنے دالا اپنی آ تھول کی سخاتی کی دعا تیمی کیا کرتا۔ وہ اپنی شیطانی عادات میں ایپ مال باب سے بھی دوجاد باتھ آ می تھی۔ اس کی سیاء کاری اور میاشی کی علی ایک داستانیں ہیں کہ '' اس بازاد'' کی ہے میائی با مداور مرزامنیرکی بی امتدالیسب کی'' خد مات'' بھی کی سے کم نہیں۔

مونی انجال کی جہوئی بھیرہ اقبال بیم سے رتھین قصے بھی ربوہ شریان زوعام جیں۔سالاند

جلہ میں اقبال بیگم کی''خصومی خد است'' حاصل کی جاتھی۔ وہ اس قدر وابیات سرگرمیوں بیسی بلوث رائل کہ خدا کی بتاہ۔ رائل فیلی کے کھلنڈ رے نوجوان اقبال بیٹم پر اپنا ہر شوق پورا کرتے اور بدلے بیٹر اس کی تمام فرائشیں بوری کرتے۔

## ہوبہولتی ہے تری صورت اس کی تصویر سے

صوفی اسی جما مت اجربید کے مشہور مبلغ ہتے۔ ان کی زیری مبشرہ ہے صد فویصورت اور حسین علی۔ وہ چلتی چرقی آئی ہے۔ وہ جنی عمل کے لیے مبیشہ ہے قرار رہتی تھی۔ اس کے ایمر کوئی شرم و حیایا نہوک جبک رقم ہے۔ اس کے ایمر کوئی شرم و حیایا نہوک جبک رقم ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسر سے نہوں کی جبک رقم ہے۔ انہوں کے بعد وہ ایک دوسر سے سے حرف بھلا ہے انہوں نے بی بحرکرا ہی چلتی استوں ، استذ تے جذبات اور تشنا احساسات کو کیف و مرود سے جمکنار کیا۔ بیا ظام ، انتخابی کی آخری حد پار کرنے کے مترادف ہے۔ مرز انجمود نے ایک سو بے مجھے مقصوبے کے تحت صوفی اسحاق کو 1945ء میں میرانیون بھوا دیا، جہاں دہ سات سال رہے۔ اس دوران مرز انجمود کے مل کے متبی میں مبشرہ کے بال لڑکا بیوا ہوا، جس کا نام ادر ایس مجمود رکھا گیا۔ وہ مرز انجمود کی ہو نہیو تصوبر ہے۔ اور میں محمود کے مل کے متبی میں مبشرہ کے بال لڑکا بیوا ہوا، جس کا نام ادر ایس مجمود رکھا گیا۔ وہ مرز انجمود کی ہو نہیو تصوبر ہے۔ ادر میں محمود کے مل کے متبی میں جما حد انہ انہ کے سرکھر کرم ذکن ہے۔

ای طرح تعرافتہ فال ملی مر بی جب فاری زبان میں مہادت عامل کرنے کے لیے دوی کے تو ان کی تیرموجودگی میں ان کی جواں سال بیری امتدالتور کے ساتھ مرزامسرور کے ناجائز تعنقات استوار ہوگئے، جوان دنوں خالبًا ناظراعلی تعے مرزامسرور نے امتدالتور کے جسانی تقاضے قو توب ہورے کیے محر اس کے جالیاتی ووق کی تشکیل ندکر سکا جس پر اس نے کئی دوسرے مروول سے بھی اسپینے جسمی روابط برحا ماروں ہے جسمی روابط برحا ہے۔ اس پر رہوں کے تمام دروو ہوارگواہ ہیں۔

### <u> ثواب کی بات</u>

سعروف قادیاتی عربی سنتی صادق کی بنی رضد صادق اپ جمر پردشهاب کی دجہ سے قادیان بد یس مشہور تھی۔ اس کی آنکھوں بلکہ جسم کے ایک آیک سے سیس جملکا اور چھلکا تھا۔ اس کے جسم کا اتاد پر صاد ، مخدو فرکسی آنکھیں، گداز دمرم میں پائٹس اور گائی ہوئٹ، سب کویا لگار لگار کر کررہ ہے ہے" ہے کوئی مرد جو جھے اس جنت و اس وروح سے نکال کرجسم کی دنیا بھی نے جائے" مرز امحموداس کی ایمان شکن اواؤس پر جان چھڑک تھا۔ مگر رضیہ اسے لیند نہ کرتی تھی۔ آیک دفعہ مرز امحمود نے اپنی جگم مریم سے تعاون سے رضیہ کو دھوکے سے کھر بلا کر زبر دمی اس سے زنا کیا۔ رضیہ سے احتجان پر مرام نے کہا کہ" وقعم وان مجر سلسلہ کی خدمت اور محنت کرتا اور وہنی لکرات میں فرق رہتا ہے، اگر شام کو کسی کی بانہوں میں گھڑی مجر کے لیے مسرست دا رام سے جمکنار ہو جائے تو اس سے بندھ کر" ٹواب کی بات" اور کیا ہوئتی ہے۔" 300KE MORDINESE COM

شيطان حسينه

آگر کمی تورت کا دل ساہ ہوتو اس کی چکق آگھیں ہے کار ہوتی ہیں۔ بیقول در ہی تاریک چگا۔
منظور کی بنی حامدہ بیٹم پر پورا افرتا ہے۔ وہ اپنے عاشقوں کے دل لیجائے اور ترسانے کے گر جاتی تھی۔
اس کے لیے تھنے بال تھری ہوئی شبابی رکھت ہے ہیں کر تیاست و حاقے۔ اس کی را نیس سوٹی سرین فربۂ کمر پتل اور بہتان بھاری تقدرت کا انتخام کمر پتل اور بہتان بھاری تقدرت کا انتخام کو جھے کہ اس کا غاند مرداد کرم داد خان بھی شہوت پرست جونی گرانجا درجے کا ہے فیرت اور و بوث تھا۔ وہ خوجشی عمل کے کرزیادہ لفند اندوز ہوتا خاس طور پراہیے بہتی تھیل جس بیس اس کی ہوی کمی دوسرے مرد کا استخام کررات ہو۔ ویرہ نظور کی دوسران بنی صالحہ بہتی ہیں ہو ۔ ویرہ نظور کی دوسران بی صالحہ بیس سرے پاؤٹ کی گائی انداواؤں کے زار پر ایسے بہتی تھیل جس بیس اس کی ہوی کمی دوسرے مرد کا استخام کی مردات ہو۔ ویرہ نظور کی دوسران بی صالحہ بیس سرے پاؤٹ کی گائی انداواؤں کے زار پر مرزانحود کو کو کر تیا تو اس نے صالح بیس کی اس نے ایک عرصہ تھا۔ اپنی کا فرانداواؤں کے زار سرح جب مرزانحود کا دل ہو تیا تو اس نے صالح بیگی کی اس خواس کی دوسرانحود کا دل ہو تیا تو اس نے صالح بیگی کی شادی زیروتی میر اسحاتی ہو دیوں کی گوشش کی گرمرزانحود سے دیا ہوتی کی گوشش کی گرمرزانحود سے میں اس کی گوشش کی گرمرزانحود سے میراسحاتی ہوئی کوشش کی گرمرزانحود سے میں اس کی گوشش کی گرمرزانحود سے میراسحاتی کو خواس سے بچولی کوشش کی گھیلی کی تواس سے بہتی ہی دو بارا بی زبان کھو لئے کی کوشش کی گھیلی

بہت قامت کی جنسی کشش کی حال، بیٹسی ہوس کی جوئی، بری ہوی چھا تیوں والی قادیائی شاعوہ استالقد وس اپنی بدکاریوں کے باعث اب بھی اسماری مجھانا کے نام سے پہیائی جائی ہے۔ اس کی شاعری مرزا قادیائی کی بعض تحریداں کی طرح تبایت شرمناک ہے۔ یاد رہے مرزا قادیائی کی کتب جس میہ شرت کے آسنوں اور عورت کی جذبہ ٹی تشکیان کے طریقوں کو تعمیل کے ساتھ زیر بحث لائے گیا ہے جن سے کوئی بھی قادیائی لیجہ کی تام کی گئے ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے و تبھی (آئینہ کی قادیائی ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے و تبھی (آئینہ کی قادیائی استدافقد وس کی شاعری کا کیئر دھے مشقید اور جوانی احدید جسر بھی ہوئی ہوئی استدافقد وس کی شاعری کا کثیر دھے مشقید اور جوانی جند ہوئی ہے۔ سابق قادیائی جناب سیف اللہ (جنبول کے اس بھی اللہ (جنبول کے اس کی داخذ ہوئی کے اس کی داخذ ہوئی کی بھیانہ جنگ کی ہوئی اور نماد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی جوئی کی شادی صاحبز ادوم زنا قلام احد سے ہوئی۔

چند مثال بیشتر ر ہوہ میں کل پاکستان سالاند مشاعرہ منعقد ہوا جس میں قاویانی شعراء کے ملادہ حرص و بہوں کے غلام کی نام نہاد مسلمان شعراء نے بھی شرکت کی۔ اس مشاعرہ میں معروف قادیانی شاعر ارشادعوثی نے مندرجہ ذیل اشعار تصوصی طور ہراستہ القدوان کی نذرکرتے ہوئے کہا۔ besturdubooks.wordpress.com ہم ہیں مریض حثق، ودا ہے تممارے ہاں آب حات، آب ہا ہے تمارے یاں ابیا ہوا امیر کہ والی نہ جا سکا وو جار ون جو آ کے رہا ہے تممارے باس

استدا تقدوس اس قدر غيرمعمول شبوت والي كورت ب كه وه مرعام جنسي خوابشات كا اللهاركر و بن سبداس کی آواره اور ممنیاشاع کی میں سے ایک شعر بطور تموند عاضر ب

ہم نے مجی جب بیار کیا تھا آئے تھے مجھانے لوگ وکھے دکھے چیروں فالے، برگائے برگائے لاگ

معروف قادياني شاعر عبيد التُدعليم إدباشي ومماثي عن من مشبور ندتي بلكداس يزعم فود اليك منفرد

شاعر اور فلاستر ہوئے کا بھی دمون تھا۔ اس کے قلیفے کی ممارت کا بنیادی چھر" لذیت" تھا جس سے مطابق آیک فیمن صنف کالف کوجسمانی ایز اینجیا کرچنی خوجی محسور کرتا ہے۔ اس نے بیک وقت متعدد معاشقے الزائے ، کی شادیاں کیں لیکن اس کے یا دیوو وہ اپنے بھاندہشی مشاغل بیں معروف رہا۔ اس کی آخری شادی ایک غربر چنیل صید حسین سے مول -جس کی ناعموں کی بناوے میں ایک آرشک ماڈل کی جمل ملی ہے۔ علیم عمر ش تحسین سے 25 سال بڑا تھا۔ وہ دمج ٹ اکثر کیتا '' بھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے آن کیک عمل این بنی کے ساتھ سونا آرہا ہوں۔ ' وہ کہنا کہ شاعر بھی بوز ھائیس ہونا۔'' عبیداللہ علیم کور بوہ علی بندی ية برائي حاصل تتى۔ وہ اپنے خليفہ مرزا طاہر كوللميس اور غزليس لكھ كر ويتا جے بعد ازال مرزا طاہرائينے خلبات بمي سناتا اور پيراپ نام سے قادياني اخبارات وجرائد ميں شائع كرواتا۔ عبدالشخيم جرسال سالان جنداندن بن شركت كرتا اور قاويانيت كى تعريف شركظمين يزمعتاد اس كى ايك المراهم احدى جوان بول" کادیانی ملتے میں بے عدمتول موئی۔ وہ ایک دل مجینک ادر آ دارہ مزاج عاشق بھی تھا۔ نوجوان الا کے اور لا کیاں اپنے کلام کی اصلاح کے لیے اس کے پائی آئے تو وہ ان سے ''دل کی'' کرتا۔ اس دور ان وہ معروف قادیا ٹی شاعرہ استداللہ وس کی زلتوں کا اسر ہو کررہ کمیا۔ دونوں کی بے لگام جنسی آ وارگی نے راوہ وقادیان کے برگھرکو چونکا کر رکھ ویا محرکوئی اس پر انگل نداخہ تا کیونک وہ خلیفہ کا متھور نظر تھا۔

### عقيدت ميل غلاظت

ہ قب زیروی کی پمشیرہ حفیظ بیٹم کوا ہے ہے کشش خدوخال کی بناء پر قادیانی جماعت میں بے مد اہیت ماصل تھی۔ ووائی جماحت کے لیے مسین، تکین اور عین فتم کے فرائش سرانجام دی ۔ اسلام آباد عمل بڑے بوے زور اکریش اس کا دم مرح تھے۔ وہ ایک بی فکاہ عمل بڑے پروں کو کھائل کر کے رکھ و بن اس کی بے نگام جوائی قیامت ؛ حال بھول صالح نورایک دفعدمرزا محود کے کہا تھا کہ 'حفیظ بیکم کے ke.wordbree'

امعنائ نهاني جنگل يجميا جيت بيل"

ای طرح تا قب زیروی کی بھائتی نیمہ سلبری بھی کئی ہے کم نہتی۔ دو مرزا خورشدا حد کی واقت تقی۔ بیرون مما لک سے ربوو آنے والے مہمانوں کی تغزع طبع کے لیے اس کی خدمات حاصل کی جاتیں۔ نیمہ مہمانوں کی جنسی ہوں بچری کرنے کے ساتھ ساتھ پر انوکوڑ کی بھی تمام ذمہ وار پال بچری کرتی اور پھر اس پر فخر محسوں کرتی۔ بچ ہے کہ حقیدت میں اگر غلاظت شائل ہو جائے تو سرگناہ بن جاتی ہے۔

بیٹا بڑا کہ باپ

باپ کے نقش قدم پر

ی ہے۔ کہاوت ہے کہ پھڑا گائے پر جاتا ہے اور بچہ مال پر۔ قادیاتی خلیفہ مرزا نامر کا بیٹا مرزا انس تومند اور مروانہ وجابت سے بحر پور جوان ہے۔ وہ مورتوں کا رہیا ہے۔ بھین بی سے اس کی عادات اور حرکات نقرت انجیز رہیں۔ اسلام آباد کے مشہور مربی حنیف احمد مہود کی بیٹیاں نمود محراور بقعت النور اور نعیر احمد شاج مربی کی بیٹی فریحہ محراس کی واشتاؤں بھی سرفیرست ہیں۔ نمود محرکے خون کی بوئد ہیں تیجان خیزی کے طوفان چھے ہوئے ہیں۔ اس نے مرزا انس کو اپنی کافر اواؤں کے زور پر بے بس کر کے اسے اس کی بیدی سے بے نیاز کرویا ہے۔

آ مے آ مے و کھنے ہوتا ہے کیا؟

Joks:Wordpress.cor

صراحي كأسمال

مبورک احد باجوہ سکر ہی وقف کی بٹی دائد تسیمان کے 19 ویائی ضیغہ مرزا طاہر سے تصویحی مرج ہے ۔ جے سہارک اند یا جوہ نے اپنے عہد سے کا ناجائز فاکدہ انہ ہے ہوئے لاکھوں روپ کا تھیا کی مگر راب کی سفارش پر مرزا طاہر نے مبررک احمد کے طاف کوئی کا دروائی نے ہوئے دی۔ دائید تسیمان نے ایک وقعہ مرزا طاہر کو اپنے مرخصوصی وجوت پر بازیا۔ پہلے اس کی نذیذ کھانوں سے تواضی کی۔ پھرانیائی نشی مراسی سے اسے مرور میں لائی اور پھر دومری العمرائی کھول دی جس میں اس کی بے بناوج کی کشش کی شراب تھی۔ زبان سے ایک بھی لفظ کے بغیر اس نے اپنے بھی جھیا برنگال لیے۔ اس کی ہر فراست مرزا طاہر کو ترغیب و سامری تھی کے دورائی جس موزا طاہر کو ترغیب و سامری تھی اس کے باترہ کی ہر فراست مرزا طاہر کو ترغیب و سامری تھی اس کے اس کی ہر فراست مرزا طاہر کو ترغیب و سامری تھی اسے اس کی ہر فراست مرزا طاہر کو ترغیب و سامری تھی اسے دورائی ہوئی اور بھی وہ لیے تھا ہے ہرزا سے مرزا سے دورائی وہ لیے تھا ہے۔ اس کی ہر فراست سے فوازا عید

### بهتى گزگا

مر فی عطاء المجیب راشد کی جودی قامتہ شاجہ نے بھی شادی ہے تیں اپنی رتھیں طبع کے ہاتھوں مینکٹر وان فوجوانوں کو ہر ہاد کیا۔ اس کی شرا تط اس قدر زم جی کہ بر کوئی اس بہتی گڑھ جی ہاتھ رہو سکتا ہے۔ وہ انتہائی جیجان اور جنسی ولو نے کے ساتھ جس سیاہ نصیب کے قریب بوٹی ہے، دہ چر کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ شیطائی فرئین اور حسن میں بھی ہے مثال ہے۔ اس نے اسپے حسن سکے مرکش تیرون سے کی مسلمانوں کے ایمان کو بھی گھائل کیا ہے۔ مرزا طاہر نے قامتہ کی سفارش پر مطاء المجیب راشد کو مستقل طور پراندین بلایا اور اے اہم ذمہ داریاں سوئیس۔

پیرافتار الدین کی ابلیدنا مرو کے ساتھ موجود قادیانی خیف مرز اسرور احد کے ناجائز تعلقات شعبے وہ متناسب جسم کی حال خوبصورت خاتون تھی جو بے بناہ بنٹس کشش کی جال تھی۔ وہ بھلتی بھرتی قیامت تھی۔ جب کی پر دمجھ جائی تو بیمکن ہی نہ تھ کہ وہ آ تھوں کو خیرہ آرویے والے حس کو دکھ کرمنہ بھیر سنگ راس کا نرم و نازک اور پزکشش بدن ایک ایسا بیال تھا جو دور بھائے دیکار کو بھی قریب آنے نے اور گرفتاری جیش کرنے پر مجبور کرد جاتھ راکر کوئی زیادہ می پارسائی یا تھوٹی کا مظاہرہ کرتا تو اس کے خالف کوئی جموم اخلاقی الزام لگا کر زعر کی اجرن کر ولی جاتی اورش و دیا کا جنازہ نکالا جاتا۔

منٹی عبدالقد سنوری مرزا قامیانی کے ایتدائی دوستوں میں سے تقار مرزا قامیانی نے اپنی کتب میں اس کا اکثر فائر کیا ہے۔ عبدالقد سنوری کی بٹی شریقین جو اس کی دوسری بیوی کے بیٹن سے تھی ، کے ناجائز تفتقات مرزا رفتی احمہ سے تھے۔ دو نہایت تمثیل ورسے کی خاتوان تھی۔ وہ چھپے سے مجامعت کا ذوق رکھتی تھی۔ اس جبہ سے مرزار فیل آ آفک اور سوزاک سے فیفرناک مرٹش کا شکار ہوکر لقے اجل بیار yordbress.cor

سيس كابيناره

حسن کا چشمہ

مر بی سیم احد شمس کی بینی رضید شمس بھی اپنی اداؤل اور جنسی ہے یا کی کی بھاری قیت وصول کرنے کے فن بھی بیکا تھی۔ اس نے ہوٹی سنبالا تو ہزاروں کو ہوٹی وحواس سے بیگانہ کر دیا۔ اس سے حسن سے بیشنے نے کئی بیاسوں کی تسکین کا سامان فراہم کیا۔ ربوہ میں بیافواد کی سال گروٹی کرتی رش کردہ اس نے داؤد کو سے بھائی کا بستر کر ماتی ہے۔ رہنید کے صاحبزاوہ مرزا داؤ دائھ سے خصوصی تعلقات تھے۔ اس نے داؤد کو اپنی مدن در جوائی کے تشکر بیلوں سے جاروں شانے جب کر ویا اور پھرائی کی مستقل داشتہ بن گئی۔ وہ دونوں شہرائی اور شیطانی تھیل کے کھلاڑی تھے۔ مرزا داؤد کا جب دل بحر کیا تو بعد ش اس نے اس نے اس بو کے لیوں کی میاں بوئی ہے۔ شادی کے دوسرے دن می میاں بوئی ہے۔

وْاكْنُرْمْس لِحق للميب سَيْقِق كَى اصل'' وجوہات''

قیصل آباد کا مشہور قادیاتی سرجن واکٹر علس الحق طیب جوری 2000ء میں قبل موا- قادیاتی جا عت نے اسے قدیمی دہشت کردی قرار دیتے ہوئے اس قبل کا الزام مسلماتوں پر عائد کر دیا۔ لاہور علی بی بی بی بی بی بی کے قمائدے جناب شاہ طلک نے بھی بغیر کمی تحقیق کے گئی بلوک کے قلفے برعمل کرتے ہوئے بین الاقوامی میڈیا پر قبر دے دی کہ واکٹر علی الحق طیب قدائی دہشت کردی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیاج آباتی میڈیا پر قبر کو قب کے باتی فیر کو قوب

مری معالحہ دکا کر قادیا نیوں کی مظلومیت کا رونا روبا اور کہا کہ یا نت ن میں قادیانی غیرمحقوظ ہیں۔ اس خبر ہے عالی براوری میں مسلمانوں کا وقار خاک میں ال شمیار اس سازش کے ٹیس یاوہ خاکق کیجہ الشطیرین بولتے میں کہ فیصل آباد کے ایس الیسا ٹی ونب آ فقاب اللہ جیمہ نے 4 ماہ کی تک وہ و کے احداثل میس کے مرکزی افزم محمود احمد قادیانی کو گرفتار کیا جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد ہے مشس اُفق طبیب کوخل کرنے کا وعمرً اف كيار واقعات منكه مطابق طرم تمودا حمد قاديا في أواكتر شس ألحق غيب في كوهي بين كام كرنا تخاجبان اس کیا روئتی ڈاکٹرنٹس کی خوبصورت سالی شاہرہ ہے بھوگئی۔ شاہرہ ہے حدوثلش اور خوبرولز کی ہے۔ وہ اکثر سناتی میشنگ بالا و زاور سازمی کے درمیان اس کا بیت قیامت ؛ حراتا۔ وس کے جسم میں انہوائی شفانت ہے جوشائد اس کی طائم بلد کی شہادت ہے۔ اس کی نسوں کو دیکھنے سے دنیال اٹھتا کہ اُسروہ کوئی رنگ دارشراب ہیں قودہ اس کی مرمری گردن ہے بیچے اتر تی بولی صاف دکھائی دے گی ۔ اس کا بلافیز صن اور اس کی خاطر توانمنغ کے طور و اطوار ایک اجنی کا پیٹاب قطا کر ویتے ہیں ۔ ایک روز شاہدہ اور طزم محبود احمہ اوٹوں ڈ اکٹر مشس کی کوشی میں رنگ رابیال من رہے ہتھے کہ! جا تک میں موقع پر وَزَمَرَمْس آئے۔ اس نے دونوں کو قبیر اخلاتی حالت میں ویکھا تو تفصر سے پاگل ہوگیا بمحود موقع سے فرار ہوگیا۔ اس دانعہ کے اسکے روزمحود احم ۔ تاویا ٹی نے اپنے ساتھیوں یابر رشید، واجد کل عرف بھولا ،عمران اور تھے ندیم کے ہمراہ واکٹر منس کوکل کر و <u>ا</u>۔ الحس اليس لي آخآب جيرر نے يا تھي فرمان کو 15 سنگ 2000 مگوسحافول کے سامنے پیش کيا جہاں جمود احد تادیانی اور اس سے ساتھیوں نے واکٹر عش سے آئی کا اعتراف کیا۔ رہوویس ڈاکٹر عش کے جنازہ پر ہوگوں کی آئنمیں کھلی کی مکملی رومکئیں جب انہوں نے ڈاکٹرشس کی ابلیہ کورنٹین عی سکرے Mini Skirt ہے دیکھہ جواتی مختفرتھی کہاس کا تمام سوائی حسن پوری نابانی کے ساتھ عیاں ہور باتھا۔ اس کے بال کشے ہوئے تحدوه اس ونت انسانی کردار کی پیشی کی علومت معنوم ہور ہی تھی۔

## تاریخ کے بدترین خبیث

قادیان کے نام نباد 313 درویٹوں کا شار تاریخ کے بدترین خبیٹوں میں ہوتا ہے۔ 1947ء میں تعلیم ہندوستان کے موقع پر ان کے زوگ بنتج اور ویگر رشتہ دار رہوہ آگئے تھے۔ وہ بظاہر مجروز علی گزارت تھے تھراندرون خاندوہ اطلاق اور میک کے دائن پر سیادہ ہے کہ درجہ رکھتے تھے۔ وہ بظاہر مجروز علی کے کھیوں اور جازاردوں میں نگل جاتے ۔ ملتے جاہتے ، اسپ تکدد کا نشانہ بناتے۔ جوعورت یا لڑکا پہند آ جا تا است اپنی جنسی ہوئی پورک کرتے ۔ جس کے ساتھ جاہتے ، اسے اظافی سوز فرکات اور فحش قدال کرتے ۔ انھیں اپنی دھشیاند ز تھ کی پر کوئی تدامت محموم نہ ہوئی۔ وہ خدا کی دھرتی پر شیعان کے وجود کی زائدہ دلیل انسان میں دھور وہ جنسی تھی کوئی کی شدید موک کے شکار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بدنظرتی اور کے روی جو تورعش کا تقید قرار دی جانے والی بداخلاقی کے پردے میں چھیں مولی تھی اور کئی کا لباوہ اور سے بی پوری شدت سے امر کر مظرعام چھا کی ہیں۔ میں بیش وعشرت کی زعر کی شراف کی شیطانی روش نے انھیں دنیا و مانیہا ہے بہتر کر ویا تھا۔ زناکاری شراب نوش اور قمار بازی ان کے روز مرہ کے مشاغل ہے۔ راہ چلتی مستورات کو زیروتی بگڑ لیما ایک عام بات کی کوئی روئے یا سمجھانے کی کوشش کرے۔ تا دیا بہت کی سخ کی اور اطلاقی تباہی ہی جو کسر رہ گئی تھی اور اعلاقی تباہی ہی جو کسر رہ گئی تھی اور بدکار مول سے تاویان کا بجد بجد واقف ہے۔ ان درویشوں میں سے جرایک ای کراتو توں کے سب بھیا تک اور عبر تاک موت مراج خود تاویانی تاریخ اس پر معتمر کوار ہے۔

'' قاد ياني ويلنفائن ڏيئ'

بہت کم لوگوں کومطوم ہوگا کہ قادیائی معاشرہ ٹس 17 نومبر 1884ء کا دن یوے تزک واحشنام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بدون سرزا قادیائی اور لعرت جہاں بیٹم کی شادی کا دن ہے۔ اسے آپ" قادیائی ویلنوائن ڈے" میمی کمہ سکتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے تمام قادیائی سرداور مورٹی ضرود کیا معت کرتے ہیں اور اس سلسلہ بیں" خاص تقریبات" کا ایتھام بھی کیا جاتا ہے۔

ربوه كاريدُ لائث امريا

 dpress.co

عالیہ سلم ، مبارک اجر باجرہ سکر کی وقف کی بٹی راہو حمین ، قد وس کریانہ سفوراتھیٰ چوک کے ما لک جنے وہم کی بنی رضوانہ سلامت ، ملک عنایت اللہ کی دوجہ سلیہ بنی رضوانہ سلامت ، ملک عنایت اللہ کی دوجہ سلیہ بنیم ، رسانہ مصباح کی ایڈیٹر احت الرشید شوکت ، شریف علوی مسلق کی بٹی صائد میا '' فاعمان مقدر'' کی امنڈ الباسط ، امنڈ البسل ، امنڈ السلام ، امنڈ السلوم کی عائشہ ضیافہ طیبہ شہباز کر کے ( حال منیم لندن ) رضیہ منان طاہر اور کیمٹن بشری رفیق کی جنسی بدقما شیوں اور عیاضیوں کے قصے قاد بالی جماحت کے کی افرد سے چیشد و بہر سال کا حشر مورق سے اسلام کی عاصر کے ایمان کو وہ اسلام کی اس کے اس کا حشور کی سے اسلام کی اس کا میں اس کا میں اسلام کی اس کی علامت کی علامت ہیں ۔ یہ دوجہ کی عالمت جیں ۔ یہ دیوٹ قوا ٹیمن دیوجہ کے سالانہ جلسے میں وہ وابیات سرگرمیاں سرانجام دیتیں کہ خدا کی کا علامت جیں ۔ یہ دیوٹ قوا ٹیمن دیوجہ کی افراق سوز ترکات دیکھنے کو تنیس کہ جن کی تفسیلات انجائی شرمناک پڑوڑ سالانہ جسوں میں بعض اوقات ایکی اخلاق سوز ترکات دیکھنے کو تنیس کہ جن کی تفسیلات انجائی شرمناک بڑوڑ سالانہ جسوں میں بھنر خوا تین سوزاک اور سیلان الرح کے موذی مرض سے جنم واصل ہو کیں ۔

بناو سالی و بھی واسیاں

قادیانیوں کے ہاں قو ایک خوبصورت بنی کو اس کے والدین ایک المی نعت بھتے ہیں جو انھیں دولت اور فرشحال مطا کر سکتی ہے کی نکہ قادیا تی قد بہب میں برخوبصورت از کی عورتوں کی تنظیم لجند میں ضرور شامل بوتی ہے۔ بدلا کیاں براہ راست خلیفہ کے ماتحت بوتی ہیں۔ ان لڑکوں سے قادیا نیت کی تبلیق اور دعوت کا غیر معمولی کام لیا جاتا ہے۔ ان لڑکول کی اس طرح برین واشٹک اور تربیت کی جاتی ہے کہ بعض دفید کی موقع ہے آتھیں اپنا جم بھی بیش کرتا پڑے قودہ انکارتیس کرتی بلکہ فوبصورت اور بری جمال لڑکول کا چہوں کرتے گھیں اس کام کے لیے تحصوص کردیا جاتا ہے۔

تاریانی تنظیم لجد سے تعلق رکھے والی ہر عورت کو ایک تربیت کتی ہے کہ وہ اپنے حالات کو بھیے

پائے ، ویسے عن آمیں خوش ولی سے قبول کرے۔ قادیا نہیت کی ترتی کے لیے است جو بھی قیت اوا کرتا

رور یا ، وہ خاموقی سے برواشت کرتی رہے۔ آمیں وہ تمام داؤ بھا اور لئے بتا ہے جائے ہیں جن کے ذریعے

وہ باآ سانی کی مسلمان کے ایمان کا شکار کرنگتی ہیں۔ وہ بیساری ترکیبیں اور ترب الزی برتی ہیں اور کوئی

مر افعانیوں رکھتیں۔ بیاو کیاں اپنے مسن و زاکت کا قران بھی وصول کرتی ہیں۔ اپنی حکام کی تی محافل

میں وہ شع کو کر دار اوا کرتی ہیں۔ ان کی سرگر میاں تاویا نیت کے محافلات کے الجماؤ کو سلحمانے میں کام

آئی ہیں۔ آمیں کلیدی عہدوں پر فائز ہوے ہوے انسروں کی فوشنووی حاصل کرنے کے لیے بیشی طور پر

بلور خاص استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹوا تین ان عمیائی طبح افسروں کی جنسی بیاس بجمائی ہیں جس کے نتیجہ ہیں

ان سے اپنی جاعت کے لیے غیر سعولی مراعات حاصل کرتی ہیں۔ بیتا ویانی ویودا سیاں می و شام رکھین

مختلیں سجائی اور بڑے پڑے امراہ رقیع میورو کریٹس اور افسران کے دل کھنے کا فن ہواتی ہیں۔ ان لاکیوں ہیں مستی طاری کرنے اور تہوے کی آئٹ ہوڑ کانے اللی ہر چیز موجود ہوئی ہے۔ ۱۹ اپنا مشن پورڈ کرنے کے لیے اپنے خلیفہ کے تھم پر اٹنل تر بین افسران کے بہت ترین جذبات ہوڑ کانے کے لیے ذعوہ مشینول کی طرح ترکشیں کرتی ہیں۔ ان مورتوں میں چو ہدری شریف یا جواہ کی البید فعرت یا جوہ موجرا تو الدی صادقہ میز راوہ کی استدافت میں اور انداز مارف والا کی فعیلت قبار اسامیس منبر کی بیٹی ناصرہ پر این اجر تھرکی فیزارا صراح ا

قاد بانی عورتوں میں جذبہ شموت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مرد کے لیے تؤپ رہی ہوتی جیں۔ ایک مرد تو ایک ٹوک کی ٹسل کر ہی تین سکتا۔ وہ رہوا گل کی حد تک مردواں کی رسیا ہوتی ہیں۔ وہ سردوں کی جنسی خواہشات کو بھڑ کانے اور آخیس قاد بانی غذیب افقیار کروائے کے ٹن ٹین کیٹا ہوتی ہیں۔ وہ اپنا ''اپنے و گچرز'' کو لذینہ تر بنائے کے لیے ت نے تجربات کرتی ہیں۔ وہ اٹسی زئیل اور اخلاق با خد ترکات کی مرکمب دوتی ہیں کہ انسانیت کا سرشرم سے جنگ ہاتا ہے۔ صاحبز ادمی مبارک بیم کے جنسی تھے اور سرگرمیاں اس کی زند و مثال تھی۔

''شهرسمدوم''

ا میک مروے کے مطابق ربوہ میں ایک ، و میں 10 ہزار کنڈوم کا استعمال ہوتا ہے۔ وہاں ایک دواؤں کا استعمال عام ہے جس کے استعمال سے حمل یادیگر جنسی بیار ہوں سے آدی محفوظ ربتا ہے۔ ایک دوائیں ہر میڈ بیکل سٹور پر عام لمتی جیں۔ فضل عرب بیتال میں اس وقت آ تشک ، سوزاک اور استفاد حمل کے مریضوں کی تعماد سے زیاد دے۔ اس کی بنیاوی وجہ رہوہ میں شراب نوشی اور جنسی سرگرمیوں کی بہتا ہے۔

تعلیم الاسلام کالی کے بوش کے کروں ہیں طالب مغموں کے درمیان ہونے والی تفتق بہت الحق میں السلام کالی کے بوش کے کروں ہیں طالب مغموں کے درمیان ہونے والی تفتق بہت الحق میں وہ تھے اور پھر آئیں ہیں ہواطت کرتے ہیں۔ تقریباً تمام لاکے ایک دہرے کی خاست، کوئی مجت کوئی مجت کوئی مجت کوئی اخلاق اللہ دہرے کی مشت وہی حرف مرح اور ایسترین اشتہا ہے۔ اچھی شکل وصورت والے جذب ادر کوئی اخلاق اللہ میں موجودت ہے۔ اس برطرف جانودوں جسی اشتہا ہے۔ اچھی شکل وصورت والے برائے کا ایک کوڑ ورڈ ہے۔ اسے "سمائیل" کے طور پر شاخت کیا جاتا ہے۔ اور یا ایسترین میں توانسورت کم عمر ایستان کی سازے سروجنی محل کریں ، بجیاز دور (Mujerado) کرنا جاتا ہے۔

سیائے کہتے ہیں کہ برائی انہوت کی زیاری کی طرح آتی ہے اور پھیلتی بھی ای طرح ہے۔ اس حقیقت کا اطلاق قادیانی جماعت کے مبلغول پر ہوتا ہے۔ ر ہوہ میں ہر مربی آتھک اور سوز اک کا سر بیش ہے۔ آج بھی ان کا کمیں معانئے کروایا جائے تو معلوم ہوگا کہ ووجنسی بیار بول میں ہٹل ہیں۔ ان کے چیروں ے وحشت کیکی نظر آتی ہے۔ وہ Homo Sex کے عادی ہیں۔ ان کی ایک بی خواہش ہوئی ہے کہ ان کی تو ہرو بٹی خلیفہ کی منظور نظر بن جائے تا کہ ساری فیلی بورپ نتقل ہو جائے۔

ر ہوہ میں شادی ہے قبل جنسی تعلق عام کلچر ہے۔ وہاں شادی ایک معمول ہے۔ بعض اوقات مجبوری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قادیالی عورتی اپنی جنسی جوک ساتے کے لیے کی تکنیق آلات بھی استعال

کرتی میں۔ مثانی پنیں سکسیڈنیٹس (Penis succedaneus) کا سب سے زیادہ استعمال رہوہ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مصنوعی عضو تناسل ہے جو بولٹ شرورت خواتین استعمال کرتی ہیں۔ ربوہ میں مشہور عام مینی دواغا نہ تکلیم فظام جان اور کیور ٹرمیڈ کین کمپنی کے مالک اے بورپ سے درآ مرکزتے ہیں۔ اس کے علادہ

ریمین و تیرسیکسی آلات مثلا یایو (Baubo) یتجواند سکریت (Bijou indiscret) اور ڈلڈو (Dildo) وغیرہ بھی درآ مدکرتی ہے۔

"سدوميت اور ربوو" كرعنوان سے جناب عيل مرز ال كياشيره آفاق كماب مشير سدوم" على

لکھتے ہیں:

مرد وه ہے جو جفائش ہوگل اندام نہ ہو

نکن خود موہم کریا کی پہلی کرن پڑنے پر پورین کی طرف ہماگ کھڑا ہوتا ہے اور گاہے ماہے 
''مہمات دید'' کی سرانجام دی کے لیے پورپ اور اسریکہ جمی گھرے اڈا تا گھرتا ہے۔ اب بجور مریدوں 
کے لئے '' تغریخ'' کا سوائے اس کے کوئی قرید خبیں کہ وہ مجی ذوق سے اپنا ولی بہلا تیں، اس لیے وہ 
دودان سال تو تعلیمی اداروں کے طلبا ہے دل بہلاتے جی اور پھرورائی کی تلاش جی اپنے 'ظلی نے'' لیکن 
سالا نہ میلے کا انظار کرتے جی اور اس ''روحانیت ہے معمور'' موقع پر ڈیوٹی پر تعیین توجوان اپنے ساتھیوں 
اور'' افروں'' کا فٹا نہ ہم بنے جی اور اکثر و بیشتر تو خوداس قدر عادی ہوجائے جی کہ ان کی'' آکش شوق'' 
انھیں ہے بھین کے رکھتی ہے۔ کیلے کے 'وقع کے علاوہ ضدام الاحدید کے ابھا عات اور ترجی کا اس اس اس 
''فن شریف'' کے مظاہرے کے لیے ہوتی جی۔ 1974ء میں ایس بی آئی ایک ترجی کلاس کے موقع پر آیکے 
''فن شریف'' کے مظاہرے کے لیے ہوتی جی۔ 1974ء میں ایس بی آئی آئی۔ ترجی کلاس کے موقع پر آئیے ۔ 
تی رات میں ''میا تذہ اور طلبا'' کی ستر و ایس واردا تھی ،وھی، جن کی ازاں بعد انگوائری ہوئی تھراس تحقیق

ke.nordpress. کا مقصد بھی نے شکاروں کی تعین کے علاوہ کی نہ تھا، سو کھے نہ ہوا۔ ایک ہی ایک تر بھی کا اس کے موتھے ہے خلیفہ ربوہ کے ایک برائیریٹ سیکرٹری کے ایک نہایت قرمتی عزمز ادرایک سابق مبلغ نے ، جو آج کل ی۔ ؤی۔اے داولینڈی میں ملازم ہیں، جھے بتایا کہ شن نے اپنے ایک ٹاگرد کوئر بی کلاس میں شمولیت کے لیے ربوہ بھیجا ہے،لیکن اسے میہ ہواہت کر دی ہے کہ د ہاں اسا تذہ کرام امرد پرتنی کے شاکق اور ایرانی غراق کے دسیا ہیں ، وہ ضرور تم ہر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں ہے، اس لیے اگر انبیا کوئی موقع بیش آ جائے تو تم في بياكرة جانا تويه خدمت من سرانجام وول كا\_

ر بو الكفليلي اوارول بين المي كها تم اور وارواتس بكثرت بوتي بين رو بوي بين تاوياني امت کے شعراء کی اکثر پیشتر تھمیں اس قدر گندی اور آئی تلیظ ہیں کہان کونٹل کرنا بھی بار خاطر ہے۔ یہ غلاعت النا كے قلب و قابن من اس طرح جاكزين بوئى ب كروه اسين " تي ما حب " كويمي معاف أبين كرتے \_ مرزاغلام احر کا ایک شعر ہے

> کس قدر کابر ہے تور ای میداء الانواز کا ین رہا ہے سارہ عالم آئینہ ابعار کا ا کیک قادیالی اینے حزاج کے مطابق اس کی ویروزی یوں کہتا ہے ہے کس قدر ظاہر ہے تور اس مبداء الاتوار کا جس ہے میں مرتا ہوں وہ لوغا ہے تھانیدار کا'



besturdubooks.nordpress.com مرذا صدرالدين

# مالی خیانت کےلرزہ خیز انکشافات چوہدری ظفر اللہ خال کے نام کھلا خط

تحرى چوبدرى تلغرالله غان معاحب

چوتک آپ کو جماعت بائے احمد یہ بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نیز اس کے علاوہ آپ ایک مین الاقوای شخصیت بھی ہیں۔ جس کی ہوسے آپ کی جماعت خاص طور پر موام الناس کی نظر میں خاص ابمیت رکمتی ب نیز دفت بودنت، جماعت بھی آپ کی شمیت ادراٹر درسوٹ سے قائدہ اٹھالی ب۔اور چونک یہ عابر اپنی داستان مظامیت کوفرد آفردا بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ای لیے اس کیلی چنی کے ذریعے آب کی وساطت سے ہماعت بائے احمد کے تبیدہ اشخاص سے تعوماً اور اینے دوست داحباب سے اورالل ملک تک عموماً این تحیف اور درو تاک آواز گوش گذار کرنا فرش منعی سجمتا بون \_ کیونکد میری در دمجری واسمان ال مخض کے مظالم کے خلاف احتجاج ہے جو آیات استخلاف کے مطابق خلیفہ اللہ ہونے کا مدگی ہے اور بقول آپ کے "خلیف صاحب" (مرزامحود احمر) کا ہرارشاد دین کے معاملہ میں جماعت کے لیے قانون كا درجد ركمة بين " (بيان محقق عدالت 1953 م) يدعاج آبائي طور بربيك سكندر شلع مجرات كاباشند وب میری عمراس وفت تغریباً 62 سال ہے۔ اور میں پیدائش طور پر جماعت قادیان سے تعلق رکھا تھا۔ میں نے 1944 و) میں دوسری شادی کے بعد متعل طور پر آنادیان میں رہائش اعتیار کر لی محربسلسلہ الازمت تادیان ے باہری ربابس کی وجدے جھ پر قادیان کے کی سربست راز کا اعشاف شرور حی کہ بی آیام یا کستان کے بعد دویار والے سابقہ وطن کھاریال شلع مجرات میں بعیثیت مہاجرة باو ہو کیا اور 1950ء جی طازمت ے پیشن عاصل کر لی اور 1953 ویس حسب ارشاد خلیف صاحب رہوہ چھوٹی سرکار کی ملازمت جھوڑنے کی وجہ سے بڑی سرکار کی خدمت کے لیے راوہ حاضر ہو گیا۔ جہال میں خلیفہ صاحب کے تکم ہے صدرا تجمن احمریہ بإ كستان ربود كے حسابات كى پڑتال ہر مامور جوار معمول كے مطابق طبيغة صاحب كے معموا حظ حسنہ " ے سائر بوكريس في انتهائي اخلاص اور منت اور جائفت في ے كام كيا اور انجن شي الكون ووبية كافين اور مالی برعنواتیاں ثابت کیں اور ان کوش نے تحریر کی طور برخلیفہ صاحب کے پیش کر دیا۔ چونکہ منبر پر ظایفہ

idpless.co

صاحب کے دعظ کا نیج ڈید ہوتا تھا کہ دیا ہت داری ہمارا اصل اصول ہے۔ اور جماعت کی بہتر کی تھومت ہے کہ بدویا توں کامراغ لگایا جائے اور تو کی بیت المال کو ایسے الوگوں سے صاف کیا جائے تا کہ اشا صحیح اسلام کا ''بیڈنگیز' کام سمجے اور عدہ طریق ہم چایا جے بھی اس خدمت کے بچالائے کا شوق دائن کیر ہوگی۔ اور علی طاس دھاؤں کے مستحق ہوں گئے۔ اندید جائے گئا اور خزموں کو قرار واتبی مزا دی جائے گئا اور شرموں کو قرار واتبی مزا دی جائے گئا اور شرموں کو قرار واتبی مزا دی جائے گئا اور شرموں کو قرار واتبی مزا دی جائے گئا اور شرس اس خدمت کے سلسلہ میں جنسور کا مقرب ہن جاؤں گا۔ حضور خوش ہوں گئے قواد رامنی ہو جائے گئا اور شرب اس خدمت کے سلسلہ میں جنسور کا مقرب بن جاؤں گا۔ حضور خوش ہوں گئے تو خدا رامنی ہو جائے گئا اور شرب کی اس خدمت کے سلسلہ میں جائے گئا اور تی ہوئی گئا ہوں گئے تو خوار رامنی ہو جائے گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں ہے گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں ہو گئا ہوں گئا ہوں ہو گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں ہو گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں ہو گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں ہو گئا ہوں گئا ہو

جناب چوہدی صاحب! آپ چونکہ جماعت کے چونی کے بااثر بزرگ سجے جاتے ہیں اور جماعت کی نظریں مجی خلیفہ کے بعد آپ تن کی طرف اضحی ہیں۔ اس لیے میں اس کھی چنمی سے ذریعہ آپ سے درخواست کرنا ہوں کہ آپ ایک معزز بین الاقوای شخصیت ہونے کی حیثیت کا بی ذرا خیال کرتے ہوئے حق کی آواز اٹھانے میں میری دو کریں اور جماعت کے فہیدہ اصحاب بھی اصل واقعات پہنچانے میں تعاون کریں۔ میری بیملیات حسب ذیل ہیں جو آپ کی جماعت کے بارے میں ہیں:

تبر1\_ جماعت سكوم دوقت كاكل مرابيكهال ہے؟

غمبر 2۔ ارکان جماعت کی ذاتی ا) نتوں میں بھی تعنی میڈ وابانت صدر الجمن احمد بداور ابانت تحریک جدید سے کی لاکھ روپ کا سرمانہ خائب ہے۔ بیسر مانہ کبال ہے؟ کس کے استعمال میں ہے اور اب تک اس قدر سرمانیکس کس کے ذریعہ اور کس کمن فروے ضائع ہوا ہے۔

نبر 3۔ شاعت کا کمی قدر سرمایہ تجارتی اداروں، منعقوں، فیکٹر بیل، کمینیوں، ریسری المنینیوٹ میں لگایا گیا ہے اور ان میں آئ تک کیا ہوا ہے محوشوارہ شائع کیا جائے تا کہ حقیقت واقع ہو۔ نمبر 4۔ صدر وجمن اسمہ یہ رجشر آ اور تحریک جدید اجمن احمدید رجشر ڈے کتنے لاکھ روپ مرائع بیٹ افراد کے باس قرض ہیں جس کے ذریعہ دولوگ اپنی ذاتی تجارت کرکے مالی فوائد حاصل کر دے جیں۔ بیقرض کتنے سال سے ان لوگوں کے پاس ہے اور اس کی واپس کیوں ٹیس ہوئی اور انجین کو اس سے کیا مائی فوائد ماصل ہور ہے ہیں۔ کیا مائی فوائد ماصل ہور ہے ہیں۔

نمبر 5۔ صدر آجمن احمد ہے گائتان وتحریک جدید مینی اشاعت اسلام کے دونوں ادارے ادراد غلیفہ صاحب خود بھی وسیع بیائے پر احمد میں سے تنق کے نام پر سودی کاروبار کرتے میں حال کا اسلام جیادی طور پر سود کے لین دین کے قلاف ہے۔ اس قول ادر نفل کے نشاد کی وشامت کی جائے۔

نمبر 6۔ مکومت ہے اٹکم کیک اور بیکڑ کیک ہجائے کے لیے جماعت کی طرف ہے قائم کرو المیٹند کہنمال جو تقریباً دو درجن ہے بھی زائد ہیں جعلی صاب کماب بردتی ہیں اور اکثر بچور بازاری میں اپنے کاروبار کرتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور خلیفہ صاحب رابو دہاوجود ذاتی طور پر ان باقوں کا علم رکھتے کے ان باقوں کا قدارک مجمی ٹیس کرتے۔ کیا اس کا صاف مطلب بے ٹیس کہ بیسب بچھوان کے ایماءاور ہواہے۔ برکیا جاتا ہے؟

فمبر کا۔ اشاعت اُسلام کے لیے زعرگی وقف کرنے والے اور دوسرے صدرانجی کے کارکن جو بیت المان سے تخواہ حاصل کرتے ہیں اور بعض دیگر افراد کے فی کام کیوں کرتے ہیں؟ آخران کے اسباب وہ جو ہات کیا ہیں؟ کیا ہے تو کی اموال ہیں خیائت نہیں اور ہرطرح کالل ندمت تعلیٰ نہیں؟

نمبر 9 برجہ عت کے قبیدہ اسحاب ہے اکثر مالی حالات کو چھپایا جاتا ہے اور انجمن کے سالا تہ بجٹ عمی (صدر انجمن اور تحریک جدید جو دونوں رہنر (شدہ جی) چیش کرنے سے روکا جاتا ہے۔ جماعت کے سامنے آخران تمام امور کو چیش کرنے سے کیا روک تھام ہے۔ اشاعت املام کے اور سے عمل آخر کیا خفید کارروائی ہے جو جماعت کے سامنے رکھتا سنا سے تہمیں۔ اس سے کیا خطرات جیں؟

تبر 10۔ رہوں کے موجودہ ارہا ہے افتیار اور بھٹیم کے ہر براہوں کے فلاف تقییری اور صحت مند تنفید بر مشتل انر پچر جن جن بین بہت المال صدر المجمن کی الی برعوائیوں کو ہے فقاب کیا جاتا ہے ، کے مطالعہ سے بھا عت کو منتقم طور پر آخر کیوں ردکا جاتا ہے۔ بہتر ان میوب کی نشاندی کرنے والے شواہد بر قور کرنے کی دموت وی جاتی ہے اور ان معترضین کا سوشل با نیکاٹ منتقم طور پر وہتھ نیائے پر قرار وادول اور مرکز کے تھم ماموں کے ذریعے کیاں کیا جاتا ہے۔ کیا ہی لیے تو نہیں کہ نہیں معترات مرکز کے معاند لیوں اور اصل حق کی ہے دائف مد ہو جا کیں۔ نبر 11 - فلیفرصاحب و بود (مرزامحود) پر جماعتی روپیہ کے ناجاز استعال الدیکھوک ذاتی کیریکٹر کے متواز الزارت جو بار بادلگائے جارہ جیں۔ ان کا جواب وصاحتی بیان سے کیوں تبیل والاجتا جبکہ مجر بیسٹ ناز صاحب آف کراچی مبللہ کے لیے مرزائمود احدکو بار بار وجوت وے رہے ہیں اور بال سلسلہ کا قول نبر 2 اوپر درن کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔اگر مبللہ مناسب نہ ہوتو پھر ان الزام لگائے والے اسحاب کے طاف ملکی عدالت میں جنگ عزیت کا دعویٰ کیوں تبیس کیا جاتا۔ الزارات سے برات کے بی دو طریقے ہیں اور کھن سکوت اور خاموثی سے الزام ندسرف قائم رہتا ہے بلکہ متحکم ہوجاتا ہے۔ (الی موثی نیم رضا) اگر موجودہ خلیقہ کی زندگی میں ان الزنرات کی مفائی نہ ہوئی تو ان کی وفات کے بعد شاعت رابوہ خاتھیں کے سامنے ان کا دفاع کیے۔

نبر 12۔ کیا بھا مت رہوہ میرے مندرجہ بالا کی ایک الزام کی تردید کرنگتی ہے اور سب سے آخر میں یہ بھی عرض آرتا ہوں کہ میرے مشاہرہ اور تحقیقات کے تمید سے بدا مرجمی تابت ہے کہ آپ نے بھی صدر انجمن اجرید کی ابانت سے مسلغ بھاس بزار رہ پیر سال 1952ء میں موصول کیا ہے جس کو خلیفہ صاحب نے تعیدر کھنے کی جارت کی ہے اور رقم ابھی تک والیاس تیس ہوئی۔ یہ کیوں؟ بدیں اجد آپ کے لیے بہتر وری ہے کہ آپ اپنی پوزیشن پیک کے سامنے واضح کریں اور صدر انجمن اجمہیر جنر ذکے موجودہ غین سے انتخلق کا اظہاد کریں اور میر سے خلاف سے انتخلق کا اظہاد کریں اور میر سے الزابات کی تحقیقات کے لیے جماعت کو بچود کریں اور میر سے خلاف موجودہ عالی بائیکات سے جماعت کو بچود کریں اور میر سے خلاف موجودہ عالی بائیکات سے جماعت کو بچود کریں اور میر سے خلاف موجودہ عالی بائیکات سے جماعت کو روئیس اور دنیا کو بتا ہیں کہ آپ کی جماعت کو برت ایمان رکھتی ہے اور میر برست تبین اور اسلام کی مجمع دوئی اور خدمت ان کا نصب اُھین ہے تا کہ کس کو یہ کہنے کا موقع تہ ہے کہ اس جماعت کے کول اور قبل میں بڑا تعداد ہے۔

محزم چوہدی صاحب! ہم دونوں ہی تقریباً ذندگی کے آخری حصہ یکی ہیں اور آخر ہم نے اپنے مولاطق کے پاس جانا ہے اس لیے میں اس حقیقی عدالت کے عدل والعداف کی یاد ولا کرآپ کو اپنے فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں'۔ آپ جماعت کے فہمیدہ اسحاب کی رہنمائی کریں اور ان کو مجے راہ پر لانے کے لیے چکل کریں ادرائی طرح حق وانصاف حاصل کرنے میں میری مدد کریں۔ والسلام

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ کئی بھی کرتے ہیں تو چہچا کئیں ہوتا

( کجرات موری 15 کئ 1958 ، )

خاکسار (مولوی) صدر الدین ساکن کیک شعدر تفصیل کماریال نشاع گجرات معردت شیرتری مرکز ی حقیقت پیند بارٹی رہنر فی 8/4 مدن ولا مسافر کلی کرش تکرا) ہور بیسٹ بیس نبر 332۔ besturdubooks.wordpress.com

## غلام رسول

# قادیانیت، دور حاضر کی بدترین آمریت

قاویائی اخبار و رسائل کا دستور ہے کہ وہ اسے گھٹاؤنے کروار اور غریم ترکات سے توجہ بنانے کے لیے مسلسل وہروں پر کیچڑا چھا لئے ،لین اورطین وفٹنچ کے تیر برساہنے جس معروف رسیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسپنے کر بیان جس جھا تک کر دیکھیں تو آھیں قادیا نیٹ کی ایسی کر بہدھکل نظر آسٹے گی کہ ان کا سویا ہوائم پر بھی تو ہے تو ہرا ہے۔

ورامل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بے بیاد الزابات کا جواب وہنے کے بجائے خود قاد یا نا ہے کہ اور شخصان کا جواب وہنے کے بجائے خود قاد یا نا ہے کہ کا در شخصان کا دیا نا ہے کہ کا در شخصان کا دیا نا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا ہے کہ بالے کا جگہ تہ لیے پر جوام کے سامنے بار بار پیش کیا جائے تو نہ صرف نیر کہ تھیں عالم اسلام میں کمیں سر جمیانے کی جگہ تہ لیے گئی بلکہ قاد یا نے ک کی بلکہ قاد یا نا ہے ہو جائے گئی بالے میں سرزا غلام کے جسمانی و دیا تی امراض، متضاد بیا نا ہے، معتقلہ فیز مراتی حرکا ہے، سرزا جوود کی کے رائی سلسلے میں سرزا غلام کے جسمانی و دیا تی امراض، متضاد بیا نا ہے، معتقلہ فیز مراتی حرکا ہے، سرزا جود کی ہو کہ بار کہ بانے کا دیا نے کہ در نام ہوں کہ جائے کہ متحد اور کھروں کو جلا دیے کی سراؤں پر مشتمل واقعات کو مشتم کرنا جا ہے ۔ در نظر معتمون میں ہم تا دیا ہے۔ در نظر معتمون میں ہم تا دیا ہے۔ در نظر معتمون میں ہم تا دیا ہے۔ کھروڈ تی تا ہم یہ کی مقتل میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تا در ایس میں کہ سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تا تا ہوں ہے۔ در میں کہ میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تا تاہ میں میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تا تاہ ہوں ہے۔ کا بیش میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تا تاہ ہوں ہے۔ در میں کہ میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تاہ ہوں ہوں کے کھروڈ کی تاہ ہوں ہوں کے کھروڈ تی تاہ میں میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تاہ میں میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تاہ میں میں کی تاہدیں ہوں کی تاہدیں میں سامنے آیا ہے، کھروڈ تی تاہدیں میں کی تاہدیں میں کی تاہدیں میں کی تاہدیں کی

حسب سائل قادیاتی پالیس کے تحت اپنی آ سرے سے لوگوں کی توبہ بٹائے کے لیے دوسروں پر آسریت کا اترام لگایا جاتا ہے۔ قادیاتی آرگن' لاہور'' اس سلسلے بیں چیش چیش ہے اور اکثر اپنے کالمول میں مرحوم بھزل میں والحق شہید پر آسر کا لیمل لگا کر تنجیک کا نشاند بناتا رہتا ہے۔ اپنی 26 جنوری کی اشاعت میں صفح 4 پر جناب انجاز الحق وفاتی وزیر برائے محنت پر طمن وتشنج کرتے ہوئے ان کے والد مرحوم میں والحق شہید کے باسب میں بول رقم طراز ہے۔ ''جب کوئی انسان آسر مطلق بن جاتا ہے تو اس کا بر قول صحفہ آسانی بن جاتا ہے اور بر هونا پڑے گا کے وکل جب موام کلیوں اور بازادوں مین نگل آتے ہیں تو ہوے بڑے 316 علی میں اور یوے بڑے آ مر اُن کے سامنے کھٹے نیکنے پر مجود ہو جائے ہیں۔"

ہم شہید صدر کی آ مریت کی بحث میں بڑنے کی بجائے قاویانی آر کن کی توجداس کے عزیرا بول

اور حلیقوں کی بدترین آ مریت کی جانب مبذول کراکیں ہے۔ اسے جاہیے کدووسروں پر کچیز اچھا لئے سے

**پہلے** اسپنے گریبان میں مندوّا سے اسپنے محر کی خبر سے ادراس کے گندگی صفائی کرے۔ مرزا بھود کی آ مریت کے دانقات تو خوداس کے متاثرین مربدوں نے کتابوں کی فکل میں شائع کرویے ہیں، جن میں مربد غول

ک عسمت دری الزکول ہے بدفعلی جمل و غارت اور تھرول کوجلا دینے تک ہے دا قعات ورج ہیں ہم شہید صدر تبیا والحق کوآ مرتو کیدوسیتے ہوگر عام لوگ تو کیا تمعارے جیبیا وشن بھی مرحوم صدر پر (جمعارے نام

نهاد خلیفوں جیبا تو کجا)معمولی بداخلاقی کا الزام بھی تیس لگا سکا۔

مرز المحدود كوقاد بإنى شامرف خليفه بلكه مامور اور معلى موعود بالنتيج مين - بدترين آمرأت، ال

لیے کہا جاتا ہے کدا ہے آ مرجمی کر رے جی جنھوں نے بڑے نیک کام کیے اورلوگوں ہے حسن سلوک کیا۔ انعیں آ مرتو کیا جا سکن بےلیکن برانہیں کہ سکتے لیکن مرزامحود ایک ایسا آ مرتفاجس نے بدا تعالیوں پی تمام سابقہ ریکا دڈ توڑ دیے پہال تک کہ اپنی مرید مورتول اور دوشیزاؤں کی عصمت لوٹی۔مریدول کے بیول

ہے بدفعلی اس کا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ جن عقیدت مندوں کوشیہ ہو وہ متاثرہ قادیانیوں کی اپنی شائع کروہ کتب مثلًا بلائے ومثق ،شہرسدوم ، کمالات محمود ہر، ربوہ کا نہ ہی آ مر، اخبار مبلیلہ وغیرہ ملاحظہ فرما کیں جن

کے مطالعہ سے انعین اور بھی رو نکلنے کھڑے کر دے والے واقعات سے آگائی ہوگی ۔ الیے کمناؤ نے کردار

کی روشی شی مرزامحود کومرف برا آ مرعی نیس نیک بدترین آ مرجی کها جا سکتا ہے۔ برجنس ندمرف خود بدرّین آ مرتغا بلکداس نے آئندہ کے لیے بھی قادیانیاں پرسنفل آ مریت مسلط دیکھنے کامنتھ کم بندوبست کر

ویا۔ اس کی تنعیل میں ہے کہ مرزا خادیاتی کے فوت ہونے کے بعد قادیانیوں کا پہلا خلیفہ (سربراہ) عمیم

نورالدین کوچن لیا حمیار مرزامحوداس وقت صرف 19 برس کا تفاعر بهت جاه برست تخار است بهت صور تخا کہ خلافت کی گدی مرزا کے خاندان کوئیں لی۔ چنا نبیراس نے سازشیں شروع کر دیں کہ آئندہ گدی مستقل طور پر مرزا کے خاتمان میں دہے اور مرزا کے پرائے ساتھی محرمل لا موری، خوادید کمال الدین، منتخ تیور، محر

احسن امروہوی دغیرہ جومکنہ جالھیں ہو سکتے تھے ان سب کے خلاف خوب برا پیکنڈہ کیا۔ رسائل شائع کیے اور اشتبار بازی کی (اب میمی قاویانی گروه کا طریق کار یک ب کر کثرت سے جموع برایکنڈه اور اشتبار

یازی ہے لوگوں کوغلاراہ پرنگا و بینا) تکیم لور و بین کے بھی اس قدر کان مجرے کہ انعوں نے دمیت ککھ کر فتح تھورے ہاں رکھوا دی کدان کے بعد محود قلیفہ ہوگا۔ بعد میں عکیم صاحب برسازش کھل کی تو انھول سے مخت صاحب سے دمیت سے کر کھنے کر دی ﴿ فِنْ نیمور مرز انحود کے فلیفہ بننے پر تاویا نیت سے تائب ہو مگے۔

الله في المين بهت توازا اور وه احد مين تير يوندرش بالورك وأس بياسلر جوئ ) بالا خراس كي سازشيل

قادیانی آ مریت اتی خت اور دہشت ناک ہے کہ کوئی قادیانی کی بی برائی دیکھے ، اختلاف کی جرائت اور ایش کے برائت کی استخداف کی جرائت نیس کر سکتا۔ آگر ایسا کرنے کم از کم ایک خت تھم کا بایکا ٹ ہے ، جو ان کی اصطلاح میں ، مقاطور کی استخداف کے کہلاتا ہے۔ اس میں کمی قادیاتی کوچی کہ اس کے اپنے بولی بچوں کو بھی اس سے بات کرنے کی اجازت نیس ہوتی ۔ تیجوں کو بھی استخداور وہ براوری کئیں منتز اور وہ براوری کے بایکا ٹ سے مجبور ہوکر یے گزاو ہوتے ہوئے بھی خلیف کے توسول پر گر کر معانی انگ لیتا ہے۔ کوئی اگر وہ بات کہ جائے ، مقابلہ پراتر آ سے بیا مقدمہ وائر کروے تو ان کا گھر جلایا جا سکتا ہے یا وہ کن موسکما ہے۔

یہ آمریت کا سلسلہ سرف کدی نشخی تک ہی تیں بلکہ بڑے برے بڑے شہروں میں جو قادیاتی امیر اور عبدے دار مقرر کے جاتے ہیں، وہاں بھی کی جذب کار فرما ہے۔ کہنے کو قر قادیاتی جاتے ہیں، وہاں بھی کی جذب کار فرما ہے۔ کہنے کو قر قادیاتی جاتے ہیں جو تین سال بعد یا قاعد واسخایات کے ذریعہ برشیرا ورحلقہ بیں عہد یداروں کو درگ تخب کرتے ہیں بھر یہ قانون دکھانے کی حد تک ہے۔ جوعہد بدار بااسول، خود داراد ورغیرت مند بول وہ تو تین سال کی میعاد شقم ہوئے سے پہلے تی تدیل کرویے جاتے ہیں کئی جوعہد بدارائی ہوئی یا بہنس یا بیٹریاں خلیف منا جب کے پاس میں وہ میں اور ان کو ہر طرح کی سمانی اور آ سائنٹی عاصل رہتی ہیں۔ فیر میل ہوائی سفرادر بورپ کی میر میں کرائی جاتی ہیں۔

اگر کوئی کا دیائی اپنی عود قول کو خلیفہ ہے لیے نہ وے ، اس سے یا اس کے فاتحال ہے ہوں کرائے تو اسے لائق مجروسر تیں مجما جاتا ، اس پر احتاد نیس کیا جاتا اور ان کی با قاصدہ کرائی کی جائیں ۔

کرائے تو اسے لائق مجروسر تیں مجما جاتا ، اس پر احتاد نیس کیا جاتا اور ان کی باقاصدہ کرائی کی جائی ہے اور ان کے خلاف خبیفہ کور پورٹی ہجی جائی ہیں۔ انھیں کسی استخاب میں بھی ووٹ و بینے کا حق تیں ، اگر کوئی ایسا تحریب مندوخ کر کے اپنے کسی بھوکو تا مزو کر ویتا ہے۔ اس آ مربیت کا مظاہرہ کرائی میں مرز امھود کے دور میں ہوا۔ بہاں چو جدری عبداللہ خان و مرظفر اللہ کا جمائی کے اچا تک مرنے کے بعد شخ رصت اللہ صاحب کرت وائے کی مرز اسے کرائی کے اور ان کے قادیائی امیر میں اور ایک عود اور اس کے بیا در ایک عود اور اس کے بیا در ایک عود اور اس کے بیا غیرت پھوکول، جن میں چود اور اس کے بیا غیرت پھوکول، جن میں چود کری ظفر اللہ کی جو جدری برادری چیش بیش تھی، بہت نا گوارتی۔

چوہدی ظفر اللہ کی برادری کا چوہدی احمد مظامر کرائی کی قادیاتی جماعت کا امیر نے کا مشمی تھا۔
محر استخاب میں مجنے رحمت اللہ سے بار ممیا ہے مرفاندان مرزائی خدمت میں چوہد ہیں کی عورتی ہر وقت ماضر رہتی تھیں۔ انھوں نے ظیفد اور اس کے بیٹے مرزا ناصر کو (جو بعد میں تیسرا قادیاتی ظیفہ بنا) رام کرلیا اور مرزامحود نے دیک تم مجنئے رحمت اللہ کو ادارت سے بنا کر چوہدی اللہ مخار کو امیر جماعت کرائی نامزد کردیا اور میں خااس زمانے سے قادیاتی عامت کا امیر بنا آرہا ہے۔ طال تکہ قادیاتی غرب کا قانون میرے کہ ہر اور یہ بنا کر جوہدی ارکانی غرب کا قانون میرے کہ ہر اور نامزہ دیاری احمد مات کے میرواند میں میں میں میں میں ہوتا کی مرواند میں میں میں میں ہوتا کی اور زنانے خدار کا کا دوران میں ہوتا کی اور زنانے خدار کی کو کی ہوتا ہوتا کی اور زنانے خدارت کی گوری ہر مسکن ہے۔

ی ہے جے پیا جا ہے مہا کن کبلائے۔ رسالہ (لاہود) کے ایڈ یٹر ٹا قب زیردی خود کریں کہ آپ کے ایڈ یٹر ٹا قب زیردی خود کریں کہ آپ کے بال حرف آمرے نہیں بلکہ آمریت در آمریت ہے۔ ایک بدترین آمر (مرزامحود) نے آگ مرزا ناصراود طاہر بینے آمر پیدا کیے۔ انھوں نے آگے احد مخارجین آمر پیدا کیے تو آپ کس مندے فہید صدد ضیاد الحق کو آمر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ پہلے اسپند ہاں سے تو آمریت فٹم کریں۔ آپ برتو دو خرب المثل صادتی آئی ہے کہ چھان بولے مو یو الے چھانی کیا بولے ہی جس میں و چھید۔

مرزامحود ہی ہوئے گئی آ دئی تھے۔ ہوئے ہوئے افکن لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا چکر چلائے۔ چو ہدی ظفر اللہ اور چو بدری براوری کے لوگ خاندان مرزا کی عورتوں کے چکر میں اور ان کی عورتیں خلیفہ اور اس کے خبراووں کے ہاں۔ سرظفر اللہ، مرزا کے اندرون خانداییا مست رہا کہ ساری عمرا پی عوی کی خبر تدلی۔ بورپ ہے آتا تو اپنے مگر کے بجائے سید معاسر ذاتھوں کے پاس یا اس کے بیٹوں، تیٹیوں میں ہے کسی کے مگر تیام کرتا۔ ناچار ظفر اللہ کی زوی نے بالا خرطان کے کرمشہور سریابے وارشاہ نواز سے شادی رچاہدی

,wordpress,com احمد مختار بھی ای شم کی عیاضیول میں مست ہے اور آسریت در آسریت کی زئدہ مثال ہے۔ اسے مجلی ایسے محمريار كى خبرتين بوتى-بس خاعدان مرزا كالعدون خاند خدمت كراد ہے۔ اپنے مكر والوں كورّ سانا رہناً ے۔اس کا ایک بیٹا اپنی پہند کی شادی کرنا جاہتا تھ مگر بیاند ادا۔ بالا خریعے نے خود کشی کر لی محرباب کے چرہ پرمیل نہ آیا کیونکہ بیاقو مرزا طاہر کے تھرانے کو اپنا تھر مجمتا ہے۔ احمد مختار کا بڑا بیٹا بھی اس ہے باغی ب- ایک دفعہ ہوتا ایسا بنار ہوا جس کا علاج ہورپ ہیں ہوسکنا تھا۔ بیٹے نے اس کے علاج کے لیے ہیے کے لیے بہت فریاد کی۔

احمد مختار کروڑ پی ہے اور مرز اطاہر کے محراف پر لاکھوں وہ بے چھاور کرتا ہے محر پوتے کے علان کے لیے مقم دینے سے افکار کر دیا۔ نیجنا کچے مرکیا۔ جب اس کے واحد زندہ بیٹے نے بھی ول برواشتہ ہو كراين باب لين مخاركا كمر جوز ديا اور عليده ربها ب-اس بها مجي نشل- مان بيني سے لئے آتی مخي توج بدرق اس پر مجز تا تفاء نیتجاً مال بھی اولاد کے قم میں جال ہی۔ بیابیا موقع تھا کہ اس کا پھرول بینے کی خرف مأل ہو جا تاریحراس کا گرومرزا طاہر بھی کا ئیاں تھا۔فورا 50 سالہ بذھے احمد مخار کی شادی ایک خوبرو روشیزہ سے کرادی۔ اب بد حااس میں مست ہے۔ احم مخار کی سرت ڈ ایجسٹ کے ایڈ یفرزیڈ۔ یو۔ تا میر کے ساتھ بھی خوب رنگ دلیاں رہتی ہیں۔ تا تیر ایک جونیز کارک تھا۔ پھر اس نے کلشن میران باؤ سنگ براجيك كا چكر جلايا، چے 25 سال مو محتے محركى كو يا ئے نہيں دياليكن خود جونيرَ كلرك (جو جي ٹائپ كوارثر میں رہتا تھا) سے کروڑ بی ہوگیا۔ مکٹن میں 3 بنگلے بچے اورسسرال آئے وان کینیڈا، امر بکہ اور بورپ مموستے بیں۔ تا تیم کی احمد مخارے بہت ووکی ہے۔ تا تیم کے پاس ایک وم دولت آئی تو خمیم کوٹر نامی ایک نا زئین کو جو ایک مقای کالج میں پڑھائی تھی بطور داشتہ رکھ لیا۔ احمد مخار اور تا خیر دونوں ، اس کے ساتھ رجی ر لبال مناتے۔ یوی ہے اس متلہ پر جھڑا ہوا تو اس کوملیدہ بگلہ لے دیا اور خود کلٹس مہران میں قاویاتی امیر کے ساتھ وی رجم رایاں۔ مال فرام بود عبائے فرام رفت اور بال اوقب زیروی صاحب! آب بھی لومکش مران ہوآ ئے۔آپ کے رسالہ الا ہور' میں تا ٹیراور احمد مخار کے عمراء وہاں کی تضویر تو بہت عمدہ آئی ہے۔ سنائے ارات کسی گزری؟ خربی تو جلد مقر ضد تھا۔ بات پیٹی تھی آپ کے بال آمریت در آمریت اور برترین آ مریت تک الب لباب به کرهمپدول برانگی اخلاتے سے مبلے اپنے کو کی تو خر لیجنے۔

القد تعالی آب کو بصارت کے ساتھ بعیرت بھی مطا کرے اور ائب بوکر است محمد یہ ش شموليت كي توخق بخشر وماعلينا الا البلاغ! besturdulooks.nordpress.com منيرالدين احمر

## ڈ <u>ھلتے سائے</u>

جامعت البشرين بن بن جاري بإحالًا شروع موئ الممي جار يفتي بهي نهوي تقع كدسلسله عالید احمد به کی محارت میں لیک بھونچال آسمیا۔ مرزا بشیر الله ین محمود احمد نے انکشاف کیا کہ عکیم مواوی نور الدین کے بیجے عبدالمنان مرنے نو جوانوں کا ایک گروپ بنار کھا ہے، جوائی کوظیفہ بنانے کے لیے ماز باز حرر إب مبدالمنان عمراس وقت امريك محتے بوئ شخصہ وہ وہاں سے فی انفوروائیں لوٹے اور قستے ہی سیہ ہے 'فعرطافت'' مینچہ ان کا خیال تھا کرکمی خلوائمی کے باعث ان پر بدائرام لگایا گیا ہے، جس کی تلافى مكن ب\_محر" قعر خلافت" كے دروازے ان ير بندرے اور صدر الجمن احمد بيد كاكوئي فرسدوار كاركن میں ان کی بات سننے کے لیے تیار ندتھا۔ جماعت احدید کے اخباروں میں طلاحت کے فق عی مضاعی کا سسله شروع نهو ممياء جوبية تابت كرنا حاجع تق كه خليفه خدا تعالى خود بناتا ب جوكونَ اس منزلت كو دهاند لي ے ماسل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو بیشد مند کی کھائی برال ہے۔

مرزالشرالدين محود احمر براس سے دوسال فيل ايك ناكام فاعلائه على او چكا تعا، جس كا ان كى صحت پر بہت گہرا اثر برا تعالیٰ تجرکی ایک توک ان کی گردن میں اکی رہ گئی تھی، جس کا بیتہ اس وقت چلاتھا، جب وہ علاج کے لیے بورپ مجے نتے محراس کو نکالا نہ جا سکا تھا، کیونکہ آپریشن کرنے پر ان کی جان جانے کا خفره تعاله ان كي محت مسلسل مر ري تقي ادرا " طائدان جوت" جن الن كيا جانشني كاسوال انتفايا جارم الخفاله الن کی خود بھی تھی کہ خلافت کی گدی ان کے بینے مرزا ناسر احد کولئی جا ہے ، جس کو انھوں نے جامعہ احمد میں مگل تعلیم دلا کر سولوی فاشل کی ذکری دلوائی تھی۔ اس کے بعد اس کو بڑھنے کے لیے آسفورڈ جیجا تھا، جہاں ے وولی۔ اے کی ڈگری نے کر آئے تھے۔ اپنے نام کے ساتھ وہ ایم۔اے (آکسن) اس لیے لکھا كرتے تھے كيونك جوكوئي وہاں ہے لي۔ اے كى ومكرى حاصل كرنے كے بعد دوسال بحك كى كالح يم برصائے ، اس کوا یم رائے کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ انگلستان سے دالیی پران کو پہلے جاسدا حمد بیکا، پھر تعلیم الاسلام کالج کا برنیل مقرر کیا حمیا۔ اس کے باوجود عام هور سے ان کے بارے چی سے تاثر تھا کہ وہ موتے دماغ کے آ دی ہیں۔ ان سے ایک ہار ویل کے ایک جلسہ میں علادے قر آن کرائی مخی تھی، جس میں ان سے خلطی سرز و ہو کی تھی ، جس سے سب محالفوں نے پھراؤ کیا تھا۔ مرز ابشیر الدین محود احمد نے کی باراس

واقعد کا خود و کر کیا تھا اور اپنے بیٹے کی قابلیت کے بارے میں ٹک وشیر کا اظہار کیا تھا۔ مسی ایک

ان کے اس طرح کور میں بند ہوکر رہنے کے بیچے یہ چنز پوٹیدہ تھی کہ ان کی جو ک نے ، جو ان کے بیچا سرز ابشر احمد کی بیٹی منطع لے فوقی ۔ جبراس کی بیر بیان کی جاتی تھی کہ ان کا رشنہ لاولد رہا تھا۔
ان کی بیوی ہر قیست پر پہنچ جنتا جا آئی تھی ۔ اس کی دوسری شادی خاندان سے باہر مولی تھی اور وہ صاحب اولاد بنی تھی ۔ اس چن دوسری شادی خاندان سے باہر مولی تھی اور وہ صاحب کہ طرح کور جس بند ہوکر دو گئے جنتا جا آئی تھی دار ہو گئی اور وہ صاحب کی طرح کور جس بند ہوکر دو گئے سندان گھیوں میں کھو سے طرح کور جس بند ہوکر دو گئے سندان گھیوں میں کھو سے بیر سے تھے ۔ اس کہانی کا دوسرا کی سابقہ بیوی کے بیرے بھائی مرز انہے ۔ اس کہانی کا دوسرا کہا ہو یہ تھا کہ سرز اخبیاں احمد کی بڑی بہن اختر القیوم ان کی سابقہ بیوی کے بڑے بھائی مرز انہے ۔ ایک اور اس کا رشنہ بھی لاولد رہا تھا ۔ ان کو بھی بھینا اس بات کا رہنج ہوگا ، گران کے یارے شن شنے تین ن آیا کہ وہ اس دید سے ایک دوسرے سے جدا مور نے کی باہر سے دی جن ۔

عبدالمنان تمر، جن کوخلافت ہے دور رکھنا مقعود تھا، وہ مرز اطلی احمد کے، جو اس زیائے علی اپنی ووسری بمن احت الرشید زوجہ میاں عبدالرحیم اسر (وکیل اتعلیم) کے ساتھ رہجے تھے، ماموں تھے۔ عبدالمنان عمر کی بمن امتدائی کے ساتھ مرز ابشیرالدین محود احمد نے نفیفہ ہننے ہی اس لیے شادی کی تھی کہ اس طرح ان کا خلافت بر دعوی مقبوط ہوتا تھا۔ وہ اگر ایک طرف مرز اغلام احمد قادیاتی کے قرز عہ تھے، تو دوسری طرف تورالدین کے داراد بھی تھے۔

جارى شبيد ميروسيا صعدكا آخرى الأم كول بازار كاايك جائ قائدتها، جو حارب انظار ش

آ وهی رات تک کھلا رہنا تھا۔ جب ہم جائے تی ٹراٹھتے تھے، تو خواجہ عبداللہ دوکان بند کر و بتا تھا۔ ہر زاخلیل احمد کے گھر کے آس باس ہمیں اکثر پرُ اسرار افراد نظر آیا کرتے ہے، جن کو وہ نظارت اسور عامد تک ''لوظ نے'' کانام دیتے تھے۔

ر اولان ماری رات ان کے تمریز پہرہ دسیتے تھے، کونکہ '' قصر خلافت'' کوشہ تھا کہ رات کے الاحرے میں عبدالمینان عمر اپنے بھی تجے اور اس کی بھن سے بلنے کے لیے آتے ہوں تھے۔ عام طور سے مرز الخیل احر بہت مختاط تھے، تکر میرے سامنے بھی بھی وہ اپنے رفٹ و تفسیر کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ہماری سیر کے رائے میں اور بھی کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ہماری سیر کے رائے میں اور بھی کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ہماری سیر کے رائے میں اور بھی کا ایک بھی اور اس کی بھی مہارکہ بھی کا اظہار کی دیا تھا، جہال پر ان خاندان نبوت'' کے اور کی بال کر موسیقی سنتے اور ذانس کیا کرتے تھے۔ ہونکہ اس زمانے میں سیا بھی بھی جو افران کی دیا ہوں مناتے اور بھی دیا رہے ہوئے دیا ہماری کے بھی میں مناتے اور بھی دیا رہے دیا ہماری کے بھی تھا اس کے جو کوئی دہاں سے گزرتا تھا، دور ان لوگوں کو رنگ دلیاں مناتے اور بھی اور دیواری کے دیا تھا۔

ان ونوں رہوہ میں ایک رپورٹ نے بہت الحیل کا رکھی تھی، جرکی تے اندن کے سفرے واہمی يرككسي ادرمرز ابشيرالدين محود احمد كوجميج دي تحيي\_اس بين كيا كيا تعاكدان كاصاحبز اده مرز اطابراحمد، جو آئے چل کر خلیفہ اسے الرائع بناء اور اس کا ساتھی میرمحود احد مسجد فعنل لندن کے فلیٹ عمل راتوں کو یار ٹیال وسے میں جن علی موسیق کی جاتی ہے، شراب ملتی ہے اورالا کالا کیاں ل کر فتش وائس کرتے ہیں۔ اس سليف من تعتيش كى خاطر ايك كيش بشايا مميارجس في قدام الزارات كوخلد قرار ديا اور والول مساجر اوكان كو بری کردیا۔ جمی نے مرزا خلیل احمدے ہو جہا کہ وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ اندن جانے والے کروپ میں شال تع اور د بال كے مالات سے خوب واقف جى كيا وہ محصة جل كديد بورث بالكل بے بنياد ك اس برانموں نے جوزب دیا تم برروز میرے ساتھ تواب محد اتھ کے بنگلے میں منائی جانے والی رنگ ولیاں و میست جود کیاتم ضورتین کر میل کدخاری (مرزا طابراحد) کر بلونام) اندن می میش تین کرتا بوگاراس یات کی تقدیق چند برس ہوئے مرزا طاہر احمد نے خود کردی۔ انھوں نے ایک مجلس میں، جواحمہ پر کلی ویژن برساری دنیا بیں دیکھی گی، بیان کیا کہ جب وہ طالب علی کے زمانے عمد اندن عمد متیم تھے، تو اینے امحریز ددستوں کے ساتھ بوری بوری رات جاری دے والی مجلول میں باتی کیا کرتے تھے۔ جو کوئی بورپ کے علات سے والف سے اُس کو بد ہے کہ بدرات محرجاری رہنے والی بطسیل شبید یاد نیال ہوتی ہیں، جن میں موسیق بجائی جاتی ہے، شراب بال کی طرح بین ہے اور وائس موتا ہے۔ عام طور سے معبور تھا کے مروا طاہر احد اور میرمحود احدالدن کے اسکول آف اور نیٹل ایڈ افریقن اسٹڈی پی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مرز اخلیل احمد نے اس یار سے بی چھے اس وات کیدویا تھا نہ لوگ وہاں پر بیش کروہے ہیں اور تم و کیا لو سے كدوه إلى انك والري يمي كرنيس أحي محدينا فيديى مواراويروال مفل من مرزا طابراحدف خود بیان قرمایا تھا کہ دوود کی تعلیم ہے زیادہ معاشرتی مطالعہ میں دکھیں رکھتے تھے۔ اس لیے کلائیں انڈ شین كرتي تقد بلك يورب كى بيروسيانت كوزياد وابيم بكفت تقد

besturdulooks.northress.com

#### النالعه وزمية باوق

## شيطان خليفه

لواً ب<sub>ه ال</sub>يه مرزاتهموه احمر مهاحب قدو بإن تنسيل بناله تعلق ورواسيور

جناب الن بالقدمة من العظم بيّسة بن من النه يُه العدن كلود ومن النبي العدوم في العدوم في العدوم والمرا الله العد مد من النائد من العليمة من العظم بيّسة ول من الأنه من يّسة معرفت من العبدالله الذا توي تسيين مثاول العدمين. في يا ومفسلة الإن تولي ويا مون ب

روس الدامد و المراجع في 1929 دراء المراجع في 1946 و المراجع في المراجع في 1976 و الله 1970 و 1946 مراء المراجع في المراجع في 1920 و المراجع في المراجع في

كرم روقهم ليك چەر مرزنارم كېد دون چېد روقتان هى 21 دوم 200 (1930 كوللا). قور در دونچر چوارنى 1910 كو پېرا دو قور دو كې دورنى 1928 د يا كې دواقور ادر سپېد د مول مرز امهراه د پرسادت پال چوان و تاريد

ک جائیود اینده مقدر جافقه عرف بستان مها بیراد ساده انداقان مردد اینته مسالیه داونی می آجست جانبهای ندگورشین در توشی نامج دردی

الدرم زاا أربه ركيب تو ويضر ورجه بها أربها ما ربيها لدور وفتل عربية والتق حاصل شاقعام

مياتها وغانجه وبالاباش وربت بالزف وعمت تاوفيات

کر اوا آلی زر بدل نے باروٹ موست م<sup>یں مظ</sup>مر کیا ۔ وق ترویت حاصل نین موار میں

مرزا الظم رتيب جانبياد ربيد فأي مرائيل لين المستخل بنياد ران فرض ف النياة ب كونولس و إ الإما النياك أبي جانبياد وجد فأور الظم رتيب والإن أروال. 8- آگرآپ نے جائیداد فرکورہ والیس نہ کی۔ تو بعد از انقشائے ایک ماہ قانونی جارہ بحق کی جائے گی۔ اور آپ خرجہ مقدمہ کے ذمہ دار جوں گے۔

9۔ میں نے فوٹس بندا کی ایک ایک آنگی مرز ابٹیر وشریف معامبان کو ہذر بعیدر جنز کی بھیجا دی ہے۔ ا

-10

صاحبان ہے ہیں بروز وظل کے کرشے اور دنیا ہے قطع تعلق و خاکساری و عاجزی کے اسیاب اور مرزائی کی نبوت میں تعلق ہوری ہے۔ اور ایک میں رہنری خاندان نبوت میں تعلق ہوری ہے۔ اوریان میں جائے اور کی نبوت میں تعلق ہوری ہے۔ اوریان میں جائے اور دیکھیے کہ ان پیفیرز اووں کے آ رام کے لیے کس قدر عالی شان کوشمیاں اور سر بھلک میارش نئی میں کھڑی ہیں، بین میں ہزاروں روپے کے فرنچ اورو گیر لواز بات بڑی خوبی وحمدگی ہے آ و ہزائ ہیں۔ بہاں تک من بہن میں ہزاروں روپے کے فرنچ اورو گیر لواز بات بڑی خوبی وحمدگی ہے آو ہزائ ہیں۔ بہاں تک من بہن میں کہ وکھیلے وقوں تک بہن میں کہ وکھیلے وقوں مارسے محرم خلیفہ جی مشی فی الوم کو ان کی تربیت کے لیے ایک نبایت می خوبصورت پری جمال حود وش می روفو جو ایک نبایت میں خوبی کے دولی اورون کی تربیت کے لیے ایک نبایت میں خوبی میں دائیں باز دون ہرا

مرزا کی کے اس ہونہار دیا گئی ہے کی ایک دانواز رہو کی سار و ریگھ جو فیرے یا نہویں خلفا کن تھی۔ اور جو ظیفہ صاحب کے دورے کے ایام ہیں ہی جل بھی اور جس کا صدمہ کے انکاہ و داخ سفارت خلیفہ ٹی کو خصوصاً اور است سرزائے کوعمو ماُعوقوں اٹھانا پڑا۔

قادیان کا ہر ماسر واکن اخبار بھارا الدیمل دائی سرمیے اور تحریت ناموں سے کالم سیاہ کرتا اور نسوے ہماتا رہا اور دور دور دور دور کے خوالی طاقات کی دلیسپ کہانیاں بیان کرتے رہے جنہیں من سن کر طاف کی دلیسپ کہانیاں بیان کرتے رہے جنہیں من سن کر طاف کی کا ول کیکیا جاتا۔ اور لب سے بے اختیار آ وسار ونگل جاتا۔ مخترا مرزا محود صاحب ورق اس کے لمراق میں بڑیا گئے۔ آخر دفتہ رفتہ رفتہ رفتہ ہوتا ہوا ناسور بھی کم موار تو یہ چتی خانہ بری کرنے کے لیے ایک اور مجمیل دوشیز ولی گئی۔ جس سے حال می میں نکائ ہوا ہے۔

چٹانچے ہادے محرّم دوست سند باد جہازی نے اس پر ایک فکائل مضمون جربیدہ اصان مودی 13 اکٹر پر 1935ء ش کھا۔ اور ای پر مائی کی گی نے خامہ فرسائی قرمانی۔ ہر دومضمون کار کمن کی ضیافت طبع کے لیے چش کیے جانتے جہا۔

> ایسے کو لیے تیسا خلیفہ قادیان کو حاتی لق لق کی دعوت مباہلہ (خود حاتی لق لق کے قلم ہے)

آج کل مُلا اصان 'اور احرار کی طرف سے قادیا تعول کو دعوت مبلا، وسینہ کا کام آلوؤل کی شدمی کی طرح جوے زورول پر ہے۔ اس لیے ہم جو چنگ باز کی تک کی قومی تحریک میں کئی ہے جیجے نہ ر ہے، مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس میدان میں قدم بڑھا کیں۔ اور ہمیں خلیفہ قادیان کو دمجت مبلیلہ ویے کی زیادہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ "الدہل" مدر" احسان" کو مرز ایشیرالدین محمود سے تھی تنہ کا وتسان مجتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ خلیفہ قادیان کو وہ مخض وجہت وے بھواس کا ہم رتبہم۔

ہم سرزائحوہ صافب بی کے ہم رہ ہو کیا ان سے می جارہ رائی آگے بر معے ہوئے ہیں۔ مثلاً اطالیہ کی ایک صید سم سرزائحوہ صافب روقو نے اگر قاویان کے قصر خلافت کو اپنے القد وم میست اُزوم اُ سے عزت بخشی تو حاتی لی درائی نے بیری کی ایک مشہور رہاں کو اپنی محبت سے سرفراز کیا۔ مرزا بشیر الدین محبود اگر گورز بنجاب اور واکسرائ ہند سے تغیید لما قاتیں کرنے پر نازاں ہیں تو حاتی لی تن کی درائی نے موجود باانکار معدد جمہوریت فرائس سے ملاقات کی راگر مرزا محبود کے پائی محبود بیل محبود بیل تو تا ہے خوشنودی موجود ہیں تو ہائی کی درائی نے خود موسیو پر انزار کا میں تھیت ماصل کیا۔ اگر خلیف قادیاں کی شان میں المجام الدر المحبود اللہ میں المجام الدر اللہ تھا کہ لیستے ہیں تو ہاری درائی کے کارنا ہے فرائسی اور انگریزی اخیارات میں جھیتے رہے۔

بیتو بین مرف جاری درائق کے فضائل سائل سے آپ جاری عظمت کا انداز و لگا کیجئے۔ اور خود بی فیصلہ سیجنے کہ آم رتبہ کے لیاظ سے فلیفہ قاویاں کو دفوت مبلکد دسے سکتے بیں یائیس۔

بہرمال اگر خلیفہ صاحب مبللہ سے خوف نہیں تھاتے تو انہیں اس بات پرخوش ہوتا جاہے کہ بندرستان میں کم از کم ایک فخص ایبا بیدا ہوگیا ہے جس سے مبللہ کرنا ان کی شان کے خلاف نہیں اور عبال ہم یہ ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ ہم چنگ بازوں کے خلیفہ جی بھی جیں۔ اس لیے اس مبللہ میں خلیفہ ہمقابلہ خلیفہ ہوگا۔

اب ہم ذیل بھی تحریری والاست استوٹن کرتے ہیں:

" ہم کہ جاتی لق لق ولد والد بزرگوارم جوم ساکن موضع جہازی بلذیک بیرون دفی درواز ولا ہور کا ہوں۔ اور بقائی ہوٹی وحواس و ہندوسلم بائیکاٹ ہم مرز ابشیرالدین محود کو دکوت دیے جیں کہ اگر ان کا باپ نبی .... ابھی تو یہ سیجنے ، اور جھوٹوں پرلعنت ہیجئے .. . . اگر ان کا باپ کم از کم مسلمان بھی تھا۔ توسمی فدکور جارے ساتھ مبللہ کر لے جس کی مورت حسب ڈیل ہوگی۔

ہم لاہور ہے روانہ ہوں اور خلیفہ صاحب قادیاں سے چنس۔ دونوں دریائے جات کے کنارے کئیج جا کیں۔ لیکن تاریخ مقرد کرنے میں اس امر کی احتیاط کی جائے کہ جاند کی دات ہو۔ چھر دریائے بیاس کے کتارے ایک بزم نشاط قائم کی جائے، جس جس میں مس رونو اور مخار بیٹم کوجی شائل کیا جائے۔ رائٹ پر محفل رقص دمرود قائم رہے۔ اور نور کے تڑکے مب حاضرین و حاضرات وضو کریں اور بہتر ہوکہ شال کریں۔ پھر خلیفہ صاحب ہرگاہ قاضی الحاجات وعا وکریں کہ اے خدا اگر میرایا ہے جا تھا۔ تو مس رونو اور مس مخاریتیم اینے اسپنے تھروں کو جانے کی جائے میرے ہمراہ قادیاں چلیں۔ اور ایم و ماکرین ک اے خدا اگر مرز اغلام احمر سیا تھا تو اس کے فرز عدد ابند کی آرز و پوری کر۔

نیکن اتمام جنت کے طور پر خلیفہ صاحب دعا ما تلنے سے پہلے میں ردنو کو سمجھا کیں کہ رکھے سیسل ہوٹل اور اللسٹن ہوٹل بھول جاؤ گی ریخواہ کی تو بات ہی نہ کرو۔ قادیاں کا ''بیت المال'' تمہارا ہوگا۔ اور کام بھی برائے نام محض بھرے بچوں کی دیمجہ بھال۔ وہ بھی گاہے گاہے مرف لوکوں کو دکھانے کے لیے اور بھی مجھی آئیس انگریزی کے دو جارلفنڈ سیکھا ویٹا اور بمی۔

اس کے بعد مس محتار بیگم کو بھی سمجھا دیا جائے کہ آ عاصر مرحوم کا صدر فراموش ہو جائے گا۔ ظم کی زعد گی سے اچھی شد ہوگی ۔ قو ہری بھی شد ہوگی ۔ اوبی شوق کے بچرا کرنے کے لیے لاہر رہی موجود ہے وغیرہ۔

انتمام جمت کے بعد فدکورہ بالا دعا کیں کی جائیں۔اس کے بعد طیفہ صاحب قادیاں کی طرف ممال پڑیں اور ہم لاہور کی طرف۔اگر دونوں سما تھی مرزا بشیر الدین محبود کے بیکھے جمل پڑیں تو وہ سبچے ان کا باپ بچا۔اگر اعلاما بیجھانہ چھوڑیں تو ہم سبچ۔

ہم نے یہ چنوسطور بطور دفوت نامہ تحریر کردی ہیں۔اب مرزا صاحب کا فرش ہے کہ وہ میدان مبلا میں تشریف لاکی اور خواہ تو اور اراز الدجل' جیسے انازیوں کو آھے نہ دیشکیلیں۔

(الراتم ها بي لق لق مخي عنه )

خلیفہ جی کی شاوی (سد باد جہازی کی قلم ہے)

آب سجع ابرسارا ابتمام كى كي ب-الى مفرت ظيفه في كابياه بور باب-ووقو آب كو

> یاں سر پرشور بے نوالی سے تھا ایوار جو واں وہ فرق ناز زیب بالش کخواب تھا

امجی راتم الحروف بین یک بینیا تھا۔ اسٹے میں خبر آئی کہ تظ ان کی رہم کب سے اوا ہو بھی۔
خطر تکار مفتی مجر صاوق نے پڑھا۔ چھوہارے اور شیر پٹی تشیم کی گئی۔ اور خلیفہ بی خلفائن صاحبہ کو لے کر
خوائد کے شوندے محر سدھا ہے۔ ہمارا تو اراوہ تھا کہ اس سوقع پر قاویان جل کے سہا پڑھتے اور واو لینے۔
کیس خلیفہ تی نے اپنے پرائے نیاز مندوں کو اس سوقع پر باد بی نہیں کیا۔ حالاتھ ایسے موقعوں پر وشمنوں کو بھی
خراسوش نیس کیا جاتا۔ اور جاری ان کی وشنی تھوڑی بی ہے۔ یونی بس یا واللہ می ہے۔

قادیان جائے اور محفل عردی جس سرا پڑھنے کا تو موقع نیٹی رہا۔ البتہ یہ" ہا کی سمرا" علی واڈ لی نمبر جس شائع کر دیا جائے گا۔ خلیفہ بی بمبل بحول جا کیں۔ ہم تو انیس بھولنے سے ٹیس۔ سمرے تکھیں گے۔ تبنیت نامے شائع کریں ہے۔ دفتر "احسان" میں رہ دیکا ہوگا۔ چا غال کیا جائے گا۔ الجہ غراور کا جب طرک اور چیرای" مبارک سلامت" کا شور مجا کیں ہے۔" جا تدمیون کی جوڑی برقراد" کے فعرے لگا کیں ہے۔ اس بربھی قاویان والے ہم سے ناراض رہیں تو ان سے خدا سمجھ۔

مولانا مظری اظهرتی اظهرتو جارا کہا کب انیں ہے۔ البتہ ہم نے مولانا مرتف احمد خان اور مولوی اشرف صاحب کو سجھا دیا ہے کہ خلیفہ ہی گیا' خاندآ یادی' بلکہ چڑی شادی کی رعایت ہے' خانہ پر گ' انہیں دنوں ہوئی ہے۔ اس لیے ''مہللہ مبللہ'' کا شور مجا کر ان کا بیش منعفی نہ کیجئے ۔ کہیں ''دہن ٹی' نے کن لیا کہمیاں'' مبللہ'' کے ڈرے کھر میں جمیے ہوئے ہیں ، تو ہوی اپنی ہوگا۔

"الدجل" كماية يترخوابه غلام ني ياكل مرائ خلافت كوكي دومرك" خوابد" أثراس" جمله ناز" كمك بيتي كيس قو جارا به يبغام جناب خلافت بنائق محك كانها ديس كالمبللة كور ب خواو مخواو الي جان بكان نه يميح به جب مك" جلاعروى" بي نيس نكلت بم ان "مياز وطلو ل" كورو كريمس كار آب مزيد كيميخ اور داديش دينيك " wordbress.com

### جيسى روح ويسے فرشتے

افد افد مرزائی کے الہام مکا شفات دویات دو پر اسٹھنے کے چکریش کے اور مرزائی کڑھنے مجمع اس ڈیوٹی کو بھالاتے رہے۔ ممر دو تو جس طرح ہوا، سرکیاش ہوئے۔ اب نہ دہ رہے نہ ال سکھ فرشتے۔ ہاں تیر سے ان کی نشانی اوا کی یاد دلائے کے لیے ابھی ہاتی ہے۔ کواس کے پاس فرشتے نہیں۔ اور نہ ہی الہام ہاتی کی مشینیں ہیں اور ویسے بھی اب ان چیزوں کی چنداں منرودے نیس۔ کیونک پہلاستاک می اس قدر ہے جونا قابل اختیام ہے۔

مبر حال دو کام جومر ذاتی کی جدت طبع کی کزوری ہے رو گئے تھے، دو جنالی نبی کے اس ہونہار الاؤلے بیٹے نے جس کی ہے چھٹی شادی شاروا ایکٹ کے ہوتے ہوئے ایکی ہوئی ہے، پائے پخیل کو پہنچے۔ ویل میں قار کین کرام کی وفہی کے لیے دوخواہات میان کرتے تیں، جن سے سے انداز و آسانی سے لگا ہے۔ جانبے گا کہ یہ کمینی اللہ والوں کا ٹولہ ہے یا ونیا داروں کا گروہ رحمانی ہے یا شیطانی۔

مسٹرلاکڈ جارج تھبرا گیا کہ محمود کی فوجوں نے عیسائیوں کو شکست دے دی

دقیا یس یں نے ایکھا کہ یں لنڈان یں ہوں اور ایک ایسے جنسے ہوں ہوں ہوں ہیں۔
کے براے بڑے میں اور وزواء اور وزواء اور دوسرے برے آ دی ہیں، ایک وعولی حتم کا جنسہ ہے۔ اس ہیں ہیں ہتائی ہوں۔ مسٹر لائڈ جاری اس میں تقریر کر دہے ہیں۔ آئٹر ہر کرتے کرتے ان کی حالت برل کئی۔
اور انہوں نے بال ہی فہلنا شروع کر دیا۔ لارڈ کرزن صاحب نے آ کے بڑھ کر ان کے کان میں پھی کہا۔
تامنی عیداللہ صاحب میرے باس کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ قاضی صاحب نے بھے جواب دیا کہ مسئر لائڈ جاری نے لارڈ کرزن سے بدکھا ہے کہ من باگل تیس ہوں، بلکہ صاحب نے بھی جواب دیا کہ مسئر لائڈ جاری نے کہ مرزامحدوا تھ ایک بھی بیسائی لشکر میں اس وجہ سے ٹیل دہا ہوں کہ بھی ایک خیر آئی ہے کہ مرزامحدوا تھ ایک بیا ہوں کہ بھی ایسائی لشکر کو دیا ہے گئی آئی ہیں اور سے لائل وجس میسائی لشکر

## وليم دى كنكرر فاتح الكلستان

جیں نے دیکھا کہ انگلتان کے ساحل سندر پر کھڑا ہوں، جس طرح کوئی فخض تازہ وارد ہوتا ہے اور میرا لباس جنگی ہے۔ اس ایک جرشل کی حیثیت ایس ہوں اور میرے پاس ایک اور فخص کھڑا ہے۔ اس وقت ایس میدخیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس ایس مجھے فتح ہوئی ہے اور جس اس کے جعد میدان کو ایک حربر جرشل کی طرح اس نظرے و کچے رہا ہوں ، کر آب جھے اس انتح سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کرتا جا ہے۔ ایک کنز کی کا مونا شہتر زائین پر کتا ہوا چاہے۔ ایک پاؤں جس نے اس پر مکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں زمین پر ہے۔ جس طرح کوئی فخص کی دور کی چیز کود کیانا جا ہے تو ایک پاؤس کی او ٹی چیز پر د کھ کر اونچا ہوکر دیکا ہے۔ ای طرح میری حالت ہے، اور جاروں طرف نگاد ڈالٹا ہوں کہ کیا گوئی جگہ الی ۔ ہے جس طرف جھے توجہ کرتی جاہیے کہ اشتنے تیں ایک آ واز جو ایک فتص کے منہ سے نگل رہی ہے جو بھے نظر نہیں آتا کر میں اسے باس میں کھڑا ہوا بھتا ہوں۔ اور وہ آ واز کتی ہے دیم دی تکرریتی ولیم فاتے ولیم ایک برانا باوٹاہ ہے جس نے انگستان کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد میری آتکہ کھل گئی۔

(الغضل 24 جون 1924ء)

یہ ہروہ روکیات صادقہ ایک قائم زادے کے منہ سے نکل رہی ہیں، جو بظاہر انگریزی کفش بردادی کو ہاعث فخر مجتنا ہے محرحلق سے اوپر اوپر راور دلی اداد ہے ادر تمنا کی جو خود ساختہ ہیں، وہ خوالی شکل میں بیان بورس ہیں۔

بہرحال خاعدان نبوت کے سب سے ہوئے ستون کی بات جس پر نبوت کا اتحصار ہے اور جو کارو بار رسانت کو ہر می خوش اسلولی سے نباہ رہا ہے اعتبار ند کرنا انتہائی تللم ہے۔ اس لیے انتظام کرنا جاہے کہ کب ہے مرز المی کا فالا اسپوت ولیم دی کشکرر کے لباس میں آیک کامیاب و فاتح جرنیل کی منیشیت سے چش ہوتا ہے۔ محرآ ہے۔ اے بسا آرز دکہ خاک شود۔

استغراق

مرزا صادب کے والد غلام مرتفیٰ کہا کرتے ہے کہ بھے تو غلام اسم کا گر ہے۔ یہ کہاں سے
کھائے گا، اور اس کی عمر کس طرح کے گی۔ بلکہ بعض دوستوں کو بھی کہا کرتے ہے کہ آپ ہی اس کو سجھاؤ
کہ وہ اس استو اتل کو چھوڑ کر کھائے کے دھندے جس کیے۔ اور اگر کوئی بھی انفاق سے ان سے دریافت کرتا
کہ مرزا غلام اسمہ کہاں جی ؟ تو وہ یہ جواب دسینے کہ سجد جس جا کر سقاوہ کی ٹوٹی جس علائی کرو۔ اگر دہاں نہ سطے تو باہیں ہوکر دائیں مت آ باء کی صف جس و کھنا کہ کوئی اس کو لیے سے کر کر اگر کیا ہوگا، کوئلہ وہ تو زندگی جس مرابحا ہے۔ اگر کوئی اس مف جس ایس و سے تو وہ آگے سے ترکمت بھی تیس کرے گا۔ آ ب کوشیر بی سے بہت ہیا دے صورتی جو کر حسے ہیں گڑے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔
سے بہت بیار ہے۔ اور مرض جول بھی عرصہ ہے آپ کوئی ہوئی ہے۔ اس زیانہ جس آپ کی کے ڈھیلے بھش وقت جیب جس بھی کر کھنے تھے۔ اور ای جیب بھی گڑے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔

besturdubooks.nordpress.com منيرالدين أحمر

## احمر بوں کی تعداد کا مسئلہ!

عماعت احمد یہ کے ممبران کی تعداد کا مسئلہ نیائمیں ہے، کیونکہ اس بارے بٹس مرزا علام احمد قادیانی کے وقت سے تھیا جا آتا ہے۔ موسوف نے انہویں مدی کے انتقام پر یہ دموی کیا تھا کہ آپ کے چرد کارول کی تعداد لا کول تک این میکی ہے۔ چانچ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1900 و کے اختام م ہونے والی مردم تاری میں ایک فانہ" احمدی مسلمان" کے نام سے شامل کیا جاسے۔ ایمی جماعت کوموسوف نے بایت کی کراپنانام اس خانے میں دری کرائیں۔ بسب حکومت کی طرف سے مردم عاری کے اعداد و عارشالنا کے محفظ قربا جلاک اس خانے میں بندوستان جر میں صرف بجیس بزار افراد نے اپنا اندراج کرایا تھا۔ جاک لا کھوں ویرہ کاروں کا وعوتی ثابت ندکیا جاسکا تھا اس لیے جماعت نے مردم شاری کا نام لیٹا چھوڑ دیا۔

فليفه ناني مرزا بشير الدين محود احد بهى اين والد ماجد ك تشن قدم م يطيع موية سال بدسال جماعت کے ممبروں کی قعداد کو ہز معاج عل کر بیش کیا کرنے تھے۔ چنانچہ انہم 1946ء کے جنسہ سالانہ پی شائل ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں جو قادیان میں آخری ثابت ہوا تھا کھیا کیا کہ بھاس بزار احد بول فے اس میں حصر این تعاریم ری عمران وقت بارہ سال تھی اور شن بھی اسے والدین کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ جلسے بیڈال میں جاریا کی بزارے زیادہ انسان ٹیس سائنکتے تھے۔ اگر قادیان کی بوری آبادی کو شال كراليا جائے تو زيادہ سے زيادہ جي جي بزارانسان اس جلسہ كے موقع پر قاديان على موجود تھے۔

اس کے بعد جب رہوہ میں جلس سالاند منعقد ہونے (کا تو عام طور سے شامل ہونے والول کی تعداد کے بارے میں بدیالیسی اینائی می کدوہ کرشتہ سال سے دو کی بتائی جائے۔ یدوی اصول ہے جس بر مرزا طاہرا جمد نے آئے۔ ٹال کرممل کیا اور ہر مال بیعت کرنے والوں کی تعداد کو مال بدمال ووکٹا بٹانے کھے تھے۔ بیوس کی دہائی میں نوبرسول تک میں خود رجوہ میں مقیم رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں ہر سال حیرے ہوتی تھی کہ جلسہ میں شائل ہوئے والوں کی تعداد حیرت انگیز طور پر براما وی جاتی تھی جیکہ ہم نے است الوكول كوخود إلى آئمول مدروه من تبين ديكها تفاركها جاتا تها كونتكر خاف محمكواكي جانے وال رہ نیوں کی تعداد کوجنسہ کی شات ہوئے والول کی تعداد قرار دیا جاتا تھا۔

1978ء میں بھے جرمن عکومت کی طرف سے جماعت الدید کے طاف چلے والی جم کا جائزہ لیے کے لیے کا سال بھوایا گیا تھا کہ جمال پر بھے علاوہ وہ مری چیز دن کے جماعت کے ممبروں کی تعداد کی بارے بھی اعداد کی مرکزی تھے ہے ہیں ہارے بھی دائید کے بارے بھی اعداد کی مرکزی تھے ہے اس بارے بھی دائید کی مرکزی تھے ہے اس بارے بھی دائید کی مرکز اپنا وقت شائع کرنے کے متر اوف ہوگار اس کے باوجود بھی نے موانا شغیع اشرف سے داولپنا کی بھی المبرا کی ایون کی کے میرے موال کا جواب کول مول دیں۔ جب بھی نے اصراد کیا تو فر مال کر بھی جائیس کا کہ کے درمیان ہوگی کراس بارے بھی دو حتی طور پر پکوئیس کہ سکتے رہیں نے کہا کہ داولپنا کی جماعت کی تعداد کا تو آئیس کیا ہوگا۔ اس پر آئیس کہتے طور پر پکوئیس کہ سکتے رہیں نے کہا کہ داولپنا کی جماعت کی تعداد کا تو آئیس کیا ہوگا۔ اس پر آئیس کہتے ہیں تو سارے ملک میں کیے جائیس کا کہ ہوسکتے ہیں۔ اس موال کا جواب ان کے پاس تیس تھاراس

مجرمیری طاقات اسلام آباد بس جرش سفارت خانے کی ایک تقریب میں اس شہر کے امیر عاعت ادر میکرٹری مال سے ہوئی۔ جرکن سغیر نے میرا تعادف ان کے ساتھ کرویا اور کہا کہ ان سے اعداد و شار پر چھے جائے ہیں۔ محر وہ معفرات یعی آئیں بائیں شائیں کرنے گئے۔ جب میں نے ان کی مقال جامعت کے بارے میں جانا جابا تو بھروی صورت حال لگی جوراد لینڈی کی جماعت کی تھی۔ اسلام آباد شما احمد بول کی تعداد کہیں کم تھی۔

می فیصوچا کدفا قب زیردی ایڈ عز" فا بور" سے پوچھا جائے۔ وو محانی تنے اور ان کے ساتھ میری قدیمی دوئی تھی۔ اس لیے مجھے امید تھی کروہ میرے سامنے جھوٹ تیس بولیس مے۔ البتہ عی جانیا تھا کروہ بہت قدائی شم کے اجری ہیں۔موصوف نے آگے جھیکنے کے بغیر کہا: پینٹالیس انکی۔

جنوری 1985ء میں جبری طاقات بھین کے گاؤں پیدروۃ بادے متام پر جماعت احمد ہی ایک متام پر جماعت احمد ہی ایک متاز شخصیت برخمود احمد کے ساتھ بوئی اجو آج کل جامعدا حمد ہی کے پہلی جیں۔ وہ اس زباتے ہیں دہاں پر عالم جانے والی جانے والی مجد بنارت کے امام تھے۔ آپ برحم اسجال کے صاحبزادے جیں اور اپنے باپ کی طرح آکے بران کے ایک طرح انعن انعان جیں۔ ان کے باپ نے طلعہ کائی پرجنس بوراہ ردی ہے اترابات کنے پران کے چیجے تماز پرجنی جووڈ دی تی جس کی پاوائی جس کی پاوائی جس کی باد کرا دیا تھا۔ برحمودا حمد طلعہ کائی کے دایا واور خلیفہ والی مرد اطام راحمد کے بھین کے جموی اور دوست جیں۔ دونوں نے اندان جی طلعہ کائی کے دایا واور خلیفہ والی مرد اطام راحمد کے بھین کے جموی اور دوست جیں۔ دونوں نے اندان جی بھی دو سال ایکھے بسر کیے بینے جس کا انتقام مان پر کینے والے تھین الزابات کے سب ہوا تھا جس کا ذاکر دوسری جگ ہو کہ گئے دالے تھین الزابات کے سب ہوا تھا جس کا ذاکر دوسری جگ ہو آجی ہو کی ۔

على نے ان سے كہا كر جماعت كے ممبروں كى تعداد كے بارے بيں كيے جانے والے دعوے

ydpress.com

مرے بزدیک تلا ہیں۔ میں نے آئیس بٹایا کر میری تحقیق اس بادے میں مختف اعداد و شار بٹانگائی۔
انہوں نے کہا کدان کے بزدیک بھی جماعت کے اس سلطے میں کیے جانے والے وجوے ورست نہیں ہیں۔
مگر پیٹٹر اس کے کہوہ مجھے بتا کیں کدان کے اعدادے کے مطابق پاکستان میں احمد ہوں کی تعداد گئی ہے او
جوے سنا جا ج جیں کہ میری تحقیق کی غیاد کیا تھی اور میں کس نتیجے پائٹیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس
مقعد کے لیے ساتری و بائی میں ہوئی تھی ہوئی تھی اور میں کس نتیجے پائٹیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس
مقعد کے لیے ساتری و بائی میں ہوئی تھی ہوئی تھی اور میں کس نتیج پائٹیا تھا۔ اس میں
جزار بٹائی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ جو تھی تھی ماہ تک چندہ اوا نے کرنے اس کو جا عت کی رکئیت سے
کیمیں جزار بٹائی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ جو تھی تھی ماہ تک چندہ اوا نہ کرنے اس کو جا عت کی رکئیت سے
فار خ کر دینے کا تھم ہے۔ اس لیے ہم فرش کرتے ہیں کہ چندہ دینے دالے چیس بڑار آوئی جماعت کی رکئیت سے
ایکٹو مجمد جیں۔ چونکہ عام طور سے چندہ اوا کرنے والے خاندان کے سریراہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی
وساطت سے ہم اندازہ لگا بھے ہیں کہ اجر بول کی گل تعداد کیا ہے۔ میں نے کہا کدا کر ہم فرش کریں کہ چندہ
وساطت سے ہم اندازہ لگا بھے ہیں جزار ہے اور ان کے افراد خانہ بھی دو لا کھ بچیاس جزار ہیں آئے گل تعداد پائی گا کہ
افراد کا ہونا تصور کر کیا جائے تو کل تعداد دو لا کھ بچیاس جزار ہیں آئے گل تعداد پائی گا کہ
ہوگئے۔ اس سے زیادہ احمدی پاکستان میں نہیں پائے جائے۔
ہوگئے۔ اس سے زیادہ احمدی پاکستان میں نہیں پائے جائے۔

مرتموداحر نے کہا کروہ می ای نتیج پر مپنچ تھے۔ان کوظیف الف مرزانا مراحد نے اشاعت القرآن نائی تو کیک کا انچاری بنایا تھا جس کے ہردیام کیا گیا تھا کہ براحری کو کم از کم قر وَن کر کم فاظرہ پڑھنا سکھا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کی تمام احدی جاعتوں کا ایک سروے کرایا تھا جس جی بیددیکنا مطلوب تھا کہ کہتے اجریوں کوقر آن کریم ناظرہ پڑھتا آتا ہے اور کتنے اجمدیوں کو ترجمہ کے ماتھ چڑھنے کی تو فیل کی ہے۔ بیتمام اعداد وشار جب ان کے دفتر میں موصول ہوئے تو با جا کہ باکستان عی احدیوں کی قدود پانچ لاکھ سے کم ہے۔

میں نے کہا کہ اس کے برکس جماعت بدستور بدووی کرتی جلی آئی ہے کہ پاکستان میں ان کا تعداد پیٹالیس لاکھ اور سادی دنیا میں ایک کروڑ ہے۔ کیا وہ یہ بات خلیف دالی مرزا طاہر احمد کے خدمت میں چیٹی ٹیس کرسکتے کہ ایسے خلا دو ہے جا کی تو بہتر ہے۔ میرمحود احمد نے کہا کہ ان کی صفود کے ساتھ بے لکافی ہے اس لیے آگل ملاقات میں وہ الن تک یہ پہلام چیٹیا دیں گے۔ جھے علم تیس ہے کہ انہوں نے یہ بات مرزا طاہر احمد ہے کہی پائیس ریسوال ان ہے کیا جانا جا ہے۔ میں نے سا ہے کہ وہ آئی کے دوہ آئی تیاری اورضعف کے سبب جامعہ احمد یہ ہے دفعت پر جیس رقرین تیاس ہے کہ دو ایسی کے دوہ میں مقیم ہوں گے۔ میرمحود احمد کے بیان سے یہ بات تابت ہو جاتی ہے کہ جماعت کے مرکزہ اسحاب کو احمد ہوں کی تعداد کا درست اندازہ ہے اس کے باوجرد وہ فلط بیاتی سے بازئیس آئے۔

besturdulooks.nordpress.com مشس الإهباء علامه الخاج تحکیم غلام تی ایم اے (سرحوم)

# نسخه'' ز د جامعشق'' کا تنقیدی جائز ہ

يبال پر اس امرك وضاحت خرورى ووكى كديدني بيني مرزة قاديانى كوالهام ك وربيد شیطان نے تلایا۔ تنول الشیطیں عنی کل افاکہ انہائم تمکن ہے۔ مرزا قادیانی پرمسلط شیطان نے اس کوالیام یا کرافون حرام چیز ب<sup>مش</sup>مثل بیانی بتایار من حرای جیسی یا بی شخصیت مرزااس کے استعمال پراٹل عمیار اور پھر مرزا کے استعمال نے اس قادیانی مروہ کے لیے نسخہ کیمیاء بنا دیار (افیون کیمیاء ہوگی) مکیم خورالدین نے قامیانی گردجول کی کزوری سے فائدہ اٹھا کرتنے برمرزاکی البامی مہریرا فی بھی مہر لگا دی۔ یہ سونے پرسوباک، ہوگیا۔ مکیم ٹورالدین کی ہوں زرنے قادیانیوں کوخوب لوٹاء مال حرام بجائے حرام رونت۔ قادیان سے کے کروزوہ تک خوب افیون نسخد شفاہ کے طور پر استعال کیا گیا حالانک ریمتان بیان نہیں کہ حرام میں شفا وٹیٹن ہے۔ اب اس مضمون میں ماہر فن نے طبی فقط نظر سے سوال انتمایا ہے کہ بیر مند ادا یات ک تصومیات کے لحاظ سے معز ہے جس بیاری کے لیے تجویز ہوا اس کو بجائے نفع کے نقصان ویتا ہے و اس لی ظ سے سرزا کا البیام اور نورالدین کی طب وونوں کا جناز ونکل عمیا۔ اب آپ یمبلے سرزا قادیانی کاوہ حوالہ یز هیں جس ہے اس نسخہ القائے شیطانی کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد پیرمضمون کو ملاحظہ فریا تھیں تا کہ پیرومرید کی جہالت ما بی آپ برالم نشرح ہوسے۔

حامد على قاد يانى خادم معفرت كيم مومو د (مرزا آنجهاني) بيان كرت بين كه جب هغرت معاحب مرزا؟ نے دہری شادی (محمود کی امان ہے) کی تو ایک مرتک تجرد میں رینے اور میاہا ہے کرنے کی وجہ ہے آپ (مرزه) نے اپنے تو کی میں ضعف محسوں کیا (پھرشادی کیوں کی؟) اس پر وہ البای نسخہ جوز دیا محشق کے ام سے مشہور ہے بنوا کر استعمال کیا۔ چنا نجہ دو منو نہایت علی بایر کرے تابت ہوا ۔ امہا می ہونے کے متعلق دو ہاتھ کی گئی جیں۔ ایک میر کہ بینے البام ہوا تھا۔ دومرے میدکہ کسی نے مینے حضور (مرزا) کو جایا۔

اور پر البام نے اے استعمال کرنے کا تھم دیا۔ ( تذکرہ ص 761 طبع 3 بحوال سیرت المبدی جعید 3 روایت نمبر 569)

نی زد جام مثق ہے جس ہیں ہر ترف دوا کے نام کا پہلا ترف مراد ہے زحفران، وار کی گا۔ جائفل، افون ، مشک، مقرقر حا، تشکرف، قرنفل مین لونگ ان سب کو ہموزن کوٹ کر کولیاں بناتے ہیں اور روغن م انفار میں چہب رکھتے ہیں اور روزانہ ایک کوئی استعال کرتے ہیں۔ (کڈ کروم 761 بحالہ میرت المہدی ن 33 میں 53) اب اس نے کی طبی کیا تا سے مقبقت ماہ متقد ہو۔ مشمون نگار نے اسے بھیم نورالدین کا نسق تا با ہے حالانکہ مرزاکی میکر شہر سازی ہے۔ تاہم اسے نورالدین نے استعمال کرکے فن طب سے عدم واقعیت کا جورت ویا۔

تھیم ٹورالدین بھیردی کوجوم ادراه با ایک بہت ہوا طیب بھتے جیں دادران کے تعلق عام خیال یہ ہے کہ آپ ٹن کے امام حجہ زوجام عشق ان کا معرکے کانسق ہے جس کے متعلق دحویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ضعف باہ کو دورکرنے عمل اپنا جواب آپ ہے۔ آئھ وہ خلات عمل ان دعادی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ جہاں تک عمل مجمد سکا ہوں، حکیم صاحب کا میاب طعیب نہ تھے۔ بلکد آپ کی شہرت دراسل انٹر ریجر کیک کی مرتون تھی۔

نوز: زائد قیام جوں جی آیک مسلمان دیمی کی قوت یاد بے صد ضعیف ہوگئی۔ اِس نے تعجم صاحب سے موش کی کہ کوئی خاص دوا میرے لیے تیاد کریں۔ تھیم صاحب نے لمنز ڈیل بنایا۔ زعفران، دادگاتی، جائفل، افجون، مشک، عاقر قرصا، شکرف، قرائل ہرایک ایک بائٹ مردارید باش شہد میں ایک سرن کی کولیاں بنا میں اور کاڈ لیورآئل کے ساتھ آیک کوئی بعداز غذا کھامی کاڈلیورآئل کی جگہ سکہ ایک قولہ کے ساتھ بھی استعمال کر بچتے ہیں۔

اس کے چندروز کے استعال سے بہت فائدہ ہوا۔ اس نے شکریہ کے طور پر کی چی محوزے تھے۔ صاحب کو دینے۔ اور مکیم صاحب کی زوق بچول سمیت وقوت کی جب مکیم صاحب کی بوی ان کے سکان ہر محکیل تو اس دیمس کی بیٹم نے سونے کے بزے کڑے ان کو پہتائے (بیاض خاص ص 47-48)

تقید: زدجام محق تھیم صاحب کا معرکہ کانسن ہے، جس پر انہیں ہے صداحتاد ہے کین حقیقت ہے کہ اس کو جننا شا کدار اور معرکہ پرورنسند آراد وہا جاتا ہے۔ یہ انتخابی گیر بے بنیاد اور نشسان رسال ہے،
کی کہ اس نسو کے اجزاہ و کیلنے سے بعد چاتا ہے کہ نداؤ تھیم صاحب آوت ہا، سے واقف ہیں اور نہ تن خواص کا دویہ سے الآلیت رکھتے ہیں، مرف چھ دواؤں کو جو آوت ہا، سکے لیے فتلف مورقوں اور مختف مالوں کی بہت مالوں میں استعال کی جاتی ہیں الیمن کیک جا کردیا ہے ادر اس میں ایک ایکی بیجید کی بکر شعیدہ بازی رکھ مالوں میں استعال کی جاتی ہیں انہیں کیک جا کردیا ہے ادر اس میں حتاثر ہوئے بغیر نیس رہ سکا۔ اس کا

شاعران نام دوجام مخش اور پھر برلفظ سے ایک دوائے نام کی طرف اشارہ کرے اے نسنے کی مورہ دے دی ہے اور حقیقت مید ہے کہ اس گور کھ دھندے کا کوئی سر پیرٹیس۔

### قوت بإوكى حقيقت

جہاں تک قوت باد کا تعلق ہے اطباعی متعقد مین استافرین سے لے کر سوج وہ دور کے ماہر جنسیات اور ڈاکٹروں تک اس امر پر متعلق ہیں کہ قوت باہ کوئی ایک طاقت نہیں جرکی ایک عضو یا صرف چھوں میں سے متعلق ہو۔اس کا تعلق انسانی افر ہی توانائی جوخون کے اندر پائی جاتی ہے اوراس فردس اُطاقت کے ساتھ ہے جوانسانی اعصاص پائی جاتی ہے۔

جب کی عضو کی طاقت گزور ہو جاتی ہے، یا خون کی توانا کی زائل یا تم ہو جاتی ہے تو اس ہے ضعف بادیجا ہوجاتا ہے۔

اس کی بہتر میں مثال مٹیم انجن کی ہے کہ انجن کے دختام پردوں کی درتی کے ساتھ اس بی آگ اور پائی بوری مقدار میں ہو، تا کر مسج پر دوں کو ترکت دے سکے۔ جس سے انجن اپنی رفتار قائم رکھ سکے محر ادارے اکثر اللی احد اس مسئلہ اور حقیقت کو نہ تھے ہوئے صرف ادویہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ فاال دوا فلال مرض کے لیے مفید ہے احد میں صورت تعلیم نورالدین صاحب جیے کتابی تھیم کی تھی، جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اے نن سے دورکا لگاؤ بھی شرقیا ،جس کا جوت ان کا یہ معرک الآوا وار نسخ ہے۔

مجزبيرادوبير

نسخے کے تمام این اتقریباً متضادین کوئی جزواگرا عصاب کو گرم کرتا ہے قو دومرا خشقہ کرنے والا ہے۔ اگر ایک تقویت و بتا ہے۔ تو دومرا ضعف پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک وہائے کو مغید ہے تو دومرا ول کومنٹر ہے۔ اگر کوئی جگر کومغید ہے تو پٹول کے لیے معنز ہے کوئی معدہ کومنز ہے تو کوئی محرد وال کے لیے ضرد رسان ہے۔ بہر حال ایک لا یعنی طوہار ہے جو تکیم صاحب نے بچا کر ویا ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ این فسند ہے معنی غرق نے نا ہا وہ ۔

نسخہ بیں دعفران اور افعون دونوں انہائی مضعف قلب وجگر ہیں پشکرف، دار پہنی، جائفی، عاقر قرحا اور قرنغل مضعف اعصاب ہیں ۔ کاؤ نیورآ کی معدد اور چکڑ کوٹراب کرتا ہے۔

روقن مم الفارجس لمريق ہے بنايا ميا ہے مين مرف طاقت کے ليے قير مفيد ہے بلکہ خت معز ہے، مرداريد بيد برائے وزن بيت ہے دوند بيرجيوائی چونا جن مغرج قلب لکھا مي ہے دراصل اعصاب کوشندا آ كرنا ہے اس نسخ ميں اس كی شونيت بعيد از مقل ہے۔

اس تعديش كوئي دوا الكي تيس جس سے توان كے اعد قوانا في من اضاف بور جال مك اس ك

اجرا بیل طاقت دینے کاتعلق ہے، تمام دوا کی کی ایک عضوکو مرکزی انتظافر ارد سے کر جم یوفیلی کی کھی۔ زعفران کرم بدرجہ دوئم ، شکف جدرجہ اول ، وارجینی کرم و شکف بدرجہ سوم ، جاکھلی گرم بدرجہ ووج شکف بدرجہ دوم سوم ، انبون سرد اور شک بدرجہ چہارم ، مشکف سرد اشک بدرجہ دوم ، عاقر قرحا گرم و شکف بدرجہ سوم ، شکر ف گرم و شکف بدرجہ دوم ، قرنفل گرم و شکف بدرجہ سوم سرد و شکف بدرجہ دوم ، سم الفار گرم و شکف بدرجہ چہارم ۔

فاكده

جہاں تک اس نسخہ کے فائدہ کا تعلق ہے اس بیں کوئی شک ٹییں اس میں چندادہ یہ شانی لوگ، دارجینی میں چندادہ یہ شانی لوگ، دارجینی مقتوی یا ہ اور چگر جی ان ہے کئی قدر حرارت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر چہوہ بعض اجزا سٹا الجون، مروارید کی شوایت سے شائع بھی ہوئئی ہے۔ مبر حال کئی قدر حرارت اور معدہ اور چگر کی تقویت قائم راتی ہے جس سے مکن ہے ان لوگول کو فائدہ ہو جائے جن کی قوت یاہ معدہ اور چگر کی خرابی ہے کم ور ہوگئی ہے۔ در شاہے معرکہ یا شان کا لنے کہنا غلط بات ہے۔

 besturdulooks.wordpress.com فقتل كريم خال دراني

## قادياني تبليغ كي حقيقت

مججه معلوم نتیل به غلا خیال ہندو تان میں کس طرح سیل عمیا کہ ووکگ کی مجد لا ہوری احدیوں کی تعبیر کردہ ہے۔ بیم عدسر کار بھویال کے رہ بدے تھیر بولی تعی، اور مجد کے ساتھ رہائٹی مکان سرسالار جنگ (حيدرآباد) كى يادگار بادرونول كاتبير ۋاكثر لائتر كامتمام يى بوڭتنى د ۋاكثر لائتر، ایک جرمن عالم شے جن کو اسلام ہے بہت ائس تھا اور بعض کا خیال سے کہ وہ ول سے مسلمان تھے۔ بندوستان میں مردشتہ تعلیم علی کام کرتے متھے۔ پہلے انسکٹر آف سکوٹر اور پھر کچھ عرصہ سے لیے بنجاب بوغوری کے رجنزار رہے تھے۔ ان کی فواہش تھی کہ واایت میں معدوستان کا ایک نشان مجی قائم کر ویا جائے۔ چانچے انہوں نے ایک اور نیکل انٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف مسجد تھی اور اس کے ساتھ ہتدوؤں کے لیے ایک متدر ہوا ویا حمیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مندر کا حصہ فرونت کر دیا۔ لیکن مبحد کا حصہ سید امیر علی سرحوم کے طفیل محفوظ رہ میا اور سید امیر علی نے ہی خواجہ کمال الدين مناحب كومحدثث آباد كباب

جوج چوٹی کے انھر پرسلمان ہوئے ہیں دان میں سے ایک بھی ایسائیں جس نے ووکیک مٹن کی ہوارے سے اسلام قبول کیا ہو۔ لارڈ ہیٹر نے نے خود اعلان کیا تھا کہ میں اسلام کا بطور خود مطالعہ کرکے اس فرہب میں واعل ہوا ہوں اور مجھے قبول اسلام سے صرف بندرہ دن پہلے خواجہ کمال الدین سے تعارف جوار سنر مار باذیوک چھال معر میں مسلمان ہوئے اور زیادہ تر ترکی اور معری اثر کی وجہ سے ہوئے۔ سرآ دمیدالد بملٹن نے عالبًا ایک عالمی مرورت سے مجبور ہو کر اسلام کا اعلان کیا۔ اگر ایک ایک کے حالات وریافت کرواور ان سے بوچھو کہتم نے کس طرح اسلام قول کیا تو معلوم ہوجائے گا کہ اٹرات کھاور ہی يتقرر ووكنك مسجدكا قبول اسلام سنته كوئي واسط ناقفات

1920ء کے آغاز شن، میں بورپ تمیا اور 1928ء کے اوافر میں ہندوستان والیس آیا۔ تقریباً توسئل كا درمياني عرصہ بكت الكستان ميكوغرب البند كاكيك 2 برو ٹرينڈ اڈ اور بيكوعرصة تحدہ اس يك ش كزرا اور آخری ہونے چارسال برمنی میں بسر ہوئے۔سنر کی غرض کیلنے اسلام تھی اور دوسانوں سے سوایاتی ساری مدت اس کام میں صرف ہوئی۔ میں نے جو کچھا بی آئٹموں سے دیکھا اور جو کچھ میرے ذاتی تجربیٹی آیا اس مضمون میں وہی کچھ بیان کرون گا۔

دو کگ مشن کو 1920ء جی میلے پہل جی نے دیکھا۔ای ذیانہ جی اس کا انحطاط شردع ہوا اور انحطاط کی ابتدائی مشن کو 1920ء جی میلے پہل جی نے دیکھا۔ای ذیانہ جی استب طالت کے باحث انحطاط کی ابتدائی مشرلیں جی بے خودائی آنکھوں سے دیکھیں۔ خوالیہ کا اللہ بین صاحب طالت کے باحث ، بیندوستان بیٹھے تھے۔مولوی عمد دائد بین صاحب ان کی جگر کام کرنے کو محد کیاں وس مہید کے بعد والیس آنکھے۔ ان کی جگر مولوی مصفی خال الم مجد وو کگ مقرر ہوئے۔مصفی خال نے مشن کو ایسے ممین گڑھے میں بھینا جس سے دو آج کے کال بیس سکا۔ حقیقت میر ہے کہ اس کو نکالے کی کوشش ہی نہیں کی گئے۔

مولوی مسطنی خان کا طریق کاریس نے بہت اچھی طرح دیکھا، کیونکہ میں خورجی سجد ہی ہیں ا رہتا تھا۔ مسطنی خان تبلغ کے کام کے لیے تہایت فیر موزوں اور احساس فرض سے تعلقا بیگا دفعی شے۔
اگریزی آ داب سے ناواقف تھاور کیھنے کے لیے بھی کوشش بھی ندی۔ اگریزی میں کفتو کرتے تھے تو ایسا تظر آ تا تھا کہ دیاخ میں پہلے اردوفقر سے بنانے ہیں پھر ای کا ترجد کرتے ہیں۔ پھر اس ترجہ کو ایک بلند آواذ کے ساتھ اوا کرتے تھے ہیں۔ سکول کا طالب علم استاد سے کئے پرترجمہ کا فقرہ پڑھتا ہے۔ لیافت کا فریہ حال تھا لیکن اپنے آپ پر محمد ڈ اتنا تھا کہ بیکھر یا خطبہ کے لیے بھی تیادی نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ تمایت ماسھول بھاس ہوتی تھی۔ تیاری نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ تمایت

مولوی مسطق قال صاحب بہت اوالوالور مانسان واقع ہوئے ہیں، سے ناشہ ہے قارغ ہوکے اس ورزاند ڈاک کی طرف حویہ ہوتے ہے۔ اس سے فارغ ہوئے تو تھوڑی ورکری ہے ہٹے ہٹے ہوئے۔ ود پہر کا کھانا کھایا اور جاریج تک پھر سو گئے۔ بھی بیٹس کھلنے کوئی جاہتا تو آ رام کری ہر لیٹ جاتے۔ ریک ہاتھ بن لیے اور ور این کے کہ گیندا آجہ آجہ آجہ بیری طرف گینگو۔ اگر گیندا تفاق زور سے آتا اور وور کل جاتا تو بعد مر نجیدہ ہوتے اور کھیانا بند کر دیتے۔ جب والات تشریف لے گئے تو بہت ویلے بنے باتھ۔ والین آئے تو ایس آئے تو است موٹے ہوگر آئے کہ جمکنا مشکل تھا۔ قیام کے آخری واوں ہیں بیت کے تئے باتھ سے والین آئے تو است موٹے ہوگر آغار مسطق فال مال صاحب واجھ اجتھ کھائے ، کھانے کا بہت شوق تھا اور ان کی بدولت ہم نے بھی کہا ب اور مرف بالا قوب بی اٹرائے۔ عارب لیے ہر دوز میر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وو کئے مش میں موائے کھائے ایک اور موٹے کا موٹ بنوا اور ویٹے ایک کوئی اور ویٹے تھائے کا موٹ بنوا الیں۔ جاوؤ الی دوڈاک ٹرج میں۔ یارہ بھی کا موٹ بنوا الیں۔ جاوڈال دوڈاک ٹرج میں۔ یارہ بھی کا موٹ بنوا لیا ہے۔ اس کوئی میں۔ یارہ بھی کا موٹ بنوا لیا ہوں موٹے کی موٹ الیں۔ جاوڈال دوڈاک ٹرج میں۔ یارہ بھی کا موٹ بنوا لیا ہے۔ اس کوئی میں الیس جاوڈال دو ڈاک ٹرج میں الیس جاوڈال دوڈاک ٹرج میں الیس جاوڈال دوڈاک ٹرج میں آبا ہے۔ اس کوئی میں۔ یہ میا موٹ میں الیس جاوڈال دوڈاک ٹرج میں تا ہم کیا۔ کوئی دو

بفتہ دہاں تھیرے ہوں گے۔ واپنی پر جم نے ان سے حالات ہو جھے، کہتے گئے دو کگے مشن کے جد دولت مند معلوم ہوتا ہے۔ کھانا ہے حد صالتے ہوتا ہے۔ یو کھانا میرے کئے کے لیے (بہت دولت مند تا ہر کھے اور کئیہ بڑا تھا) دو دقت کے لیے کافی ہو، وہ ایک دفت ڈاکہ بچتا ہے اور مجینک دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ خال ہفتہ میں صرف ایک دفعہ ہندر ومنٹ کے لیے مند کھول ہے (بدان کے الفاظ ہیں۔ مراد تھی کہ تقریر کرتا ہے) اور ایسالنا ہے شاہبے بکن ہے کہ میکھ بھو میں ٹیس آتا۔ یہ مودا کر اور ان کا بھانچا دوٹوں اکسلے کئے ہے۔ تہلی اسلام کا عبت جوش رکھتے تھے۔ داہی آئے تو بہت بدول ہوئے اور بھر نجا تو سرے سے ٹیلی مشول کا بھی مخالف ہوگیا۔ یہ قدامصطفیٰ خال کی مثال کا تیجہ۔

معجد کے علاوہ تندن شہر میں ہمی ایک مکان کرایہ پر لیا ہوا تھ۔ جو تو اُ خال رہتا تھا اور مرف
اقواد اور جعد کے دن کام میں آتا تھا۔ تماز جعد سیک ہوئی تھی۔ تماز جعد کا وقت عمواً ایک ہی ہوتا ہے۔
جہت در ہوئی تو دوج گئے۔ یورپ میں لوگ بے حد معروف رہنے ہیں۔ شہر بہت ہوا ہے اور جعد کی تماز دھو کے بینجنا بڑی قربانی جا بینا ہے۔ چندا گریز نوسلم پھر بھی بینچ کی جاتے ہے اور اپنے ساتھ ایک آ دھ دوست کو بھی بینج کے لیے بہنچنا بڑی قربانی جا کہ اس کو تعلیمات اسلام سنے کا موقع سلے لیکن مصلیٰ خال صاحب کو سب نے بروقت بینچ کی سے زیادہ این بینے کی فکر ہوئی تھی۔ ورکنگ میں امچھا باور پی تھا۔ آگر نماز جعد کے سے بروقت بینچ کی کوشش کرتے ہیں تو نماز کو دیر ہوجاتی ہے۔ ابتداء میں کوشش کرتے ہیں تو نماز کو دیر ہوجاتی ہے۔ ابتداء میں سید وسورتھا کہ ایک سا کھا کا کھا کہ نماز جعد کے لیے لئدن چلا آیا اور نماز سے فارخ ہو کر کس ہوئی ہی کھا تا ہوڑی سے نماز میں کھانے جوڑی بہت کو ایک ایک ہوئے کھانے جوڑی بہت کو الا آیا یا ایک ان میں بنوالیا۔ لیکن مصلی خال کو اپنے ایکھے باور پی سے تو رہ جائے کیکن کھانا ندر ہے۔

چنانچ آپ نماز جمعہ کے جمن بیج آفے گا۔ اوک ایک بیج سے انتظار میں بیٹے ہوئے ایک بیج سے انتظار میں بیٹے ہوئے سے۔ آپ تین بیج بیخ جمن کا خطبہ دیا۔ جلد جلد فار اداکی اور چل دیے۔ بعض ادفات فرمائے تھے۔ آپ تین بیج بیخین تھے۔ پانچ جمن منت کا خطبہ دیا۔ جلد جلد فار اداکی اور چل دیے۔ بعض ادفات فرمائے تھے۔ آپ میری فلال دوست سز سسہ نے دبوت کی ہے۔ اس لیے چی زیادہ دیر میں تھم رسکنا اور خطب مختصر کروں کا یہ فرم سرز سسکی فیافت پر تبلغ اسلام سے مقاصد آکٹر قربان ہوجائے تھے۔ آگر بر بھی فرص شاس قوم پر ان باتوں کا جواثر ہوگا، قار تین اس کا اندازہ نگا گئے ہیں۔ نوسلم آپک ایک کر کے بھاعت سے منعدہ ہو گئے۔ مصفیٰ خان نے نطعاً پروائیس کی۔ حقیقت سے ہے کہ مصفیٰ خان نے دو کیگ مشن کو بنیادوں سے ایسا بلایا کہ بھر دورائی میٹی حالت پرٹیس آ سکارہ ہے ہائی کی طرح بہادیا اور اس کے صل بنیادوں سے ایسا بلایا کہ بھر دورائی میٹی حالت پرٹیس آ سکارہ ہے ہائی کی طرح بہادیا اور اس کے صل بنیادوں سے ایسا بلایا کہ بھر دورائے۔

میرے متعلق بین مقم تھا کہ خواجہ صاحب کی واپسی بھٹ میں دو کنگ میں تھم وال رکیکن وو کنگ میں کوئی کام کرنے کوئیس تعد قطعاً بیکاری تھی۔ میں سے شام تک کھانے پینے اور کھیلنے اور کورنے کے سواناور کوئی

vordbress.cor کام ٹیمی مخدا۔ اخراجات کی فراوانی اور اس کے دوش قلعاً بیکاری۔ بدحالت دیکھ کر جھے تو اپنے آپ ہے شرم آئے گئی۔ چٹا نچے شل نے افجمن کولکھوا کہ بہال کرنے کوکوئی کامٹیس، بہتر ہے جھے اجازت دی جائے گئی فريذاة جلاجاةل واوهرت جواب بذرايد عميا اوريل فرينذاة روان بوكيا

دو سال کے بعد مینی 1922ء میں پھر جھے لندن آنا ہزا اور وو کگ مٹن کے مالات جہٹم خود د کیجے۔ اس وقت خوابید معاصب برشر کارتھے اتبت عملہ بہت بڑا تھا۔ متعدد ملٹ بڑی بڑی تو کا تخوابوں برمقرر تے۔لیکن مب کے مب بیکاریل ہے۔ کام کرنے کو پکھٹیس تھا۔ جو پکھ کام تھا وہ ایک وو آ دی بوجہ احسن انجام وے کتے تھے۔ بظاہر اتنا بڑا تلڈمخش وکھادے کی غرض سے تھا۔ تاکہ چندے ویے والوں کو جو جراروں کول کے فاصلے پر تھے، عملے کے فوٹو و کھے کرفظر آجائے کہ کام کس فقدر زیادہ ہے۔مشن کس قدر معروف کارر بتاہ اور اس کے افراجات کے لیے کس قدررہ پید کی ضرورت ہوگی۔ برانی محفل جوایک دند بممریکی تلی ددیاره مجتمع ند دو کل اور میراخیال ہے کہ اس کو ددیار و بحق کرنے کی کوشش ی ٹیس کی گئا۔

اس کے جیوسال بعد 1928ء میں مجراندن کر ۔ لندن مسلم ہاؤس کے قریب بی میں نے ا گامت اعتبار کی تھی۔ اس کیے ایک انوار کے دن وہاں بھی جانگلاء تا کہ دیموں کہ اب مثن کی کیا حالت ہے۔وو کنگ مٹن 1925ء سے مسر عبد الجید کے جارج میں ہے اور وہ اب بھی معبد کے امام ہیں۔ میں وہنا تو مسرعبدالجيد كاليكجر جارى تفار يميلي قوال كى صورت وكيدكر تنجب بوار جمد سے كوئى تكن جار برس جيونے میں ۔لڑکین میں بہت حسین معلوم ہوتے تھے اور ماشا واللہ بدن بہت اچھا تھا۔ اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظراً عندا میے نجیف کرفتاہت کے باعث بھکے جاتے تھے۔ جمی جران تھا کہ انگلتان کی آب وہوا على جبال مو مح بھي ہرے ہو جائے جي، ان كوكيا بن سر آپ جرد جي ساس دفت ان كي عربياليس برس ئے قریب کافئے دی ہوئی۔ لیکن شادی ایمی تک تیس کی۔

على يحى ان كالبكجر سفته بيند كيار حاضرين كاشاركيار معرست واعظ اود بيرسد سميت مولد آ وي تے: ووائكريز مرواورووائكريز مورتيل تيس باقى سب مادے بندوستانى بابندوستان سے محت موس جنوبي افریقنہ کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہاہت رویل طبقہ کے تھے۔ ان بٹل سے ایک ان کا نوکر تھا۔ موریش محترین طبقہ کی معلوم ہوتی تھیں ۔ بہت بوزھی تھیں اور لیکھر کے دوران برے آ رام سے سوری تھیں۔ چوتی انگریز اینے ایک ہندوستانی دوست کے ساتھ اخبار جی میں معروف تھا۔ امام صاحب سے سیج ہولنے دالے آ دی جیں۔ ایک ایک منٹ بعد ایک الفظ ان کے منہ ہے تکا تھا۔ اور آ واز تھی محویا کسی عمیل لحد سے آدي ٻـ besturdubooks.Wordpress.com

#### محرمتين غالد

# بیہے قادیانی جماعت!

مرزاغلام احمد قادياني

" من دیکها بول که جلسه کے بعد کوئی بهت عمدہ اور نیک اثر اس جماعت کے بعض او کوئل مثل ظا پرتیس ہوا۔ اس ابتیاع شرابعض وفعہ بیاسیت بھی مکانات اور قلب وسائق مہماندادی ایسے ، لائن رجش اورخود فرضی کی تحت الفظار بعض مہمانوں میں یا ہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹے والے تھی مکان کی وجہ سے ایک ووسرے سے الاتے ہیں۔ اگر کوئی عارہ مین ریل چلنے ئے قریب اپنی کٹمٹر می سمیت دوڑ تا دوڑ تا ان کے باس پیچ جائے تو اس کو دھکے دیتے اور در داز د بندكر ليع بين كريبال ميرتين وطالك مخائل فكل على بدر وابياى بداجاع محى بعق اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک وربیرمعلوم ہونا ہے۔ جب تک ضدا تعالی ہماری جماعت یش کچھ مادوہ نرقی اور بھرردی اور خدمات اور جفائشی کا پیدا ندکرے، حب تک پیر جلسے قریبین مصلحت نبيل معلوم جوتار اور كرم معفرت مولوى نورالدين صاحب باربا جحدت بيرتذ كروكر يك میں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص البیت اور تبذیب اور یاک ولی ادر بر بیزگاری اور الی عجت باجم پیدائیس کی سوس و یک بول کرمولوی صاحب موصوف کا بدمقوله بالكل محمح ب. بجهر معلوم بواب كربعض هغرات جماعت بين واقل بهوكره اس عابز ے بیت کرے ، پھر بھی دیسے تل کے دل بیں کدائی جناعت کے فریوں کو بھیڑیوں کی طرح د کیجتے ہیں۔ وہ مارے تحکیر کے سید مصدمنہ ہے السلام علیک نہیں کر کیلتے وجہ جانکیکہ خوش خلتی اور بهدودی سے پیش آئیں اورانیس سفلہ اورخور غرض اس قدر دیکتا ہول کہ وہ اوٹی اوٹی خود غرضی کی بنا پراڑتے اور ایک دوسرے سے دست بدامال ہوتے ہیں اور ناکارہ بالول کی وجہ ہے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات گالیوں تک تو بت کینی ہے اور دلوں پیس کینے پیدا کر لیتے

vordpress.cc مِين اور كَعَافْ بِينَةٍ كَي تَسْمُون بِرَلْفُسَالَى بحشِين بنوتي بين، بيسب بناكت كَيْ راهِين بين، بلك يعمَّى میں، ایسی بھی تہذیب ہے کہ اگر ایک،مند ہے اس کی جاریائی پر بیٹمننا ہے و ووقتی ہے اس تو الفانا حابتا تھا اور اگر نیس اٹھنا جابتا تو میار یائی کو النا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر ورمرا بھی فرق نیس آرتا اور وہ اس کو گندی کالیاں دیتا ہے اور تمام بنا رات نکاما ہے ، یہ صافات جن جوهن مشاهد و كرتا مول ، ف ول سماب جوتا يه اور جلما يه اور علم التهار ول يمن به خواہش پیوا ہوتی ہے کہ اگر میں دراندوں میں رمول تو ان بنی آ دم میں رہنے ہے اچھا ہے۔ در حقیقت ، وہا ایسے ہیں بین کوشیعانی راہیں جیوڑ نامنگور ہی ٹیس پیش (اشتیار التوائے جلسہ منسکتہ كمَّاب شيادة القرآن مغجه 2 تبلخ رسالت جلد 3 سخه 66).

"میں نے ویکھا کہ میں ایک چھل میں ہول اور سرے اورگرو بہت سے بغدر اور سور وقیرہ ہیں۔ اور اس ہے بیٹ نے استدال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ میں۔'' (زول أَنَّ مَا خُوِدَارْ بِيهَا مُمَكِّم، 17 جِراا فَي 1934 فِتْل از قاد إِنْ نَدْهِبٍ)

### محملی لا موری ( قادیا نیت کی لا موری جماعت کا سر براہ )

"The Ahmadiyya movemet stands in the same relation Islam in which Christianity to Judaism."

خرجہ: "تحریک احمایت اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے، جو میسائنیت کا دیمبودیت کے ساتھوتھا۔" (انتہاں از سامنٹہ رادلینڈی مطبوعہ تو وہان میں 240)

### مرزابشيرالدين محمود ( قاديال خليفه )

'' قادیائی جہ عت کو قاد باٹی لا ہوری جماعت سے نفت برگھائی ادر نفرت سے کے گرہا ووان کے بدترین دشمن جی مشلاً ''اگر ( قاد یانی جهاعت قاد بان کا ) آبیک بدترین دشمن ہندوؤں سے لیا حاستے اور ایک بدترین وشن میں نیول ہے ما جائے اور ایک بدترین وشن وہر بول ہے لیا جائے اور آیک بدترین وشن چامیوں سے نیا جائے (سی قادیاتی جماعت ، امور سے دلیا حاتے ) تو یقیبتاً بیغامی ، وشنی اور بغض میں دہر یہ، میسائی اور ہندو ہے بڑھا ہوا ہوگا۔ ان کے (لیعن قادیانی جماعت لا بورہ کے ) عالیٰ ممبر بغض کے جسے میں ۔ اگر کمی نے زین برجتی مجرتی دوزخ کی آگ ویکھنی ہوتو ان لوگوں کو کید لے میں نہیں جھتا ان سے زیار دیفض و کیت رکھنے دالے لوگ مجمی وزیاش ہوئے ہوں .... جہاں تک تاریخ کا بند چلنا ہے، ال اوکوں کا بغض سب سے بڑھا ہوا ہے۔'' (مرزا بشیر الدین محود احد، طلیعۂ قادیان کا خطبہ بابت 1931ء مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد 29 نمبر 222 ، مورجہ 28 متیر 1941ء) (قادیانی مقدمہ از الناس برنی صاحب )

iess.cor

مترید برآن قادیانی جماعت قادیان، قادیانی جماعت لاجور کی اندرونی حالت بھی قابلی شرم مجمعتی ہے۔مثلاً اس کا ایک حوالہ لما حقد ہو:

'' مجھے احدیدا بھی اشاعت اسلام لاہور کی نرالی دنیا کا بھی ڈکر کرہ ہے۔ اس انجمن کا مرکز

احدید بلذیک شن ایک گڑھے کے اندر بنا ہوا ہے۔ وہاں رہنے والے ذمدوار اراکین میں میں مولا تا محد علی کوسب کے اوپر فوتیت حاصل ہے اور بھر ڈاکٹر مرزا بعقوب بیک صاحب واٹس يريز فيزت وجم منظورا فجي صاحب جائنت سيكرتري، سيدخلام مصطفى شاه صاحب بهية ما سرجي - بيد عجیب آماش کے نوگ جیں۔ ان کا جو برے سے برا نام رکھو، مجھے ہے۔ یہ آتھموں سے جھیے ہوئے اس زماند کے جن جیں۔۔۔۔۔ راوگ نداخلاق کو جانتے جی مند شریعت کومندا بے قواعد کو، نہ ملکی آئیں اور ندانسانی حنوق کو، بلکرسپ کو بانی میں مل کرے سالم نکل میکے ہیں۔ان کے منے یا تھی سنو شکلیں دیکھو، تماہیں دیکھو، تو ملائک اور فرشتے نظر آئے ہیں، لیکن اعمال ہیں اور اعرد بخل کندگی کی ٹالیاں بہدری ہیں۔ نمیک ای طرح ،جس طرح ان کے محلّہ عی ذیمن کے بہت نیجے جیب کر محمدی نالی بہتی ہے ۔ ان کی اولادی احدیث یا دین سے ہرگز امچھا تعلق نہیں رکھتیں۔ … بکہ قریباً قریباً ہے دین ہیں، اس لیے خدا کے الہام عمل ہے سب روحانی حقيقت من لاولد بين " (اخبار الفضل قاديان جلد 27 نمبر 54 موريد 7 ماري 1939 - ) معلى اساتذه افسران تعليم اور خدام الاحديد كاليرفرش ب كديجول سي أواركي ووركري - بير آ وارکی بی کا اثرے کہ ہم اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھرکل جن سیج کالیاں بک رہے بوے میں۔ اگر تو وہ نماز می نیس پر سے تو دو برے مجرم میں انہیں تو کئ جرم کافی ہے، فش گالیوں ماں بہن کی وہ بکتے ہیں اور کسی شریف آ دی کو خیال ٹیس آ تا کہ ان کو روئے۔معجد مبارک کے سامنے کیلنے والے یکے 98، 95 فیصدی احمد یوں کے بیجے ہی ہو کئے ہیں۔ تموڑے سے غیروں کے بھی ہوتے ہول سے محرش نے اسپینا کافول سے سام احمد ہول کے بیجے گانیاں وے رہے ہوئے ہیں اور ان کے مان پاپ اور اساتذہ کو احساس تک تیس ہون کران کی اصلاح کریں۔ چوٹی سے دیکھ سے مدرسراتھ یہ کے الخبرنگیوں بھی سے گزوتے یں تو گائے جائے ہیں، حالا تکہ یہ وقار کے تخت خلاف ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ شرم و صیاء

344 عد ہے، بالکل جاتی رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے، توجوان آکیک دوسرے کی مرون من باین اور باتھ من باتھ ۋالے چلے جارے ہیں، مالاتک سے سب باتی وال کے خلاف ہیں .... ش نے و کھا ہے کہ لوجوانوں کو اسلامی آ داب سکھانے کی طرف توبدئیں گی۔ جاتی ۔ نو جوان بے تکافانہ ایک واسرے کی گرون عمل بایس ڈالے محرد ہے ہوتے ہیں، حق کہ میرے منامنے بھی ایسا کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا، کیونکدان کو بیاحیاس ہی نہیں کہ بیدکوئی بری بات ہے۔ ان کے مال باپ اور اسا تذہ نے ان کی اصلاح کی طرف تور بی تیس کی ر حالا تک به چیز انسانی زعرگی بر بهت تمهرا از والتی ہے۔" (میان محود احمد، خلیفہ کا دیان کا خلبہ مندرجا خيار الغضل قاديان ، جلد 7 تبر 58 ، مورند 11 باري 1939ء)

"ادر جیرا کہ میں ماچکا ہول، عاری جاعت کے سنگروں نوجوانوں نے شوق سے اس (بمرتی) میں مصدلیا اور اپنے آپ کواس خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے۔لیکن اس محرتی ش جمیں ایک اور فائدو بھی حاصل مواہ اور وہ بیکہ اعاری توج ایک اور اہم محاطر کی طرف چرکی ب- اگريد جرق كا موقع ندآ نا، تو ندمعوم، ده بات كب مك عادى نظرون يداوجمل ريق-وہ بات سے ب کدائ فوتی مجرتی کے نتید میں برنبایت على السوسناک امر بھی معلوم ہوا ہے کہ احرى نوجوانون كى محتيل خطرياك طور يركرى موئى بين -اكر بحرتى كايير موقع خطا فوشايد بمين اس كاعلم ومرتك ندموتار احمري فوجوانول ك وزن بالعوم اس وزن عندكم بين، بتنا وزن ال عرض اوجوانوں کا ہوا کرتا ہے۔ احمد ک توجوانوں کی نظری بالعوم النانظرون سے کم ہیں پہنٹی نظری اس عمر ش نوجوالوں کی ہوا کرتی ہیں ادر احدی نوجوان کی کمریں بالعوم اس معیارے بہت کمزور بیں، بھٹی اس عمر بیں توجوانوں کی کمروں بیں طاقت ہوا کرتی ہے اور بدامرالیا خطرناک سے،جس کی جنٹی جلد اصلاح ممکن ہو، اتی جی جلدی کرنی جا ہے۔ پس اگر اس فوجی تربیت میں شریک ہونے کے اعلان سے کوئی فائدہ شہمی ہوہ جب بھی اس وربید سے ہمیں ب فائدہ حاصل مواہد اور بدخود ائی ذات میں بہت اہم ہے اور می خور کر دہا ہول کر آ کندہ نو جوانوں کے لیے ایسے قواعد تیار کیے جا کمیں، جن کے بتیج ہیں ان کے تمام قو کا کی حفاظت ہو۔'' (مرزابيم الدين محود احد، خليد تاديان كابيان مندرجه اخبار الفضل قاديان واكتوبر 1939 م

''تہاری حالت ہے ہے کہ جب تم یں ہے بعض دشمن سے کوئی گائی سفتے ہیں، تو ان کے مند على جماك بحرا تاب اور وه كود كرحمله كروية بين وليكن اى وتت ان ك يير جيمي كي طرف بز در ہے ہوتے ہیں ہم میں ہے بعض تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ''ہم مر جائي هي ميء حرسلسلدي بنك برواشت ندكري هي "كنان جب كوتي ان ير باتحداث تاب تو يم ادھر ادھر و کیمنے گئتے ہیں اور کہتے ہیں کہ''بھائیو! پکوروپ ہیں، جمن سے مقد سراتھ ہوئے۔ کوئی وکیل ہے جو دکالت کرے۔'' (مرزامحموداحہ، خلیفہ کاریان کا بیان، مندرجہ انبار الفظائی ہوریان، جلد 25 نمبر 129، مورزیہ 5 مکی 1937ء)

ipress.com

" بھی نہایت افسوس سے معلوم ہوا کہ جامعہ اصریا ( قادیان ) میں جوطلبہ تعلیم پاہتے ہیں ، انہیں کوئ وسعیت خیال نہ کی ، انہیں کوئ وسعیت خیال نہ کی ، ان میں کوئی وسعیت خیال نہ کی ، ان میں کوئی مائے شاہدار انتظیس نہ تھیں اور ان میں کوئی دوشن و مائی نہتی۔ میں نے کرید کرید کر ان کے و مائے میں واقع ہو و جانا جا با یکر جاروں طرف سے ان سے و مائے کا راستہ بند نظر آیا ، اور جھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ آئیس کہا جاتا ہے کہ وفات سے کہ یہ بیا آیتیں رست اور میرنوت سے مسئد کی ہے ہے وائی سے ان اس کے کہ آئیس کہا جاتا ہے کہ وفات سے مسئد

 besturdubooks.wordpress.com

جاتباز مرزا

## قاديانى شيطنيت

گندہ اور نایاک تون ماں کی کوک بھی خواب کر دیتا ہے۔ قادیا لی دجال کا دوسرا جانتین اس کا بیٹا لیٹر الدین محمد و تھا۔ بینے کو بچھتے سے پہلے یا ب کا تابن اور کروار جا تنا ضروری ہے آکیونکہ چھل وہے ارفعت سے پہلیا ، جاتا ہے۔

ذاكنر شاہنواز مرزائی كابيان

جس خاندان کو ابتدا ہے (مراق) ہو بھی ہوتو بھراکل نسل میں ہے شک میں مرض منتقل ہوتی ہے، چند نیے دھزت خلیفتہ اکسی ال ٹی نے فرمایہ کہ جھے کوئمی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔

(رىرلەد يونوآ ف دېلىعىس جلىر 25 ـ 8اگست 1926 ء)

حضرت مسيح موجود عليه السلام ولي الله بقے اور ولي الله ليمج بجھار زيّا كر بينتے ہيں۔ حضرت مرزا قاد بانی (مرزا غام احمر) و لي الله بقطہ اتحوں نے بھي بجھار زيّا كر ليا تو ان ميں ہرج عي كيا ہے۔ بميں احتراض تو موجود دغيفہ پر ہے كيونكہ وہ ہروقت زيّا كرتا رہتا ہے۔ (افعار الفنسل، 31 اگست 1938 ر) كى ۔ ۔

تفكيم نوردين كابيان

بین نے ایک دن معنزت مسیح موعود ہے کہا کہ حضور کو مراق ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک رقف میں سب نہیوں کو مراق ہوتا ہے اور چھوکو بھی۔ بیطمبیعتوں کی مناسبت ہے۔

(سيريت المهدى حصد موم **من 304**)

میں (بٹیرالدین محمود) نے رویا دیکھا کہ:

"الکیک ہوا تھوم ہے۔ میں اس میں بیٹھا ہوں اور ایک دو غیر احمدی میرے پاس بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک فخص ، جو سامنے کی خرف بیٹھا تھا دس نے آب تدا ہت میر آزار بند بکڑ کرارہ کھونی جاتی۔ میں نے سمجھا تھ کداس کا ہاتھ الفاقات ہے اور میں نے آزار بند بکڑ کرا بی جگہ پر اٹھا لیا۔ مجرود ہارواس نے ایس می حرکت کی اور میں نے بھر میں سمجھا کھا تھاتے ایسا ہوا۔ تبسری دفعہ بھران نے ایسا ہی کیا، جب مجھاں کی بدنی پرشدہوا اور علی نے روکا تیل جب تک کریں نے دیکھ دلیا کہ وہ کم ادادہ کردہا۔ (اخبار الفضل 4 سمبر 1937ء)

جب میں (بشیر الدین محود) والایت کیا تو بھے خصوصیت سے خیال تھا کہ بوریان سوسائی گا عیب والا مصدیمی ویکھوں رحمر تیام الکھ نتان سے دوران میں بچھے موقع نہ طاروائی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری سرظفر انفذ خال صاحب سے جو میر سے ساتھ نتے کہا کہ بچھے کوئی اٹسی جگہ و کھا کیر کہ جہاں بور بین سوسائٹی عربائی سے نظر آئے۔ چودھری ظفر انفذ خال صاحب بھی فرانس سے واقف نہ تے ہمر بچھے او برا میں لے ملے جس کا نام بچھے یاونیس رہا۔ او بیراسینما کو کہتے ہیں، چودھری صاحب نے بتایا کہ ہے وہئی سوسائٹی کی جگہ ہے جسے دکھے کرآپ اندازہ کر سکتے ہیں۔

"میری نظر چونکہ کنزور ہے اس لیے دور کی چیز انھی طرح ہے و کیونیس سکتا۔ تعوزی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ابیا معلوم ہوا کہ مینکلا وں مورقیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا۔ کیا بیڈگل میں ؟ انھوں نے بتایا بیڈگل نیس میں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے میں محر یاو جوداس کے وہ نگل معلوم ہوتی تھیں۔ (انفضل 18 جنوری 1934ء)

جو میں مراق کا مریش ہوگا، نشیات اور زنا کا رسیا ہوگا، اس کی اوراد نیک اور صالح کیو کر ہوگی۔ جول کے درخت پر کاسٹے نہیں ہوں کے تو کیا گلاب ہوگا؟ ہمرحال سے ہے دجال قادیان کا دوسرا جانشین جو باپ کی شیعامیت کوآ کے بڑھائے گا۔

بنجاب كامسلمان اور دجاليت

تاویٰ کا پسندا کوئی صیاد نگا دے یہ شاخ نشین سے انہا ہے بہت جلد (اقبال)

ظار جال پر لیکتے وقت انجام ہے بے جمہ ہوتا ہے۔ کہیں اگر دانداور دام ہمریک ہوں تو شکار کرئی طرح ۔ رکھا جاتا ہے۔ واول کے کلراؤ کا بھی بھی حال ہے۔ شکار نظری کرتی ہیں اور پھنس جاتا ہے دل۔ اس نساد کے نتیج می عقل وخرو سے بیگاند ہوکر آ دمی بھی چناب کے کنارے آ جیستا ہے، بھی جنگل دیلا کی طاک جھانتا ہے۔ بھی چتی ہوئی رہت پر پاؤل کے آبلوں سے دستے ہوئے خوان سے محبوب کا بند پوچھتا ہے، اور بھی پائسری کی لے پر دمجاند دارگا تا چھرتا ہے۔

۔ ساتوں کی کی پارٹوں منانا ہے کیا

تشر د جال قادیان کے مرکز ''مثیرسدوم'' ( آثادیان ) میں ایسی کوئی میکن ٹیس تھی۔ بہاں شکار خود نوک مڑکاں سے آ رات شکاری کی تلاش ش آ ہوئے آ دارہ کی طرح اُٹھکیلیاں کرتا بھرتا ہے۔ جب بہمال ہو کے حسن شود بھٹل ہے کیے ، تعوازی می بی میرے لیے قو چرا نکار کی تھجائش کہاں رہتی ہے کہ ہے۔ لوکری اور چھوکری کی رعایت اور حکومت کی نظیر عنایت سے بیٹر اب دو آتھ ہو رہی تھی، ایسے بیل شب زندہ دار تقوئن کی جادر میں لیٹ کر بزم نشاط کا راستہ طاش کرنے گئے۔

الأايل خانه بمه آقاب است"

نکی ای قدرجلدی ٹیس کھینی جس قدر کہ ترائی جلدر کے گزتی ہے۔ کھودر تو ترائی کی علی جادد برسفید جادر کا گمان رہا ، سندگی کے قرحر پر گم کروہ راہ چول چڑھاتے رہے اور این دجال کی جا کی لیتے رہے، قادیان کے برجمن دیواؤں کی بوجا ہوتی رہی لیکن تا کی سنة قرمندر کے شس کا خن ارتے لگا۔ فریب اور گناہ جاری ہے نگل کر قادیان کے کوچہ و بازار میں رسوائی کا ظم اور انے گئے، دجال قادیان کے اندرون قاندے نگی ہوئی زناکی بدیونے سادے باحول کو شعفن کردیا۔ بنا برین قادیان کا ہر کھر مشتیم دکھائی دینے لگا۔

قاديانيت كالبهلا باغي: مولا ماعبدالكريم (مبلبله)

۔ خونِ امرائنگ آ جاتا ہے آخر ہوٹی جی گوز ویتا ہے کوئی موئی طلعم سامری

قادیان کے داسپوٹین، این دجال کے خاند ساز آئین کے مطابق برق نو کی دئین کی سباگ رات کا این دجال کے دستور پر پھود پر تقال کے بستر پر بسر ہونا ضروری تھا۔ اس دستور پر پھود پر تقال کی جادر پڑی رہی اگر کسی مطلوم نے بہادہ آثارہ جائی تو اس کی گئی تاویلیس کر کے اپنے گنا ہوں کو جمہانے کی کوشش کی جائی ، سبی سے موانا تا عبدالکر مے مہالمہ کی داستان شروع ہوئی ہے۔

مستری فعش کر بج جائدھ سے نقل مکائی کر کے قادیان آیاد ہوئے تھے، انھوں نے لوبارکا کام شروع کیا۔ سویاں بتانے کی مثین آمیں کی اعباد کردہ ہے۔ تام نہاد پہنچی مقبرہ کے قریب فعش کریم نے اپنا مکان تھیر کیا اور میں ان کے ہاں دولڑ کے عبدالکریم اور زابہ پیدا ہوئے : عبدالکریم نے تعلیم قادیان جی حاصل کی اور قادیائی تبلغ کے مبلغین جی شامل ہو کر مسلمانوں جی جھوٹی نبوت کا پروپیکنڈا کرتے رہے، اس طرح اسے ابن وجال کا قرنب عاصل ہو جمیار عبدالکریم کا شہر کا میاب مرز الی آبینے کے طور پر ہوئے لگا۔ ای دوران موان عبدالکریم طلقوں جی اقیادی جیٹیت عاصل کر بچنے تھے کے ان کی زعری جس آیک موڈ آیا سے دوران موان تا عبدالکریم طلقوں جی اقیادی جیٹیت عاصل کر بچنے تھے کے ان کی زعری جس آیک موڈ آیا

ہوا ہوں کہ مواہ : عبدائر یم کی بمشیرہ محتر مدسکیت بیٹم مرزا عبدائی اینے وہ کیت وہ لی فرقد کے معوبائی اہلے ہوں معوبائی امیر کی اہلی تھی۔ بیمحتر مدکمی کام سے لیے بیت الخدافت بین نئیں۔ وہاں این وجال مرزامحود نے اپنی محدد کے اپنی محددی قطرت کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی کا ارتباب کیا۔ سیکندیکم نے بیتمام واقعداہے خاوند ہے

كهدريات به 1927 م كا واقعد يتعب

udubooks, wordpress, con یں موقد پر فیرے کا فٹاخا تھا کہ مربے ہیر بر تھی حرف بھیج کرابلیں کے چنگل سے آگل آ كيونكه غيرت ايمان كالزويب، أكرا يمان بي ند دوتو غيرت كبال!

خاندانی مخبروں کے ہاں روان ہے کہ دواتی مین ادر بٹی کو یاز اریش بٹھا دیتے ہیں تکریبوکواس بازار كى بود تك معموظ ركع بين مديعي فيرت كاليك الدازب

اگر محتر مد سکیند نیک فطرط فیک نه بوتی تو ذلالت سے محل میں میش کرتی ،محراس کے شوہر نے بدفطرت ہیرے مبکاوے میں آ کراہے اس بری طرح جکزا ہوا تھا کہ الجیس کے چنگل سے نکلنا مشکل ہو عمیا۔ اس سے آھے کی کہانی شغق مرزا اپنی کتاب شہر سدوم کے صفحہ 25 میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

ور بر تمن حف سیج کی جائے اس معاملہ کی تحقیق کا ادادہ کیا اور بایا کے تالی کے یاس وکٹیا، بیرتو رنگ ماستر تھا واست مریدوں کو نیجانے کافن خوب آتا تھا واس نے بری "معمومیت" سے کہا۔ چھے خود ای معالمہ کی مجونیں آ ری سکینہ بھم بری کیک اور یا کمازلؤ کی ہے، اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ جس دعا کروں مج آپ کل کسی وقت تشریف او تیس و جب مرزا عبدالحق و مرے دن پیچے تو شاطر پیر ابنا عیاداندمنعوبکل کرچکا تھاراس نے مرید کے لیے دام بچھاتے ہوئے کہار میں نے اس متعوبہ رہ بہت خور کیا ہے، وعالمی کی ہے، ایک بات مجھ میں آئی ہے كر چونك شى ظيف بول ومصلح موعود بول اس في سكيند يكم ايك رو حافي تعلق كي بنا پر جھ سے مجت رکھتی ہے اور اس متم کا جذبہ اللت جب ہوری طرح تھب و ذہن پر مستولی ہوجاتا ہے تو اس وقت بعض عورتین خواب کے عالم میں ویکھٹی ہیں كمانمون في فان مرد سے الياتعاق فائم كيا ہے اور اس خيال كا استيا وغليان پر اس قدر دونا ہے کہ دو اس کو بیداری کا واقعہ محمد لیتی جیں۔ اس کے ساتھ می مرزا محود نے لیب کی ایک کماب نکال کر دکھا دی کدد کے اواطیاء نے ہمی اس مرض کا ذكركيا بهاس يرم يدمغمن موكركمروائل آياتو ابليد كاستغباركرن برمريد عَاوِيم نے کھا "متم بھی می کہتی ہواور مطرت صاحب بھی مج کہتے ہیں۔" جب فیرت عی آنه مخی عالب کا کمی کا محمد کرے کوئی!

تماشر كاوعاكم محل انسان جرروز كل تماش و يكتاب اورمنكم اكركز رجانا بباليكن جب خودتماث

بنآ ہے تو مح انعتا ہے اے انسانی کزوری کیے یا تمال عارقانہ؟

مولانا مبرانکریم نے مرزانیت کی کو کا سند جنم ایا۔ تربیت بائی تعلیم حاصل کی۔ باطل نیوت کا چراخ کے کرمسلمانوں کے ایمان کو قراب کرتے رہے، ظاہر ہے انعین قصر ذلالت کے اندرونی اندمیر دی

بھاں سے پر سمان میں ہے۔ ان کی نظرین تیم ووٹا را تدھیروں تک نے پینچ سکتی ہوں ہم رہب ان کا ابنی مزت کو سے روشتی نہ ہو یمکن ہے ان کی نظرین تیم ووٹا را تدھیروں تک نے پینچ سکتی ہوں ہم رہب ان کا ابنی مزت کو معرب میں میں میں میں ایک ساتھ کی ساتھ میں انسان کے میں میٹندا کئی میٹندا کئی اور میں اور از اور مند ٹوٹ جائے تو

ہاتھ پڑا تو سارا اندھرہ جاتا رہا۔ تھے دونوں ہاتھوں ہے گاڑی سنجالنے۔ آگر سرراد ازار بندٹوٹ جائے تو مگڑی کہاں سنبعلی رہتی ہے۔

کینہ بیٹم کے عادث نے نقدس کی ساری بساط الت دی۔ اس زلز لے سے مردہ منمبر جاگ ایشے، قادیان جمل کبرام کچ حمیا عبدالکریم اوران کا خاندان حکوستِ وجال کا باغی قرار بایا۔ جمیعے ہوئے باقی تعلم کھا میدان جم نکل آئے۔ رہتے ہوئے زخم جمیع ہوئے خون کوآ وازیں دینے سکے، قصر ذلالت شمالی ہوئی تحصمتیں بے مہابہ ساہنے آ کھڑی ہوئیں۔ ابن دجال کے محافظیے جو اس بدکاری و بدمعاقی میس راسیو تحن کے ساتھی وال تھا بے مرشداعل کا دفاع کرتے تھے۔

اس کارزار ٹیں عبدالگریم نے مبلیا۔ نام کا ایک اخبار نکالا اور میکی نام ان کے نام کا جزو تان گیا۔ اس اخبار کے ذریعے قادیان کے راسپوٹین کومبلیا۔ کا پہنٹے دیا گیا۔ کفر چونک بزدل ہوتا ہے، مبذا بار بار بکار نے پر بھی تعرف لائٹ کا درواز و شکلا، اور بیسانپ مبیرے کے خوف سے کنڈ لی بارے بل میں کھسا رہا۔

پ س روی سرد. مبلا کی ایک اشاعت میں دجال قادیان کے ایک اور شکار کی نشاندی مرتے ہوئے ایک داستان شائع کی عنوان تھا۔:

"ايك احمدي غانون كابيان'

قد کور و بالاعنوان کے تحت ایک مظلوم خاتوان کا بیان اخبار "مبلا" قادیان میں اشاعت بذیر ہوا تھا گواس وقت یہ جنے ہی وے وہا میں تھا کہ اگر" خود صاحب" مبللہ کے لیے آ مادہ ہول تو نام کے اظہار میں کوئی اوٹی اعتراض بھی نہیں ہوگا تکر چونکہ اس کو سالہ سامری کو متنائل پر نکلنے کی جرائت شہوئی اس لیے مام کا اظہار تیمیں کیا گیا اعلی اورج کر رہے ہیں کدوہ خاتوان قادیان کام کا اظہار تیمیں کیا گیا تھا۔ اب ہم ریکارڈ ورست رکھنے کی خاطر بدارج کر رہے ہیں کدوہ خاتوان قادیان کے دوکا ندار بیخ فورالدین صاحب کی صاحبزادی عائش تھیں، ان کے جنائی بیخ فورالدین صاحب کی صاحبزادی عائش تھیں، ان کے جنائی بیخ فورالدین صاحب کی صاحبزادی عائش تھیں، ان کے جنائی بین سامہ ہم وہ میان ورن آ سوداگر آج کل ساہوال میں متیم ہیں۔ عائش ہیم تھوڑا عرصہ ہوا انتقال کر کئی ہیں۔ اب ہم وہ میان ورن آ کرتے ہیں۔

بست کی است میاں مداحب کے متعلق کی موش کرنا جا ہتی ہوں اور لوگوں بیں طاہر کر دینا جا ہتی ہوں ا کہ دوکیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے شنا کرتی تھی کدوہ ہوئے ڈائی فیص ہیں تمر اشیار حبیں آنا تھ کیونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نیجی شرمطی آنجمیس ہرگز پیداجازت نہ دیتی تھیں کدان پر ایسا افرام لگایا جا سکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والدصاحب نے جو ہرکام کے لیے صفور سے اجازت لیا

ندگورہ بالا قصے کا شاکتے ہونا تھا کہ خباطت کے ساتھ شرافت کجی قرب اٹھی۔ مجر میں میں

مولانا عبدالكريم كاقاديان يونكنا

اس طرح وقت کے ماتھ ساتھ نبوت کاذیہ کا بھاتھ اورا ہے بل بھوٹ نگان فریب کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ جموت کے بنوشن فوٹ رہے تھے۔ برسوں کی سکتی ہوئی چنگاریاں آتش فشاں بن رہی تھیں، قریب تھا کہ ابلیسیت کا کل اس آگ کی لہیت ش آ جائے، شیطانی فوٹ نے ایک رات مواد تا عبدالکریم مہلا کے مکان کوان کے جا تدان سمیت آگ میں جلا دینے کی سازش کی لیکن زعم کی اور موٹ کا قبلہ خالق کا نکات کے اپنے قبضہ تدرت بھی ہے۔

تحکیم فورالدین آنجیائی کی ہوہ جو بذات خود دجال قادیان کے باتھوں زقم خور دو تھی ، اے کی طرح اس سازش کا پیدیکل کیا۔ وہ کر تھ اوڑ ھے جیپ چیپا کر مولانا میدائکریم کے اہل خانہ کو اطلاع کر آئی کر آج رات اٹھیں ان کے خاندان سمیت جلاد یا جائے گا۔ بدقیعلہ ہو چکا ہے ، اپنی جائیں ہی کئے ہوتو بچا کور بداطلاع پاکر گھرے سب نوگ جیسے بن پڑا سکان چھوڑ کر چیپنے چیپائے دات کے پہلے جھے بین سکھول کے بورڈ تک باؤی بھی پہنچ محے اور دات کے بچھلے بہرئے تھ بائن کرسکھول کے تعاون سے اٹھیں کی موز جی

سوار ہوکر بالداور پھرامرتسر فکی گئے۔

مرزائیوں نے آپ طے شدہ پر دگرام سے مطابق 11 اکتوبر 1930 میں درمیاتی رائے جھالکر ہم کے مکان کوجلا کر را کھ کر دیا اور خوداس کے گرد پہرہ ویتے رہے کہ کوئی نیچ کر نظنے نہ پائے۔ اپنی دانست میں۔ انھوں نے اہل خانہ کوجلا کرفتم کر دیا تھا اس پر وہ مطابق تھے کہ انھوں نے دعمن کا خاتمہ کر دیا لیکن شاید دہ شہیں جانئے تھے کہ مارنے دالے سے بچائے والا زیادہ طاقتورہے۔

مبح اخبارالفعنل بين ثالث كرديا ممياكه:

" چونکد مستری مرقد ہو مجئے متے لہذا انھوں نے خود ال اپنے مکان کو آمک لگا کی اور

ہی میں محل مرے ہیں۔''

اس واقعہ کی اطلاع مشامی ہولیس تھانہ میں کرائی گئی گر شاتو ر پورٹ ورج گئی گئی اور نہ ہی کوئی موقع کئل پر آیا۔ ابن وجال نے سکھ کا سائس لیا کہ چلو ہے وشمی خاندان ہو ختم ہوا۔ اب کوئی خطرہ نیس ۔ پولیس دور دیگر آخیس وظیرا اغداز نیس ہوتے ۔

#### ے سیاں بھٹے کووال اب ڈرکاہے کا

تیسرے دن اطلاع کی کہ مستری اپنے خاندان سیت کیریت امرتسر کی گئے ہیں، بیان کر این د جال کے چیرے یہ ہوائیاں اُڑ نے لکیس۔ اپنے پالتو بلا کر انھیں ڈاٹنا کہ تم نے کیا کیا جہاری محرانی کا کیا فائدہ فکلا۔ شکار تو نے کرفکل ممیار مجراب ، تم کے سواکیا ہوسکٹ تھا۔

۔ مہلا کے نام پر معردف ہو گئے ،اب وہ مستری کم اور مسلنج اسلام زیاوہ تھے۔ اخیار مہلیا کے وریعے مرزائیت کے خلاف یا قاعدہ محافظ آئم کردیا گیا۔

مولانا مبابله برقاتلانهمكه

ہ کا دیج کرنگل جائے تو شکاری اپنی چوکڑی بھول جاتا ہے۔ مواہ نا میلیا۔ نے نبوت یاطلہ کے مقدس کو جس اُسلام کے مقدس تقدیل کو جس ٹری طرح پایال کیا اس کی پاواٹس میں انھیں بمعد خاندان کے زندہ جلادیے کا جومنصوبہ بنایا تھا اس میں ناکامی، ذائب اور رموائی نے این وجال کو آگ کے انگاروں پر لوٹا دیا۔ امرتس بنج کرا تبیار میلیا۔ عمل قادیان عمل نگ انہائیت این دجال کے زنا کے تھے نیز قادیان سے اسپے نکی نگلنے کی واستان جس طریق سے شائع کرنا شروع کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنجاب کے توام کواس دجائی کروہ سے واقلیت ہورتن تھی درنہ تو یہ بہت یادری ہے بیٹھے تھے کھراب کیا ہوسکیا تھا۔ یادل نؤ است یہ زیر چنا پڑا۔

قادیان علی ہر دوز مولاتا مہلد کے فلاف جلے ہونے گے، شہر سدوم کے باشدول کے جذبت بوٹ کے، شہر سدوم کے باشدول کے جذبت بوٹ کے دواسیور کی جذبت بوٹ کے دواسیور کی عدالت میں دجالیوں نے میواکر یم کے فلاف ضابط فرجداری کے تحت استفاء دوائر کر دیا۔ بدومری سازش تھی جس میں مولانا مہلد کوٹل کرنے کی تجویز تھی اس حمن میں بدھے بایا کہ:

"جوتی مولانا مبللد امرتسر سے اس مقدمہ کی تاریخ بیٹی بھٹنے گورداسیور جائے ا کے لیے لاری برسوار مول تو انعمی لاری می موام کے سامنے قبل کردیا جائے۔"

اس کام کے لیے محدا میں (مرزائی) السفروف مجابد بنادا سے کہا گیا کدوہ کرا سے کا قاتل علاق کرے جے معقول رقم دی جائے گی، بدرقم جار ہزار مے بائی اس پر ایک پٹھان قاضی محد علی نوشپروی سے مولانا مبللہ کے قبل کا سوداکیا گیا اورا سے بیٹین ولایا گیا کہ اسے اس مقدمہ میں بری کرانیا جائے گا، پکورقم منتقل و سے دی گئی۔ بدسازش اس طرح مے بائی کہ:

> جب مولان عبدالکریم عدالت علی حاصری کے لیے امرائر سے روانہ ہوں تو خدام احمد یہ کے رضا کار اس لاری علی سوار ہو جا کیں۔ جیسے تی لاری بٹلا پنجے، رضا کار باتھ کا اشارہ کرے مقررہ قاتل کو لادی عمل سوار ہونے کا اشارہ کریں اور بہاں سے قاتل عجد علی لادی عمل سوار ہوکر اپنا کا م کرے گا۔ یقی تنجم موادنا کوئل کرنے کی۔

حسب وستورموالانا مبلیلہ محدایت ضاحن حاتی محد حسین بنالوی کے مدالت بی حاضری کے امرتر سے الدی بیٹ حاضری کے الدی بیٹ ہوارہ ہوئے۔ لاری بیٹ بی بنالو کچتی، سے شدہ پروگرام کے مطابق باتھ کے اشارہ سے قاتل محد کی لا اری بیٹ کے لیے کہا حمیا اور ساتھ بی موادی مورد کی نشان وہی کردی گئی، رضا کا وجود یہاں اور محد۔

ایمی لاری بٹالہ سے چھ مسل دور کی تھی کہ قاتل نے لاری کے اعدر (اپنی دانست بٹس) مولانا مبللہ پر قاتلات ملد کردیا میکن بنوز قدرت نے مولانا مبللہ سے کوئی کام لیما تھا کہ قاتل مولانا مبلا اور حاتی ہی حسین بٹالوی کے بابین کوئی امیاز نہ کر سکا اس المرح مخبر مولانا مبلا کی بجائے حاتی می حسین کوئگ کیا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے ۔ اِنَّا بِلَلْهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ وَاجْعُون (یہ 1929ء کا سال ہے) اس حاوش پر لاری رک کئے۔ قاتل کو دیکر مسافروں نے بگڑ کر پولیس کے حالے کردیا۔ اس پر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ قائم ہوا اورا سے مزائے عوت ہوگئی۔ قاتل قاضی محرطی فرشہوں کو چائی ہے بچانے کی کوشش شس مرز الی وکلا و (چودھری برخشر اللہ آنجہائی اور اس کے بھائی آنجہائی اسد اللہ وغیرہ) نے لاہور بائی کورٹ شی مقدمہ کی پیروی کی لیکن افٹان خارج ہوتی ۔ لندن پر بوی کوشل بھک سکے محرسز ابھائی رہی ، بھائی کے بعد قاتل کی لاٹس قاویان لائی مخی، جلوس ٹکالا مجھ اور اسے شہید احمد بہت کا خطاب ویا مجھا۔ این وجائل نے لاٹس کو کندھا ویا اور نام تباد بہتی مقبرے شیں دفایا مجھا۔

آ نجمانی قاتل کی موت پر ای رات قادیان میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں مرزائی شعراء نے قاتل کے قصائد ہوجے، ایک شعر طاحظہ ہو۔

> پیچے آ کر سب سے آگے ہوہ گیا مگل مین آمان پر چڑھ کیا

مندوج بالاشعر چونکہ قادیاتی عقیدے کے خلاف تھا جبکہ دجال قادیان کا عقیدہ ہے کہ مطرت عیلی علیہ السلام فوت ہو بچکے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اس آیک شعر پر اتنیا دجال نے بالقم اور باقی تعمول کا مجور ضبط کرلیا۔

#### " وهو لي كاكمّا كمر كانتهمات كا"

قاريان ش بعنادت

برائی اور کندگی زیادہ در نیس چھتے رمجنس افرار کے قدم بیسے جیسے قادیان میں ہوستے گئے، وہاں کے داز ہائے سربستہ آپ سے آپ تھر کر سامنے آتے بیلے گئے ۔ بے حیائی فقدس کی جادر میں کپ تک چھی روسکی، کمناہ کا کر بیان جب جاک ہوتا ہے تو چرکوئی کوشہ رنو کے قابل کیس رہتا۔

۔ بیں کواک کونظرہ نے بیں بھو

وجال این وجال (بیٹرالدین تھود) نے ابیس کے شکھائن پر بیٹے کراین آ دم کوکس طرح فریب ویے ۔معموم مستول کوچس برق طرح داغداد کیا آ خربے ڈراسدا کیک دن تو ختم ہمنا تھا۔ وقت دیر سے اس کا ختھر تھا۔ فریب فوددہ مسلمان اسپنے گھروں سے بھرت کر کے وجائی مرکز ( قاویان) بھس بہنچے تو ان پر کیا گزری ہ جب وہ تھی دامن ہوئے تو تھرڈلالت بھی این دجال نے ان کی آ بردکیس کمی طرح ہے دام فریدیں۔

میددور ہے جب این دہال کے بالتو لانعیاں لیے ہمداوقات مظلوموں کے مروں پر کھڑے رہے تھاور ان کے سامنے مظلوموں کی متارع حیات گتی ری۔اس پر چھا گردی مٹن کوئی مائی کا لال جیس تھا جوقعر زلالت کی جنتی اور بجھتی بتیوں کی نشاند ہی کرتا۔

المایڈ آشوب دور علی جائے گئی آ دازیں قلم وجود ہے آ کھ بچا کر عرش الی تک پیٹی ہوں گی کرنمردد کی آگ بڑنے بستہ ہوکررہ گئی۔ یہ 1937ء کا سال ہے، مسلمان اور و جائی گروہ کے درمیان افرائی پر سے قریماً بائی سال بیت بچے۔اس دوران مرزائیت اس بری طرح رسوا اور آئی ہوئی کر برمینیر میں اس کا اصل روپ دکھائی و سے الگا۔ دو خط

اس ہے گل کہ قار کین تعلوط کا مطالعہ کریں ، تعالمبر 1 کے مصنف بیٹن عبدالرحمٰن مصری اور تھا کا کیں منظر جان لینا ضروری ہے۔

شیخ عبدالرحن کا تعلق بنده قد ب سے تھا۔ اس کا سابقہ نام الد شکر واس تھا، وجال (خلام اسم)

کے قد ب (مرزائیت) کو اسلام بجو کر 1905 وش اس کے فریب بٹس پیش کرائی وائست بٹس سلمان ہو
عملائے متبر تورالدین تجام کے عبد بٹس اسے مرزائیت کی تبلیخ کے لیے مصر بھیجا عملاء و بیس اس نے عربی کی تعلیم
عاصل کی ۔ واپس آیا تو و جال کے تخت پر این وجال براجان ہو چکا تھا، چنا تی بیخ مبدالرحن کو مبدالرحن مصری کا لقب وے کر قاویان کے احمد یہ بائی سکول کا بہتر اسر مقرر کر دیا عملاء میاں اس کی ہوایت پر
معری کا لقب وے کر قاویان کے احمد یہ بائی سکول کا بہتر اسر مقرد کر دیا عملاء کی اور تقو کی کی بنام پر
الجیسیت کے پینکووں میل تیار ہوئے۔ اس ووران مرزائیوں میں عبدالرحمن معری کی نیک اور تقو کی کی بنام پر
اسے تاتم مقام خلیفہ کا درجہ حاصل ہوگیا۔

اب خلاکا پس منظر جمیں۔

عبدالرص معرکا کا لڑکا بشیر احد حافظ قرآن ہونے کے ساتھ بی اے کا طالب علم تھا۔ مشاملۂ نظرت نے اس کے خاہری بناؤ سنگھار بھی بکل ہے کام ٹیٹس کیا تھا۔ شاید قرآن کریم کی تعلیم کا اثر تھا کہ خوبھ ارت ہونے پر بھی بیرگندگی کے ماحول سے محفوظ وہا، بھر کب تک۔ آخر ایک دن این وجال کی نظر بد اس بر بڑی ، اور اس کا جمٹنا ہوگیا۔ انگی کہائی حافظ بشیرکی زبائی سننے۔

" بینک والد ( عبدالرسن معری) کی رسائی قصر ذائات ( تعرفا دفت ) تک بخی ، اس بناء پر میری بی شی اس بناء پر میری بی شی اس بناء پر میری بی شی شی اس بناء پر میری بی آسائی تخی ، فعدا کا کرتا ایس جوا کد ایک دن این د جال نے بجھے و کی اور بیزی شفشت سے اپنے پاس بنما کر جمعے اس کی نیست پر قدر سے شید ہونے لگا ، تحریفین کی حد تک نیس ، کوفک جاری نظر جس بید ، مورمن الله تفاق آخراس کی بری حرکات اور باتھوں کی گستانجوں ہے میرے گمان کو یعین دلایا کہ جو بجواتو سجی رہا ہے ہید ، دہنیں ، بیشفشت کا باتھ تبیں میرے گا جو سے دہنیں ، بیشفشت کا باتھ تبیں میرے کا جاتھ بیں

کائی کا سفوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی ہیں انداز میت سے گوآ شائییں تھالیکن بے نجر مجمی تیمیں۔ پھر بشیرالدین کی آ تھوں کے ڈورے اس حد تک سرخ ہو بچکے تھے کہ مجھے اپنی آ برد کا دائن سلکتا ہوا محسول ہوا، قریب تھا کہ سب میکھ جل کر دا تھے ہو دلری کے اعداز مور ترے بھیرنے گئی۔ کو اس کے زیب میں حسن کا کافر ہوتا عامكن بادرجب ووخود كي بقورى في مرس ليدوا الكارير جام وسرامى منين اساقى سيت يحان كردافد جائ كاؤرد بتاب

حسن جب حسن کے مقاتل آ جائے توصیتی درمیان سے بہت کر تماشائی بن جاتا سب، آیک طرف نموالی حسن انی تمام تر رمنائیوں کے ساتھ مرداندھن کو مات ویے عن اپنی اداوں کے فم رفم انڈھا دیا ہوتو سائے کا حق کب تک انتظار كرے كا آخر دلى عى تو ب\_ ينت د جال قي الله الله على حرجو بروكمانے بيل كى ند آنے دکی، میرے برای فاعمان کے فقتری کا ابیا زعب تھا کہ موسم مرما ہونے پر مجى ميراجهم ببينسة شرابورقا-

الجي بيهاجرا كياسية

اگرچاس دوران ترم وحیا کے بہت سے بوے اٹھ بھک تھا اہم نے ویری فاہول نے محتافی ک، د اتحاك با برادك

ہ خوز بر پھکش بغیر کی تیتھے کے جاری تھی کدائن و جال احوال مطوم کرنے کرے میں وافل ہوا۔ (اچیلاکی ہے)

کیں چی؟

ج**ت د جال: ا** ون غور ب

اس أول بنول بش اس في مير سالكار كى سامك داستان كدوى - آخر بم دونول ك سلي كمانا لا بالحميات وعفر الن تك كي فوشيونو مجورة ريق في اور خدا هات كما تها.

> ب ملمى كرآنے برساتى كر بوش أزراب شراب کٹ یہ والی کہاب شخصے میں مرے اٹلار کی کمانی من کر باب نے خود آ کے بڑھ کر باب بنی کے باک دشتے کی وجيال أثرًا وي، ال ير شاق عي في في التجارة كما تدباب كوهيا آفي برسارا مكم مير ماست مواسق عن آياك في كريبال سند بعال جاد روكم كيد. دروازے متنل <u>تھے</u>

357 اس میٹیل کی دومور تیس مجھ میں آئی ہیں۔اڈل مجھے اشتعال دلانے کے کیا ہی besturdubook اس محرك ريت يكي تقى -الى يرير ب منبط كي تمام بنده وف عي -مال اجما ہوتو گا كب ہر قيمت پر خريدنا ہے۔ اتن دجال كا دل ميرے پر ميجد كيا تھا۔اس کے لیے اس نے بٹی کی آ برو تک کوداؤ برلگانے سے در فی نہیں کیار

آ ہے سامنے تبادلہ

طوفان کے یانی کا بہاؤ اگر نیچے کی طرف ہوتو اس کے آگے بند باعده مشکل ہوتا ہے۔ برسات كے دنوں عل توبيد دخوارياں مزيد بزھ جاتی عيں۔

چد مع يمين بيرى آم كمول في جمي المائية سوز والالت كامطابره كياء اس أفيا موے لاوے نے بیری جوانی کوسی سمیٹ لیار بشیرالدین نے ای بی می کے ساتھ جوروسیای کی۔ بیمرف میرے جمول کا ایک داستہ تعار آخراس کی تمنا مجر آئی۔ میرے آ ریب ہونے کا نظارہ بنت دجال نے مشکراتے ہوئے کیا جبکہ ٹی اس کی متاخ حیات گتی و کچه کرکانپ ر با تھا۔ آئ میرے گناہ کا پہلا دن تھاور ندمیرے گھر کا ماحول اور اس برقر آن مکیم کی برکت که می اس گناه کی لذت سے حروم تھا۔ میں ان ونول افغارہ انیس سال کے بیٹے میں تما اور بنت وجال بائیس اور تھیں کے من سے گزر رہی تھی۔ جوانی کی گھنا کیں وونوں طرف سے اُٹری ہوئی تغییر۔ جذبات آئے سامنے موہزان تھے۔ ہاتھ اور نگاجی ختفر تھیں کہ پیل کون کر ہے۔ وَ مُن دونوں ملرف شعلہ فشال تھی۔

> ۔ ول کو تھاما ان کا دائن تھام کے ہاتھ بیرے ووٹوں نکلے کام کے مجر جب کناه کرنای خمیرا تو دیرکیسی به

میں نے باپ (ابن دجال) کی موجودگی میں بیٹی ہے اپنی آ برو کا انتقام لیا۔ اور پھر باب نے بی کا انتقام مزید مجھ سے لیار اس طرح آسے ساسے تبادلہ ہوتار ہا۔ تھی آ ک کے قریب بیٹی کر پکمل چکا تفا۔ یہ بھٹی مسلسل بھٹی ری۔ اس ودران تصر ذلالت شيطان كي إ ماجكاه بعار بارحيا وشرم مسيال ك الاب ش كندي مجيليول كي طرح تیرتے دہے، یہاں تک کہ ہرسافریق کے شعامرد یو میکے تھے۔ \_ كل جالى بيد بد فوشبوتو كل بيار بوتا ب

برالیًا ہے چھٹرول بعض دفعہ نیکی ہے بھی خوف کھا تا ہے کہ شاید رہیمی تظر کا قریب نہ ہو۔

غرب کی جس بلندی نے مجھے دحوکہ ویا تھا اس سے بوٹ کرمز پرکون تی جگر تھی جس سے کرنے کا ڈر ہوتا۔

المیت والد کے ول جس اس خاندان کے لیے جو احتر ام تھا اس کے بیش نظر اسٹے پر جی واستان کے استان کے استان کی استان کہنے سے ڈرگنٹا تھا کرائٹی بندر کی ہلا میرے مجلے شاآ بڑے۔ جس ان وتوں جس اکیس سال کے پہلے جس تھا اور دیاست کورٹھلے کورٹمنٹ کالج جس زم تعلیم تھا۔

مير \_ گر ك ماحل پرائن د جال كا چرى طرح تسلا تها، ليكن جو كوش د كيداود كر چكا تها ان وافقات في مير \_ گر ك ماحد والدين ك واقفات في مير \_ گر ك مقيدت اور احرام مي جيمن ليا تها د نماز جوز في كم ساتھ والدين ك ساتھ بداوتات ان كے بتوں كى برائى، ان ك حقيد \_ كي تين ، ائن و جال كو تعلم كھلا كاليال ميرامعول ئن چكا تھا۔ مير \_ اس تلحل ميں جو الدصاحب كوشيہ ہواكہ جھے احراد والوں في اپنى سان بر ج حاليا ہا اور يہا ہول \_ ان كى آخرى دائے ورست تھى \_ اس بر انحول في ميرى قوب بنائى كى - حالاكداس سے وشتر انھوں في ميرى قوب بنائى كى - حالاكداس سے وشتر انھوں في ميرى قوب بنائى كى - حالاكداس سے وشتر انھوں في ميكن دركانى تھى ۔ انھى حالات ميں كارنى كى

راز افطا ہوتا ہے

اس ہے آ کے کی داستان اور ویشتر کی کارروائی کی تائید شر امرزا مجد حسین (مرزائی) اپٹی کتاب "مُشِرًا ثَارِحْتم نیوت" شن لکھنے ہیں:

> حافظ بشیراتھ کی فیر حاضری عمد عبدالرحمان معری نے اپنی خوش اعتقادی کی بنیاد پر قعر ذلالت میں جا کر اسپنے بیٹے کی تمام تر داستان کید دی، لیتی وہ اجمدیت کے حقیدے سے مخرف ہورہا ہے۔ حضور (بشیرالدین محود) کی بڈی تو بین کرتا ہے۔ تماذئیس بڑھتا۔ ندہیں سے باغی ہو چکا ہے۔

> معری کی مختلوے چور کی داذمی کا تکا همتیر بن کرساینے آ میا۔وہ (بشیر الدین محود) اُورِی بنی بنس کر کھنے لگا۔

> خیس معری صاحب! بشیراییا بچشیں ، دہ ضرور کی کے بہکادے شی آسمیا ہوگا۔ آنے ددیمی اے خوصمجا دُن گا۔

> این د جال کی اس گفتگو پرمعری خوش ہوا کہ صنور کو یقین ٹیمیں آ رہا کہ بشیر ایسا ہوگا۔ مجرابیا کیوں ہوا؟

> بیسوال و بمن میں بھے کرمعری نے کیورتھا۔ جا کر محتیل کا فیصلہ کرلیا۔ اس کی اطلاح سمی طرح این وجال تک بھی می کرعبدالومن کیورتھا۔ جا رہا ہے۔ نہ جانے بشیر

359 میں موال نے جوالی کارروائی کے طور کچڑال سلطان محودنا في ايك مرزائي كو كورهد بيعين كافيعله كياكر بشير كهيل سارا بعاغرات چوز وے۔ جیسے می سلفان نے کیورتعلد بیٹی کریٹیرکو مجما بھا کر بھا کہا کہ خدا کے لے کوئی دان اقطال شکر الدائل پر بشیر نے کہا آپ یا حکام خلید صاحب کی طرف ت تحريق لا كردور مافظ بشيركي الترجيري يرسلطان واليس أسي اوران وجال كي طرف سے دفعہ بازی شروع ہوگئے۔ این دجال کے جواب میں صافظ بشیر اور مافظ بشرك جواب عمل ابن وجال جو مكولكستار با حافظ بشراحه بظاهريه تمام رقع سلطان کے سامنے بھاڑ دینا محرا تدرخانے وہ اصل رفتے محفوظ کر لیتا اور کوئی دوسرا کاغذیما ذكر يمنك دينا تغايه

اس طرح این وبال این جال میں آپ ی پیش میار مینی جب معری بنے کو سمجمانے كور حمله وينجار الحق باب نے بات شروع كى علقى كدينے نے بنيم يكي کے اتن وجال کے تمام رہتے باب ہے سامنے رکا دیاور خود لاف میں مند جہا كردونية لك يزار (مني 240)



besturdubooks. Wordpress.cu...

#### مولانا الثدوسايا

# قادياني خباشتيں.

قاویانی جو تھے ہوتے ہیں گرومرزا طاہر قادیانی کے آنجانی ہونے کے بعد قادیانی موانے کے بعد قادیانی جاعت کا لاٹ پاٹ مرزا مسرورا محر تاویانی کو بنایا گیا۔ مرزا مسرورا احر قادیانی زرق بیشورش بھی پڑھتا رہا۔ اس مناسب ہے چاہ گرے قادیانی اسے 'نال' کہتے ہیں۔ چونکہ مرزا مسرورا حر قادیانی کیا کوئی فاص و نے تعلیم نہیں ، فہ بی اسے ہوئے کا طریقہ وسلیقہ آتا ہے ، اس لیے اس کو محوظا '' بھی کہتے ہیں۔ مرزا مسرورا حمد قادیانی کے چاہ گر میں قادیانی نخالف اسے ''کوئی الی '' کہتے ہیں۔ کوئی شیطان کی پائن اصطلاح تو جائی بہیاتی تھی ہے گر میں قادیانی نخالف اسے ''کوئی الی بنانا ہے قادیانی نخالہ است کی فیکٹری کی تازہ ورزائی ہے مرزا مسرور قادیانی کے مسئل فی بیا انسانی عیب نہیں جو اس میں نہ پایا جا تا ہو۔ بدکردارات اس ہے ۔ کوئی ایسا انسانی عیب نہیں جو اس میں نہ پایا جا تا ہو۔ بدکردارات کی ایسا انسانی عیب نہیں جو اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ بدکردارات کی ایسا کی ایسا انسانی عیب نہیں جو اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ بدکردارات کی ایسا انسانی عیب نہیں کوئی کا اس نے قادیانی است کے اطفال اور جو میں انسانی اس نہ پایا ہو۔ بدکردارات کی است کے اطفال اور جو میں انسانی کی تعدال جام کیا تو مین کی تعدال جام کیا تو میں میں تو بائی کی تعدال جام کیا تو مین کوئی تعدال تا می کیا تو مین کی تعدال تا می کی تعدال تا می کی تعدال تا میں کی تعدال تا می کی تعدال تا می کی تعدال تا میں کی تعدال تا می کی تعدال تا میک کی تعدال تا میک کی تعدال تا میک کی تعدال تا می کیا تعدال کا دیا کی کی تعدال تعدال کی کی تعدال تعدال کیا گرائی کیا تعدال کیا گرائی کیا تا میں کی تعدال کیا گرائی کی تعدال کیا کیا گرائی کیا گرائی کیا کیا گرائی کی تعدال کیا گرائی کیا کہ کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا کیا کیا گرائی کیا کی کیا گرائی کیا کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا کیا کیا گرائی کیا گرائی کیا کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا کر کرائی کیا گرائی کیا گرائی کیا گرائی کر کرائی کیا گرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کیا گرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

میرید طور پر معلوم ہوا کہ چناب گر قادیائی جماعت کا نائم وقف جدید اللہ بخش صافرتی تھا۔ اس نے وقف جدید سے معلم نذیر احد کوسند رو تھر پار کر گر پار کر میر پور قادیاتی اسٹیوں سے جعلی بیعت فارم چنکر کے مجھوائے کے دھندہ پر لگا دیا۔ ان فارموں کی بنیاد پر اللہ بخش صاد تی وقف جدید چناب گر کے فنڈ سے ان فرضی افراد کی اعداد شوکر کے رقم اپنی جیب جس رکھ لین معلم نذیر احمد قادیائی کے علادہ دقت جدید جس دو تمن امل کار اس نے اپنے ہم نوا بنا ہے ہوئے تھے۔ ان کو تخواد کے ملاوہ حزید جریب فریکی ل جاتی تھی معلم نذیر احمد قادیاتی خوبرولو بچوان تھا۔ اللہ بخش معادتی قادیائی اور دوسرے اس کے ہجو لی معلم نذیر احمد قادیائی کے جناب آنے یراس سے خلاف وضع فعل کرتے تھے۔

معلم غذیراتھ قادیائی سندھ ہے سفر کرکے چناب گر آ با۔ اللہ بخش صادق قادیائی کو ملا ادر دیجواہ کا مطالبہ کیا۔ اللہ بخش صادق قادیائی اظم دفف جدید نے ڈرایا دھ کایا کہ کوئی تخواہ؟ سال مجرمفت کی کھاتے دہے۔ جاؤتم بادا جماعت سے کوئی تعلق تیس۔ اگرتم نے کہیں بھی زبان کھوئی تو تمہارا فشان مناہ یا جائے گا۔ ( قادیائی جماعت کے امیر کی تعدد میں لاڑی ہوئی ہے۔ مجروہ خط جناب تمر جانا ہے۔ سنر کے بعد طیفہ کو مجھے ا

مقامی جماعت کے امیر کی تعدد میں لازی ہوتی ہے۔ مجروہ کط جناب تمر جانا ہے۔ سنسر کے بعد خلیفہ کو بھیجا جانا ہے۔ )

کیکن معلم وقف جدیدند بر احد قادیانی سندهی کا ایک تعلق دار برطاح ش مرزا طاہر قادیانی آنجہ آئی کا جائے۔ آنجہ آئی کا جائے والا تقار اس کی معرف معلم نذیر احد قادیائی نے چورے فراڈ کی کہائی ککے کر مرزا طاہر قادیائی آنجہ آئی کہ کا مدت کے تاہم کی کا تعمل میں تاہم کی جائے ہے۔ احدث کے امیر کو تحقیقات کے نے بہجایا۔ جب اللہ پنٹش صادق قادیائی کو چند چانا کر متا المرخواب ہور ہا ہے تو اس نے فوری طور پر بہانے سے معلم غزیرا جرقادیائی کو مند حدست چناب تھی الوایا۔ ترغیب وتربیب دے کر آئی کرنا عیاب کہ کی طور کے اس خانے کے جولے ہوئے کا اقراد نامہ لکھ دے۔

معظم نذریاس قادیاتی تیار ند دوا تو الله پخش صادق نے معلم نذریا حد قادیاتی کو جان سے مار دسینے اور لاش خائب کر دینے کی دھمکیاں دے کرسرزا طاہر کے نام عود تکھوالیا کہ ش نے پہلے خطاص اللہ بخش صاق ناظم وقف جدید کی جوشکایات کی تھیں، وہ خلاتھیں ۔ یہ تحریر تکھوا کر اللہ بخش صاوق اور داس کے ہم جولی مطمئن ہو گئے۔ لیکن معلم نذریا حدیثے تحریجا کر تھرائے ذریعہ سے مرزا طاہر قادیاتی کو سادی صورتحال کودن کہ جھ سے کن جاکت ہر وحد لیے سکتے ہیں۔ لیکن علی اپنے پہلے بیان ہر قائم ہوں کہ اللہ بیش صادق نے واقع چھو لاکھ کافراڈ کیا ہے۔

مرزا طاہر نے انگوائری کرائی ہے ہم فاہت ہونے اور فراڈ سے ذریعہ قادیاتی جماعت کو پھٹو الکھ روپے کا ٹیکر لگانے کے جرم کی باداش میں ہفتہ بخش سادق کو جمائتی عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ مرزا طاہر کے زمانہ میں دو معاتی تلاف کے لیے کوشال رہا۔ لیکن مرزا طاہر قادیائی نہانا۔ اب مرزا مسرورا محد قادیاتی سے کرو بنتے می الفہ بخش صادق دوبارہ کوشش کر کے جناب بھرش قادیاتی جماعت کا صدرتموی بن کیا ہے۔

کیا مرزامسرور اجمد قادیاتی چیف گرواس کی ترد بدکر مکتا ہے؟ قیمیں کرسکتا۔ ہرگز نہیں کرسکتا تو پھرانے کاش تا دیائی تعاصف سے وابستہ افراد سوپیس کہ ان کے پنندوں کے ساتھ کیا دستدہ کیا جارہا ہے۔ بیاللہ بخش صادق ہے اگرصاد تی کا بیرحال ہے تو کا ذہب کا کیا کمالی دوگا؟

قادیانی محام سوچین که قادیانی فیادت کس طرح آپ کے ایمان ، مال و آیرو کے دریے آ دار ہے۔ چھٹر لا کوفراڈ کا مرتکب صدر عموی بن جیٹا ہے۔ وقف جدید کے نوجوان اور خوبرو معلم نذریا حمد قادیانی ہے اس وحشیان سلوک کا عادی بحرم چنا ہے محرکے قادیانی محام کی عز توال سے کیا کرنا ہوگا؟ ڈ کی کی جھٹک توجہ قرما کمیں

صاب ملنے کی بجائے نظر خانہ کے بخود وں سے بھی محروم ہو جائے۔ کیا کوئی قادیائی معرزا قادیائی کے اس فراڈ و مالی اعتراضات پر شمل منڈ کرہ تنصیلات کے لیے حوالہ کا طلب کار ہے؟ ڈگر ہے تو وہ نقیم سے رابطہ کر ہے۔ اصل قادیائی کیا۔ کا حوالہ چش کرنے کی ذرید داری کے ساتھ جو چھے آج کی فرصیت ہے جھٹے۔

اصل قادیانی کاب کا حوالہ عیش کرنے کی المدواری کے ساتھ جو تھے آئ کی قرمت بھی تنظیم بھٹ کے اپنے محرّم عالی جناب وی میں صاحب سے قرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آئ کل وار الفیافت پیناب محرکا انچاری اور مالی جناب وی کی صاحب سے قرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آئ کل وار الفیافت پیناب محرکا انچار اور مالی نہ جلسہ پیناب محرکا انچار اور مالی نہ جلسہ کے نام پر بزاروں ٹن گذم کا ور مالی میں مالیا کہ جماعت کا فراؤ ما اعظم اور کہ اور میں وار الفیافت میں مطابقوں کو لا کر مرقد بنایا جاتا ہے اور سالا تد جلسہ 1984ء ہے بند ہے۔ کمجی اس کی محرمت نے نیاز میال سے پابندی عائد کر رکھی ہے اور جس محرمت نے نیاز میال سے پابندی عائد کر رکھی ہے اور جس محمل سے معرمان خاند میں از دو کہا یا جاتا ہے وار سالا تد جلسہ 1984ء ہے بند ہے۔ کمجی اس کی محمل سے معرمان خاند میں از دو کہا یا جاتا ہے وار سالا تد جات کے دو تھی ہوگئی سے معرمان خاند میں از دو جاتے ہیں میزاد وال نے اور اے شاک کرے گذم کی جوائی کے موقع پر جب گذم کے بازار میں نہنا رہے ہوئی ہے وار واکنا اور قاج از کو کی اور کا جاتو کہائی میں کون کون شرکے ہیں۔ اس کی اکوائزی فروخت کر دی جاتی ہے۔ اس ذرق اور کوروکنا اور قادیاتی اس واکی کون کون شرکے ہیں۔ اس کی اکوائزی کرتی ہوئی ہوئی کے اور اسے موائز کی ان دو اور کی اور اس کی اور اس پر قوج فرا اکی ہوئی ہوئی کا کرتی ہوئی ہوئی کی جھٹ کی ذرود ادری ہے۔ کیا دو اس پر قوج فرا اکس می گذر کا کرتے ہوئی میں جھٹ کی ذرود ادری ہے۔ کیا دو اس پر قوج فرا کیل میں جھٹ کی ذرود ادری ہے۔ کیا دو اس پر قوج فرا کیل میں گئی گڑا

روز نامر بنگ کا چناب محر ش نمائندہ اکبر فائی قادیائی ہے۔ اس کا الاکاففل قادیائی روز نامہ
ون کا نمائندہ بنا ہوا ہے۔ مرصہ ہے اس نے چناب محر میں قادیائی لاکوں کا ایک گروہ بدکاری وزا کاری
کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ چناب محر، جنیوٹ، جنگ، فیصل آباد، مرکود حاکث آرڈر بک کرے ان لاکوں کو
سپائی کرتا تھا۔ اس قادیائی اخلاق کے عقیم شاہکار لھنٹی فائی نے ان قادیائی لاکوں کی بدکاری کے بلیو
برٹ تیار کر رکھے تھے۔ ان کے ذریعہ بلیک میل کرتا اور بلیو برنٹ فروٹ کرک اس کی کمائی کھاتا اس کا
چیشر تھا۔ قادیائی جماعت کے موجودہ امور عامر کرتی انجابی انجابی کے برجگہ تذکرے عام ہوتے
اور جیسے بائد ہوتے دیکھے تو اس قادیائی کو کینیڈ انجھی دیا۔ بیرسزا دی بیا انسام سے توازا، اس کا فیصلہ ش

منير عظمي، خان ميذيكلِ بإل، لا مور

مشیراحمد خان ولدر فیع۔ خان میڈیکل بال اٹھٹی چک چناب محمر ہومحکہ وارالرحت شرقی "ب" کا صدر ہے۔ اس نے مطلی تا می لڑکی ہے (مشیراحمد خان نے ) نا جائز تفاقات قائم کیے۔فضل عمر ہیتال کی بیک سائیڈ پرمشیر خان اورعظلی کے "معشق ومستی" اور" یا ہم دیگر کرم فرمائے ل" کے معربے سر دوتے رہے۔ بنب بات میلی تو منیر وکرال اعجاز نے الامور چال کیا۔ مرزامحود کی رون خوش ہوگ ' کیونگہ وٹا کیا اجازت ہے مگر اس کا عام تذکرو نمیک تیس کی مرزا محود کا معروف فلسفة حیات تھا، بیسے کریل ا جاز ان کافیاتی شہار ول کے ذریعہ چناب محر (ربوء) کے تی کوچوں میں خوب سے خوب تر پردان چڑھارہا ہے۔

دُّ اكْتُرْسْعِيد،منصوره يَبْكُم،نشْهَ آور نيكِ،الف نِيگا

حافظ آباد کا ایک نام نهاد و اکثر سعید جس نے رحمت بازار چناب تحریب اپنا کلینک قائم کر رکھا ہے، بریکیڈ برخمیم اقبال قادیانی کی بیوہ منصورہ بیکم ہے اس نے شادی رچا رکھی ہے۔ دارالرحمت وسطی میں اک کی مرائش ہے۔ قادیانی اوباش لاے اور لؤکیوں کو نشہ آور میلے لگانا۔ بینسیاتی عمل کو تیز کرے اور مجمیز لگانے والی اودیات مبیا کرنے کے لیے قادیانی لڑ کے اور لا کیوں کا اس کے ہاں فختے لگار ہڑا ہے۔ ایک لاکا منعود ولد خان مجرمتونی فیکٹری امریا کے مگرے النب نگا برآمد ہونہ کیا اس ہے انکار ممکن ہے۔ ڈاکٹر سعید نے جعلی سینٹ کی فیکٹری بنا رکھی ہے۔ معید قان بلوچ ایس آنچ او کی سرپریتی میں بیجعل سازی ہورہی ے۔ کیااس پر توجہ دگا جائے گی۔ حکومتی اداروں ہے سوال؟

جعلی سندیں،جعلی پاسپورٹ،جعلی ویزے

قاسم شیارہ کا ایک لڑکا جس کا نام منوراحمہ شاہد ہے۔ آج کل روز نامہ محافت چناب تکر کی اس نے نمائندگی لے رکھی ہے۔ جعلی مندیں جعلی شناختی کارڈ ، جعلی ویزے بنانا اس کا مشغلہ ہے۔ طاہر عارف وی آئی تی ایف آئی اے سر کودهانے حارق وی ایک قادیانی کوایف آئی اے میں بحرتی کیا تھا۔ بیطارق چک نبر 98 جمانی سر موده کا ربائش ہے۔ متور احمد شاہر قادیانی کی تمام ترجعل سازی میں بید برار کا شریک ے - کیا حکومتی ادارے اس پر توجہ فر یا کیں معے؟

روز نامہ محافت کے چیف ایٹر بیٹر جناب خوشنوونلی خان سے مجی استدعا ہے کہ بجائے منور احمر شاہ کے مکنی اور کو تمائندگی ویں۔ چناب کر میں اور بھی نمائندے ل جائیں گے۔منور احمد شاہ محافت کی آٹر على جعل سازى كرر ہا ہے۔ وس ہے اپنے اخباد كے وقار كو يچانا مغروري ہے۔

لی سی او

میشراحد نے ربوہ میں لیای او بنا رکھا ہے۔ تی می او کیبن کے بیک سائیڈ میں اس نے کیا کیا کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ یہ بات چناب تکر کے باسیوں اور خود پولیس کے لیے اگر وہ شریک کارشیں تو ایک موال یہ ہے کہ کس کس سے کس کے ساتھ کیا کیا معاملات مطے پاتے ہیں۔ بہت بچھ یہاں کی محرانی سے ل سکتا ہے۔ besturdulooks.wordpress.com محمر نويد شاجين (ايدووكيت)

## '' قادیانی اخلا قیات'' اخبارات کی نظر میں

" 1990ء میں لاہور میں بلیو پرنٹ نلمول کا ایک بہت بڑا کیس بکڑا تمیا ہے اور دوملز م ظفر احد خاں اور بالدکو بولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔شر کیا جارہا ہے کہ فقر احد خال قادیانی ہے۔ طر موں کی طرف سے میس کی پیروی ایک قاد پائی وکیل تقیراے خال کر دیاہے جو تودیمی لمیا مینٹ کے دھندے میں ملوث ہے اور لا ہور کی ایک برنام شخصیت شار کیا جاتا ہے۔ ندکورہ وکیل ادر طزمان فی کراز کیوں کو اپنے جال میں پینساتے میں اور آھیں بلیک میل کرتے ہیں۔ اس طرح براوگ با تاعدہ طور پر بلیو ہرنٹ قلموں کی (تیاری) کا کارد بار کر رہے ہیں۔ موجودہ کیس میں الوث ایک لزی مساقا عائش بھی سرفقار کر لی تی ہے..معلوم ہوا ہے کہ اس قاد پانی دیکل تغیر اے ملک نے اندن میں اینے تیام کے دوران مرزا طاہر احمد سے بھی ملا قات کی تھی اور 62 کے لگ جمک بلیو برنش فلمیں کندن مینجا چکا ہے۔ مزید برآ ل مذکورہ وکیل مشہور ۴۷ آرشت ولداد ہودیز بھی اور TV فوٹو گرافرحید الدین سے بھی آیک بڑی آتم دیوکدوی سے پھھیا چا ہے۔ بلیو برنٹ ہے قاد بانی مغربی دنیا تیں یا تستان کی سیدمی سادمی نوجوان لا بھوں کو بدیام کر (روز نام ميشل نائمنرلا دورومبر 1990 م) '' قادیانی سربراہ کے رشتہ داروں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہوہ میں جوئے کے

كوليا ہے۔ پوليس كود كي كرمرزا ايرائيم جو قاديا نيول كرمر براد مرزا غلم احدادا پاتا بتایا جاتا ہے بھاگ کھڑا ہوا اور جیت ہے چھلانگ لگا دی جس ہے اس کی ناتک بھی ٹوٹ گئی۔ مرز اہراہیم کو م ليس في في المرسيمال عن وافل كرواد ياب." (راد نامد ينك لا مور 7 جولا في 1993 م) ''ربوہ میں معززین شمر نے ایک قادیانی شعیب اور اس سے دوست آپریٹر نملی فون الجمیخ انوارائی کوشریف شہر ہول سے محمروں میں اخلاق سوز فحش کالیں کرتے ہوئے پکڑ لیار تغییلات

ا ذے کھو لئے شروع کرویے۔ تنسیلات کے مطابق ربوہ پولیس نے محلّد دار الرحمت شرق میں جمایہ ماركر مرزا تحدايرا بيم ولدمرزا بشيراح يسنع ناصر ولدرشيدا وران كيساتعيول كوجواء كعيلتر بوئي كرقبار

کے مطابق اگست کی مات مقامی نیلی فون الیمین ربوه کے ڈیونی آبرینر انوار الی کوم جانوں اور معززین شرک انکایات بر طازمت سے فارغ کرویا گیا۔ واقعات کے مطابق دو اسے دوست محد شعیب کادیانی کو ترکک کال روم میں عضا کر تو گوں کے مگروں میں اخلاق سوز فحش کالیس کروا ر یا تھا۔ اسٹنٹ انجینئر ٹیلی فول رہو نے محکد کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے پر اے ملازمت من فرري طور برفارغ كرويا كزشة روز صولى محداقبال استنت الجيئر ثيل فون ربوه نے اسپے وقتر ٹیل متنا می محافیوں سے ملاقات کے دودان بٹایا کہ انعواں نے صارفین کی شکایات برهمل تحقيقات كى توبيه معلوم مواكرة بريثر الوادائي ابيد ايك غير متعلقه دوست شعيب قاديانى كو ترکف دوم لاکرصارفین سے کھرول میں وابیات کالیں کروایا کرتا تھا۔معزز بن شہرنے دونوں کو وستكم بالقول بكر لها تفار شكايات ودست الابت جوئ برحسب ضابطه ياكنتان بلي كميزيكش کار پوریش نے آپ یزکونوری طور پر لمازمت سے لکال دیا ہے۔ استندے انجینئر کیلی فون نے جنال كرشعيب تاوياني في أنعي عمين نتائج كي دهمكيان وسية جوسة وارتف وي كدوه ميان شببازشریف کاخاص آدی ہے۔ اس کی رسائی اسلام آباد تک ب تبدائم اسے معتقبل کا ایمی ے بندوبست کرلو۔ اس نے اپنامسلم فیگ کا کرین کارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ میاں شببازشریف کے قائل احماد دوستوں کو بی جاری کیے جاتے ہیں۔شہر بھر کے صارفین کیلی فون عواى نمائندگان اور محافيل في استنت انجيئر فيل فون راده ك بروت الدام كوسرابا اور خراج عقيدت بيش كرت موسئة قرض شناس المكار كالمحربياد اكيار"

(دوزنامه تواسط وقت لاجود 9 أست 1991 م)

''اتعین ایم بی اے ملک تیم الدین خالد تا ویائی کی فنزہ کردی نے کیو باؤک ماڈل ٹاؤن برغال
بنالیہ تا دیائی ایم بی اے نے عائق میں فائی شراب نوشی اور بحراکو پروان پڑ ھاٹا شروع کر دیا
ہے۔ بافیر ذرائع کے مطابق و حلے قلینس کیو بلاک ماؤل ٹاؤن کے علاقہ میں اقلیتی قادیائی ایم
بی اے نے افتر ارکے نشیر میں استعمال ہوتا ہے کر قبضہ کرلیا ہے اور ایل ڈی اے کی بنائی ہوئی سڑک
پرلو ہے کے بیر تیر لگا کرلوگوں کی آمد و رطت روک وی رائی بی اے نے اپنے کر پافتکشن پر
بال ہے کی بارک میں مجرا کروایا اور شراب اور فائی کی محفل داے گئے تک کی ری رہی علاوہ از یر بہاں
ای بارک میں مجرا کروایا اور شراب اور فائی کی محفل داے گئے تھے تھے تھی رہی علاوہ از یر بہاں
ایک فائر تک موان اور شراب اور فائی کی محفل داے کے تک تک بھی رہی۔ علاوہ از یر بہاں
ایک ان گاڑی کا ذکہ کے بیر تیم نگا کر روڈ بند کر دیا ہے اور بارک کے دروازے ایل ڈی اے کی قیم ر

worldpress.com سائے ہے کھول دیے ہیں اور اسے اپن والی جا کیر بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی اس فنڈہ کردی کو رو کئے کی بات کرے تو قادیاتی ایم نی اے فنڈہ کردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے تھین سانگے کی و ممکون وج بند الل علاقد فرشد بديريتاني ش تعرفه و كردى كى روك تقام ك اليه پذکوره فکلمول اورار باب اختیبار کودرخواستین دین اورانجی تک کسی ئے ایک ندی اور کا دیانی غنڈ و گردائم نی اے کی من ماتیال ایمی تک جاری میں۔"

## (روز نامه خراب لا بود 16 اگست 1996 م)

'' وہ قادیانی لاکوں نے سانگلے ٹی ٹی فریب مزودر کی بٹی کو زبردی افواء کر کے اس کے ساتھ زنا کیااورای کی برہنے تصویری بنائیں۔ رقمام تنسیلات فرکورولز کی کے والد نے الف آئی آر میں بتائیں ۔ محمد اسائیل ولدانڈ بخش میک فہر 45/RB معدد سانگلہ تل کا رہائش ہے اور محنت حرووری کرتا ہے۔ هرصه قریب 6/7 ماہ قبل اس کی بٹی آسیہ کو تھرے باہر جاتے ہوئے مسیان جاوبيه ولد محمد اسماعيل قادياتي اور وسم احمد ولد على بعش قادياتي قوم را ديوت نے زبروئ اغواء كر کے اسے اپنی میٹنک میں لے گئے اور تقریباً ذیک محنث اسے محبول رکھا اور اس کی بٹی کو اسٹی و کھا کر حان سے مارنے کی دھمکی وے کراہے ہر بند کر ویا اور دونوں مخزمان نے باری یاری اور و تنظیم بھی اس کی جنی کے ساتھ فحش تصویریں اتاریں اور زنا کیا اور لڑ کی کو دشمکی وی کدا کر کسی کو جابا توحميس اورتمهارے الل خاندكو جان عند ماروي محيد اسأعيل اورابل خاندا في عزت اور ر حان کے خوف ہے خاموش ہو سے اور بنی کی شادی کر دی۔ دونوں طزمان نے اس از کی کو بے ہودہ خطوط ک<u>کھے جس کے نتی</u>ہ میں اس لز کی کا گھر اجڑ گیا۔ اب **پھر لزموں نے 97-10-1**1 کو رات 11/12 بيج ئے قريب كھر كے دروازے يرديتك دى اور درواز و كھولئے ير اُحول نے فائز کر و یا نئین بیم و بی سمی مجر وانے کوئیس گئی۔ غذکور ؛ مظلوم اسوعیل اب ہر جگہ انساف ما تک رہا ہے ۔لیکن اس کے باوجوداے انساف مہانیس ہور با۔"

(روز نامه خرین لا بور 15 جنور کی 1991ء)

" قادياغول في انظاميه اور اضرشائل كي سريري عن منده في في كافي عند كولفي شروع كروييد بين - تعييلات ك معابق قادياتي جموية غرب كي تليغ انجائي جارماند الدازيس الرت بیں میلنے کے ساتھ اپنے مرزواڑے میں وش انٹینا کے در ایع انھوں نے فاشی کے اڈے بنانے ہوئے ہیں۔ وافغات کے مطابق کھونکی شادی لاج کے عبادت خانے میں ا تاديانون في والمينالكايا موات جس عربعض اضافي والدن لكات عوس عي جو PTV کے بردگرام جام کرنے کی ملاحیت رکھتے ہیں۔ مرزا طاہرا مدیجے بردگرام کے بعد فحش فلمیں

, wordpress com شروع کردی جاتی بین جس سے نوجوانوں کے اخلاق پر برے اثرات پڑر ہے بین عظم بانی ش مرف تو جوانوں کو فخش فلموں کے نظارے کرواتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹی لا کیوں کو لئے جلتے میں اور پھر توجوانوں کوشادی کا لانچ دے کر آنھیں راہ ہدایت ہے بھٹکانے کی کوشش كرتے يوں موا الدياني خديب كا ظامد براكي لومرزائي بور قادياني فائي كا اوے ك خلاف خبریں شاکع کرنے والے اخبارات کی انتظامیہ اور نامہ نگارول کو بھی تنقین شائع کی وهمکیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنے میں حن بجانب میں کہ قادیاندل کے" بیوت الذکر" عبادت خائے نہیں بلکہ ہوت المذکر ومونٹ ہیں۔ اُنھیں منی سینما گھروں اور قماثی وعریانی کے اؤ دل کا نام دینا زیادہ مناسب ہے۔ حکومت کو جا ہیے کہ ان منی سینماؤں اور فحاثی وعیاثی کے اؤوں کوٹوراً ختم کرے۔" (ہفت روزہ فتم نبوت کرائی 20 تا 26 اگست 1996 م) "ربوہ میں انجن احدید کے زیر محرانی فائی اور"موبائل ایڈز" نے محروں کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ربوہ شن جلتی مجرتی اٹیز سز کول اور بازاروں سے کعرول تک پڑنج مکی ہے جس نے بے شار کھرول کو جائی کے دہانے پراا کھڑا کیا ہے۔ رصال کالوئی جس ہمی ایک فحاشی کا الة وتمل كيا ب جبال إدهر كامال أدهر اور أدهر كامال إدهر كروبا جاتا ب لارى اذه فحاشي كااذه بن چکا ہے۔ بولیس مسیت سرکاری وفاتر میں" حسن کے پیچادی" و بوی کے درش اور کھا اشان میں تمن سرکاری کری کوانی موراثی جا کیر بجھ کر رہوہ ہے تبدیل ہو کر طانا بہت بڑا باب بجھتے میں۔ الک صورتحال بیدا ہو چک ہے کہ فرانسفر ہوئے والے الباکار چند ونوں میں والیس أ جاتے ہیں۔ انجمن احمد بداب تھلی آ تکھوں ہے ہے دیائی دیکم پٹن کی حصلہ خزائی کرتی ہے۔شہریوں کی طرف سے کریشن اور ہے حمائی کے خلاف اٹھائی جائے والی آ واز کو شصرف و مایا جاتا ہے بكدا يسے يابدون كومخلف الزامات اور تبتيس لكا كر بدنام كيا جاتا ہے اور رابوه كو قاديانيوں نے ایک بار پر اندمیر مرکری اور جویت راج بناویا ہے۔"

(روزنامه جراكت لا تور 18 اكتوبر 1996 ء)

" قاديائي ندبب بداخلاقي اورجنسي بدكار يون كاندبب ب- ال بات كا اتدار ويشير احمر معرى صاحب کی ان تحریروں سے کیا جاتا ہے اور بیاتمام تحریریں بشیر احدمعری صاحب سے ذاتی مشابرات برجی ہیں۔ بشیر احمد صاحب کے مطابق جب جس من بلوخت میں پہنیا تو میں نے اسینے اردگرد قادیانوں کی اکثریت کو بدكردار عزر ادر مكار بایا ادر ميرا ان لوگول كے خلاف ا بترائی رائل بداخلاتی اورجنس بدکار ہوں کی وجہ سے تعالد جول جون میں بوا بوتا عمیا تو مجھے فادبانیوں کی بدکار ہوں کاعلم ہونا جلا کیا۔ ایک دفعہ جھے پہ جلا کہ نیم د اینا مرز اجسر الدین تے

369 ز نا کاری کا ایک تفیدا و ان کھول رکھا ہے (ان ونول ہم خلیفہ تادین کو نیم ویونا کہا کرتے تھے) جس میں منکوحہ غیرمنکومہ حق کر کھر مات کے ساتھ کھلے بندوں زنا کاریاب ہوتی ہیں اور ایر عیاشی کے لیے اس نے والوں اور کٹیول کی ایک منڈی منظم کر رکھی ہے جو یا کہاڑ عودتوں اور معموم دوشيزاؤل كوبهلا كيسل كرمهي كرتى باوريه دلال مجبورا ادر فريب ووشيزاؤل كوبهلا مجسلا (بايناسانقيب ختم نبوت أكتوبر 1989ء) كريبال لاستے جل۔"

"لا مور بالميكورث كي مسترد عن فلك شير في يتجاب مية ايكل كائ فيعل أياد ك دو قادياتي م وفیسروں کی طرف سے میڈیکل کے طلبا وو طالبات ہے امتحانات میں باس کروائے کے لیے جمادی رشوت لینے کلاک روم میں طالبات کے ماتھ غیر اخلاقی مختلو کرنے انھیں بلک میل کرنے اور میڈیکل کے بعض طلماء کے ساتھ فیمر ففر ٹیافعل ٹرنے کے واقعات کا گئی ہے ٹوٹس لیلتے ہوئے وجاب یو نیورٹی کے جانسلز واک جانسلر کنٹر دار امتحامات جیئر میں بورڈ آف منڈ ہے' کٹ ایڈورڈ سیڈیکل کالج کے پہلی اور پنجاب سیڈیکل کوئٹ قیمس آباد کے برٹیش کونوش جاری کرو ہے ہیں۔فاضل عدالت نے عکومت بنی ہے کو ہوایت کی ہے کہ ذکور و دانول اساتذہ و أكثر وعلم تك ونباب كركمي كالح ثان متن نداكا بائد الاستعمال عدالت في ووال یرد فیسرول سے الزامات کے تحریری جوابات بھی طلب کیے جیں۔ قاطش عدالت نے عدالت کے احکام ندیانے پرسکرٹری صحت وجاب اور وجاب ہوتاہ کی کے کنٹرولر احجانات کو بھی نوش ماری کے ہیں۔''

''ورخواست میں کیا حمیا تھا کہ کالج کے دو تو ایانی پروفیسر ڈاکٹروں نے ان دانوں پر چول میں صرف ان طلباء وطالبات كوكامياب كرايا جنسول في يروفيسرول كواك كوات بعرى رقوم واین جَبكدر مُوت شاوینة والے تمام كوفيل كرويا كيا۔ اب 14 ابريل سے شروع جونے واسے ومتحانات کے لیے بھی اٹنی برد فیسرول کو دوبار مشخن لگایا جار با ہے اور وہ درخواست کر مرول ے بھاری رقوم مانگ رہے ہیں۔ آنک پروٹیس ارٹیا کے عادی ہیں اور دوزانہ ماد قیا کے شکے لگوا نے ہیں اور کئی یار رات کو نشر کی حالت میں لڑ کیوں کے باش کے ممتوعہ علاقے میں آ جاہے ہیں۔ ایک پروفیسر نے ایک مال میں طاقب موں کو صرف ایک نیکٹرویا ہے۔ وہسرے پروفیسر طلب وکو ٹیوٹن پڑھنے ہر مجور کرتے ہیں۔ انیب پروفیسر کائن روم میں طالبات سے ب ہودہ گفتگو کرتے ہیں اور انھیں بلیک میں بھی مُرتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ان دوول کو 14 ایر ال سے ہونے واسف استانات کے لیم متن مقرر مد کیا جائے اور المیں معطل کر کے محکما تدکارروائی کا حکم وہا جائے۔ اسٹنٹ نٹیو وکیٹ جنری پنجاب نے عدالت کو

nordpress com جنایا سطاباء کی شکایت سے بعد وی آئی جی کرائمتر دو پرنسیوں ادر اسٹرکٹ اینڈ سیٹن جے نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ظلبا ہے کے بیشتر الزامات ورست میں ۔ بیک قادیانی پروفیسر کولوافشت کی بھی عادت ہے۔ ایک پروفیسر بدخبر بھی دکھتا ہے طالبات کون سے کیڑے میکن کر کبراں اُ ممنیں۔ چر انھیں بلک میل کرتا ہے۔ خلیفا اور بے ہودہ مختلو بھی کرتا ہے۔ ان کا طالبات کے ساتحد روب بمبت غلط ہے۔ ربورٹ بیں سفارش کی مکی ہے کہ سیکرٹر ک محت ان دونو ل پر دفیسر دل کے خلاف رشوت ستانی کے الزام بیں مقدر درے کریں۔ برٹیل ڈاکٹر بھے لفتر چوہد کی نے اپنی ر بورٹ میں بتایا کدرٹ موصول ہوئے کے بعد انھوں نے تحقیقات کے لیے ایک کمٹل قائم کی جس کے روبرہ 27 طالبات چین ہو کمی ایک برہ فیسر چین ہوئے۔ میکن دومرے ندآ ئے اس کے بعد ایک اور تمنی قائم کی لیکن وہ بھر پیش شہوئے۔ چیئر مین بورڈ آف سنڈیز برلیل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پر دفیسر ڈاکٹر بشیرائد نے اپنی ربورت میں کہا کہ دے ورخواست میں لگائے مجے الرابات اور مغاب میڈیکل کالج کے برنیل سے ہوئے والی قط و کماہت کی روشی میں بیں نے فوری طور پر بورڈ آف سنڈریز کا اجلاس طنب کیا اور فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ایروفیسر کوستین کی حیثیت سے بنا وہ جائے اور معاملہ کی جمنیقات کے لیے پروفیسر نعیم الحمید ر. برد فيسر جليس الأولى اور برد دفيسر المصريد برمشتل كيني قائم كروي- استسنت الدوكيت جزل زعیم الغاروق ملک نے فاضل عدائت کویتہ یا کہ اس سلسلہ ہیں سیکرٹری صحت پنجاب اور کنٹر ڈفر احمانات بنجاب بوغورش کی ربوریس موسول میں بوئمیں۔ اس مر فاضل عدالت نے فوٹس جاری کیا کہ وہ جواب دیں کہ عدالت کے احکام کیوں نیل بانے اور رایورٹیس کیوں تیس مجوائيں۔ فاصل عدالت نے كہا كد خركورہ بانا رايورتوں اور دے بي لكائے محے الزامات ميں مماثلت ہے لبذ؛ عدالت نے رہ ورخواست با قاعدہ ساعت کے لیے بخور کر کی ہے۔ فاضل عدالت نے تمام مدعاعلہان کونوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست کی مزید عاعت 18 مئی تک ملقوی کردی اورحکومت وخاب کو جاایت کی که قد کوره برد فیسر ڈاکٹر کو ? کندہ تھم تک کہیں اور سمی کالج میں متحن مقرر ندایا جائے۔ فاضل عدالت نے فدکورہ دونوں واکٹرول کو رث درخواست میں مرعاعیہ بنا دیا جس سے بعد البس: بم مسعود ایٹرووکیٹ ہر دلیسر ڈاکٹرنھیمراے بشیر ( دوزنا مد جنَّك لا جود 12 اير بل 1993ء ) کی لمرف ہے پیش ہو گئے۔" '' قادیائی جماعت 36 ٹوائل ادکاڑو کے امیر کی تعش ایک برس بعدل مخی۔ بیٹیوں ہے بداخلاقی کرنے پرمتنول عبدالجبار کی وہ ک نے اسے قل کر سے قتل فرن کر وی تھی۔ تضیالات کے مطابق

اد کاڑہ سے نواجی گاؤل 36 ٹو ایس کے رہائی قادیاتی صاعت کے اسر عبدالجار وارمعطلیٰ ک

,wordpress,com میوی شریفاں بی بی نے عرمه تقریباً ایک سال تمل تعادین درخواست دی کددہ ساتھ بنیوں اور وو جنول کی بال ہے۔ اس کا قادئد تھی جنیول سے زیردست شیطانی تھیل کھیل کھیلنے کے وروائ بداخلاتی کا تناند بنا یکا ہے اور وہ حالمہ بین راس وقت کے ایس ایک او نے بولیس مین کر طرح کو مرق رکرلیا۔ بعد میں بولیس نے موجھ مجھ کے دوران عبدالبیارے رشوت کے کراے جھوڑ دیا۔عبدالبہار نے محرآتے تی بیوی اور بیوں پرتشدو کی اور وحمکیاں ویں۔ بتایا جاتا ہے کہ طام نے اس دوران اپنی چکی بٹی کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وقوعہ کے چندروز بعد شریفال بی فیا ا ہے خاوند عبدالجبار کو بہاندے وحادی کے نیوب ویل پر لے می جہال پر اے تشرآ ور جائے الإركر ك بلا وى ما يات ييع على عبدالجبار ب بوش عوكر جاريائى بركر كيا- اس ووران شر بھال بی بی نے اس کا گا دیا دیا جس کے نتیج میں دوبارک موگیا۔ بیوی نے رات کی تاریکی میں نیوب ویل کے قریب ایک گزادا تھووا اور نعش وہاں بھینک کراو پرمٹی ڈال دی۔ وقوعہ کے دوروز بعدشر بفال بی بی نے تھا ندش درخواست دے دی کسائ کا خادعد گھرے لایت ہے اس كاسراخ كايا جائے۔ بوليس نے قادياني جماعت 36 نوايس كامير عبدالجبار كوشعد مقامات ير حاش كيا تكريا كاي بيولي روقويدكوايك سال بيت كيا سراح نشل مكار كزشته روز نيوب وين دوسرے مندم برنگائے کے لیے کھدائی کی جارہی تھی کہ دوران کھدائی زمین سے ایک انسانی ذها في برآ مد بو كميا جس كى شاخت كركى كى - بوليس نے ذه فيد قبضه بعل لينے كے بعد تنيش . (روز إمدانسان لا بور 4 تتمبر 2001ء) شروخ کردی."

سمكلنك اور ہيروئن فروشي

''سلکنگ جیرون اور دوسرے نامیا تز کاروبار میں طوٹ 13 قادیانی کرایی ایئر پورٹ سے كرفاركر ليے كے جيں۔ بيلس الزمان سے يو چھ كھ كرواق ب-

قاد باغوں نے ملک میں سکانگ میروئن فروشی اور دوسرے ناجائز اور غیر قانونی کارد بارشرور كروير اس بات كا واضح شوت يه به فرورك مارج 1990 و كوتقريباً تنام قوى اخبارات مين بينجر ممیں ہے کہ 13 قادیانوں کو ہیں نے کراچی ائیر بورٹ یہ ملک سے فرار ہوتے ہوئے سمگانگ ہیروکن خردی اور دوسرے تاجائز وغیر قانونی کاروبار بی طوث ہونے برگرفار کرلیا ہے۔"

(روزنامه څک کرائۍ 13 بارچ1990ء)

" قادیانیوں نے رہو میں وسی بیانے پر بیروکن فرونسٹ کرنی شروع کر دی۔ اس بات کا انکشاف اینی در کوئنس بورو کی ربورت میں ہوا ہے کدر بووشلع بھٹک میں قادیانی ملے عام بیروک فرونست کررہے ہیں اور تو جوان طبقہ اس حسّت کا شکار موریا ہے۔ اس کھٹا و نے کاروبار کی سر پری ترین دانوں میں قادیا نیوں کے علاد وشلع فیمل آباد کی پولیس کے بعض اللی حکام کے رشتہ دار اور ربود کی بولیس بھی شامل ہے۔''

(روز نامه فيرين لا بور 5 وتمير 1992 ء)

,wordpress.co

۔ تا دیا بغول ہے جعل سازی کے جعد ب ملکی سرحدول پر ملک وشن جمارت کے سرتھو سکھنگ شروع کروی ہے۔ تنصیلات کے لیے بیٹیر ملا مضافر مائیں :

سندرہ اور داجستھان ہے نے کر جیم یارخان بہاد اُور تک چاستان کا طاقہ ملک دیمن سرگرمیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ای دانے ہے سکاٹک مام ہور تی ہے ورای دانت سے تخریب کارواش ہو کر ملک شریخ ریب کاری کردیے این ۔ کو یا بیدھا قاسمگاروں کی جنت ہے۔ کزشنہ دنوں بیڈیر آ ڈیاشی:

(روز ژمه جنگ کرانی 19 اُست (1991)

الان اینوں نے ایک منصوبہ کے تبت پاکستان کی معیشت کو بناہ کرنے اور نوج انوں کو مشیات جسی لعنت ہیں جتلا کرنے کا پر اگرام مرتب کیا ہے۔ گذشتہ دنوں نیکتری امریا پولیس نے تمن مرزائیوں کوسورو ہے کے جعلی لوٹوں اور بھاری جیروئن کے ساتھ کر نیار کو لیا ہے۔"

(روزنامه ينك ناجور 31 جرلائي 1990ء)

" قادیانیوں نے ملک میں ہیروئ کا کاروبارٹروٹ کردیا ہے۔ اس بات کا انٹشاف ٹرشن دن آیک دیلفیز سوسائل کے اجلاس لا دور میں ہوار اس اجلاس میں اور اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ قادیا ٹی ملک میں سوچے تبھے مصوب کے تحت ہیروئن کا کاروباد کر کے ٹی نسل کو تباہ کر دہے ہیں۔" (روز نامہ جسارت کراچی کی جون 1986ء) قاديانيت

عيانضويين

میں اس اور اس اس اس اس اس اس اس اور اس اس اور اس اس اور اس استحق اس اس اور استحق اس اس اس اور استحق اس استحق استح